

ابھی سارے مندوستان پرانگریزوں کا راج تھا۔ اگرچدان کا افتدار تاریخ کے آخری مراحل میں سے گزرر ہاتھا۔ سری لفا کا ملک بھی انگریزوں کا قانون اور انگریزوں کا سکہ وقت سری لفا کا تام سیلون تھا۔ وونوں ملکوں میں انگریزوں کا قانون اور انگریزوں کا سکہ چلنا تھا۔ یر مارکون کی طرح سری لفکا لیمن سیلون جانے کے لئے بھی کسی یاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج کی طرح ہندوستان میں جانے کے لئے بھی کسی ویزائ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سیلانی مراج دکھنے والوں کے لئے تھی چھٹی تھی۔ باسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سیلانی مراج درکھنے والوں کے لئے تھی چھٹی تھی۔ جب چاہیں مکٹ لے کر بحری جہاز میں بیٹھ کر بر مائ رکھن اور سیلون کولیو کی سیاحت کو جاسکتے جب چاہیں مکٹ لے کر بحری جہاز میں بیٹھ کر بر مائ رکھن اور سیلون کولیو کی سیاحت کو جاسکتے جب چاہیں مکٹ لے کر بحری جہاز میں بیٹھ کر بر مائ رکھن اور سیلون کولیو کی سیاحت کو جاسکتے

میں نے بھی بچپن تی سے سیلانی مزاج پایا تھا۔ کی ایک جگہ تک کرنہیں بیٹے سکتا
تھا۔ نے ملک نے شہرادران شہروں کے لوگ ادران ملکوں کے جنگل وادیاں سمندرد کیمنے
کو ہروفت دل مجلتا تھا۔ اس وقت میری عمر تیرہ برس ہوگی۔ یہاں سے میری عمر کا اندازہ لگا
لیس کہ میں امرتسر کے ایم اے او ہائی سکول میں آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا۔ جب میں
پہلی بار اپنا شہر امرتسر چھوڑ کر برما کے وارائکومت رگون کی طرف رواند ہوا۔ آٹھویں
بہلی بار اپنا شہر امرتسر وہوڑ کر برما کے وارائکومت رگون کی طرف رواند ہوا۔ آٹھویں
بہلی بار اپنا شہر مارتسر والیس آ بیا
تو چونکہ میں نے او می کہ جب میں رگون کی آوارہ کردی کے بعد امرتسر والیس آ بیا تھا
تو چونکہ میں نے آٹھویں جماعت بیاس نہیں کی تھی اس لئے جمھے ایک باار پھر آٹھویں
بھاعت میں بی وافلہ ملاتی۔

بہرمال میرے پی نظر سکول کی تعلیم اتن اہم نہیں تھی جتنی اپنے اس شوق کی امیت تھی کہ نے نئے مک دیکھول نئے نئے شیر دیکھوں۔ان جنگلوں کی سیر کروں جہاں

بدی بارشیں ہوتی ہیں اور جن کا حال میں جغرافیے کی کتابوں میں پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد کے سفر تو میں نے اسکیے اور خانہ بدوشوں کی طرح کئے مگررگون جاتے وقت میں اکیلا نہیں تھا۔ میری بڑی ہمشیرہ اور اس کا خاوند بھی ساتھ تھے۔ بلکہ وہ جھے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بردی ہمشیرہ کے شریک حیات کا نام ممتاز ملک تھا جو بعد میں نوج میں کیشن پاکر کیپٹن ممتاز ملک کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنے زندگی کے آخری ایام میں روز نامہ نوائے وقت کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنے زندگی کے آخری ایام میں روز نامہ نوائے وقت کے ناوز الیہ یٹر بھی رہے۔

ملک صاحب گور نمنٹ کائی سے بی اے کرنے کے بعد صحافت کے پیٹے سے
منسلک ہو گئے ہتے اور رسالہ پھول شاب اردوا خبار زمیندار میں بھی کام کرتے ہتے۔ وہ
مولانا چراغ حسن حسرت ڈاکٹر باقر 'باری علیک 'سجاو سرور نیازی راجہ مبدی علی خان اور ن
م راشد کے دوستوں میں شامل ہتے۔ اردو اور انگریزی زبان میں زبروست عبور رکھتے
ہے۔ خبروں کے انگریزی بلیٹن کا ترجمہ جبرت انگیز تیزی ہے کرتے ہتے۔ بے تکان
انگریزی بولتے ہتے۔ انہوں نے بہاو لوراور چولستان کی صحرائی زندگی پرانگریزی میں ایک
ساب بھی کھی جو معلوم نہیں چھی کہ نہیں چھیی۔ میں نے ان کے ہاتھ کا انگریزی میں
کھا ہوا مسودہ ان کے ہاں ضرور دیکھا تھا۔

جس زمانے بین بین ان کے ساتھ رگون کیا وہ رگون سے شائع ہونے والے اردو کے دوروز ناموں لین شیر رگون اور مجاہد برماکے ادارے سے نسلک سے۔ روز نامد شیر رگوں کے مالک شیکیدار شیر محمد سے۔ جس کے چیف ایڈ یٹر بھائی جان لین کیٹن ممتاز ملک سے۔ اس اخبار کے ساتھ ہی ممتاز ملک نے رگون کے نامور فروٹ مرچنٹ حاتی رحیم بخش صاحب کی شراکت سے ایک ابناروز نامہ نکالا جس کا نام مجاہد برما تھا۔ حاجی صاحب کا تعلق بینا ورسے تھا۔ بیل آگے جل کران کا ذکر کروں گا۔ مجرات کے ایک شیکیدار جن کا نام ظہور المحسن شاہ تی کے نام سے پکارتے سے۔ وہ ان دونوں اخبارول بیل کالم کلما کرتے ہے۔ وہ ان دونوں اخبارول بیل کالم کلما کرتے ہے۔

خوش لباس خوش مكل تقيد وهيم ليج من بات كرتے ستے۔شير ركون اور مجابد

ر اودنوں اخباروں کے چیف ایڈیئر کیٹن ممتاز ملک تھے۔رگون میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کے آئے ہوئے مسلمانوں کی بھاری تعداد مختلف کاروبار کرتی تھی۔ ان میں سورتی میں بھی تھے۔ جو صاحب ٹروت میں بھی تھے۔ جو صاحب ٹروت شکیدار تھے اور برنس بھی کرتے تھے۔ چنانچہ رگون میں اروو عام بولی اور بھی جاتی تھی۔ ارزوکی اوبی اور دینی کتابین چھاپنے والا ایک ادارہ بھی تھا جس کا نام اب یادنہیں۔ میں ارزوکی اوبی اور دینی کتابین چھاپنے والا ایک ادارہ بھی تھا جس کا نام اب یادنہیں۔ میں نے اس ادارے کی دکان سے بارش میں گوڑا گاڑی باہر کھڑی کر کے میرزا ادیب کی کتاب "محرا نورو کے خطوط" خریدی تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لئے ایک الگ اسلای ریاست پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا اور قائداً تظم کی ولولہ آگیز قیادت میں برصغیر میں تھرکے پاکستان کو مطالبہ کر دیا تھا اور قائداً تظم کی ولولہ آگیز قیادت میں برصغیر میں تھرکیے پاکستان کو دو وشور سے جاری تھی۔

ادهر اورب میں دوسری جنگ عظیم بھی این عروج برتھی۔ لیکن ابھی جایان میدان جنگ میں نہیں کووا تھا۔ اس اعتبارے ہندوستان برما اورسلون (سری انکا) میں رات کو بلیک آؤٹ وغیرہ نیس ہوتے سے اور بر ما اور بندوستان کے درمیان بحری جہازوں کی آ مدورفت بھی جاری تھی۔ شروع اگست کے دن سے۔ جب ہم امرتسرے رگون کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ بار تول کا موسم ہوتا ہے اور جونی ایشیا میں ان ونول موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی جولی ایشیا کی بارشیں نہیں دیکھی تھیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں ان بارٹول سے ملنے جا رہا تھا۔ ابھی زندگیوں کے معمولات میں افراتفری نہیں مچی تھی۔ کسی بھی شہر کی آبادی حدسے نہیں برھی ہوئی تھی۔ اوگ معمول کے مطابق قاعت پندی اور سادگی سے زندگی بسر کرنے کے عادی عصر اشیاع خورونی میں ملاوث ندہونے کے برابر تھی۔ دلیم تھی کے کنستر پنساریوں کی دکانوں پر عام ال جاتے تھے۔اس کنستر کے چیوٹے سے کول ڈھکنے پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ کر کھولا جاتا ہے۔ تھی برتن من ڈالا جاتا تھا تو جاروں طرف اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ عام تنوروں پر خالص آ فے کی رونی ملتی تھی۔ تنور سے روٹیاں یک کرنگل ری ہوتی شیں تو قریب سے گزرنے پر بھنے موسے باداموں کی خوشبوآتی تھی۔ان تنوروں پرایک پیسے کی روٹی کے ساتھ چنے کی دال

10

مفت المی تقی ۔ سبزیاں جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ سے پاک ہوتی تھیں۔ آج کا کیمیکل سپرے کے اندھا دھند استعال کی وجہ سے سبزیوں کی خوشبو کیں غائب ہونے کا ہیں۔ گرجس زمانے کی جی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں سبزیوں کی دکان کے سانہ سے گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو آتی تھی۔ جس میں جرے وضفیے اور پودینے کی خوشمان میں ہرے وضفیے اور پودینے کی خوشمان سے گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو آتی تھی۔ جس میں جرے وضفیے اور پودینے کی خوشمان سے گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو آتی تھی۔ جس میں جرے وضفیے اور پودینے کی خوشمان سبزی کی جانے تھی۔

نہ کوئی رکھا تھا۔ نہ سکوٹر تھے۔ نہ ویکنیں تھیں۔ نہ استے زیادہ دھواں اگھ کارخانے ہے۔ آدمیوں کے دماغ اور قدرت کا آسان آلودگیوں سے پاک تھا۔ رات شفاف آسان پرستارہ اپنے سائز اور رو شفاف آسان پرستارہ اپنے سائز اور رو شفاف آسان پرستارہ اپنے سائز اور رو شفاف آسان کی سرت اور کی کی ہی نہیں نے ساتھ الگ انگ نظر آتا تھا۔ کسی کی روشن سفید ہوتی تھی کسی کی سرت اور کسی کی ہلی نے اور کسی کی ہوتی تھی۔ چاند کی چاند نی موجے کے سفید پھولوں کی چادر کسی کی طرح بچہ جاتی تھی اور راتوں کوسٹر کرنے والوں کو خود راستہ دکھاتی تھی۔

سنیٹی کی گاڑیاں سر کوں پرضح صبح ادر تیرے پہریانی کا چھڑ کاؤ کرتی تھیں ا زمین میں ہے مٹی کی ہلکی ہلکی خوشبواٹھتی تھی۔ گلیوں کی نالیاں مبح شام صاف کی جاتی تھیں پننے والے پانی کی سپلائی بڑے بڑے واٹر شیکس کے ذریعے ہوتی تھی۔ جہاں ہر دفت پا کا مشاہرہ کیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی معزصحت اجزا تو شامل نہیں ہو گئے۔ گرمیوں میں لوگ پیاس بجھانے کے لئے لمی اور شربت کا استعمال کرتے تھے۔ شربت خالص جڑی ہو تھے۔ سے تیار کئے جاتے تھے۔ ایسنس کا نام ونشان نہیں تھا۔

صندل کے شربت میں سے خالص صندل کی خوشبوآتی تھی۔انار کا شربت سم
اناروں اور شہوت کا شربت خالص اور شخص سبز اور کائی بادانے شہوت سے بتائے جا۔
سے۔ پھل دار پودوں مچل دار درختوں اور خور پھلوں پر کسی تشم کی جراثیم کش ادویات چھرکا و نہیں کیا جاتا تھا۔ پھلوں کی دکان کے آگے سے گزر جا کیں تو ہر پھل کی خوشبوا اگگ آتی تھی اور سے خوشبود وور تک ساتھ چلتی تھی۔
الگ آتی تھی اور سے خوشبود وور تک ساتھ چلتی تھی۔

موسموں کا روبیا بھی غیر قدرتی نہیں ہوا تھا۔ اپنے وقت برآتے تھے اور ا۔

وقت پر برس کر چلے جاتے تھے۔ نہ وقت سے پہلے بارش لاتے تھے نہ وقت کے بعد تک برسے رہے رہے۔ بادل شہروں کے ساتھ بی پورا انصاف کرتے تھے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ گڑھی شاہو میں بارش ہور بی ہے اور میں طوڑ ور دو پر دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ دریاؤں اور نہروں میں آلودگی سے پاک شنڈا اور میٹھا پانی بہتا تھا۔ آم کے باغوں میں سے گزرنے والی شیس آلودگی سے پاک شنڈا اور میٹھا پانی بہتا تھا۔ آم کے باغوں میں چھالملیں لگا جیوٹی نہروں پر درختوں کے گرے ہوئے آم تیرتے تھے۔ جنہیں جی نہر میں چھالملیں لگا کر پکڑتے تھے۔ گرمیوں کی تھیلے ستاروں والی خاموش راتوں میں کمپنی باغ کی نہر کے کاروں سے کیلی مٹی اور کیلے گھاس کی مہک آتی تھی۔

چیت وسا کھیں جب آم کے درختوں پر بور آتا تھا تو شہدالی میٹی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ راتیں آئی خاموش ہوتی تھیں کہ دور .... بہت دور ریلوے شیشن پر انجن کے هندف کرنے کی آ واز صاف سائی ویتی تھی۔ بارہ بجے رات سینما کا آخری شوٹو فا تو انجمن پارک کی طرف سے لوگوں کی آ وازیں کچھ دیر کے لئے ابحرتیں اور خاموش ہوجا تیں۔ پھر بال بازار سے کسی کسی تائے کے گزرنے کی آ واز آتی جو دور ہوتے ہوئے رات کے سائے میں گم ہوجاتی۔

سمینی باغ ہارے مطلے سے زیادہ فاصلے پرنہیں تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں جست پرسوتے ہوئے ہاغوں کی طرف سے بھی کوئی ہوا کا جمودگا امردو کے باغوں کی فوشبو لے کر آتا۔ کسی دفت کوئل کی آواز دات کی فاموقی میں میصا نفر سناتے ہوئے گزر جاتی۔

سیسب با تین سیسب چزی اب خواب مین دیکھی ہوئی چزین خواب میں تک بوئی با تین سیسب با تین سیسب چزی اب خواب میں دیکھی ہوئی چزین خواب بی کی با تیں بوئی با تیں گئی ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے۔ غور سے سنا جائے تو بہ خواب بی کی با تیں اس خواب بی کی چزین ہیں۔ آپ کو بتا تا حل اگر زندگی کی شادی ہو جائے تو خواب کو میں اس کی دلین سجھتا ہوں۔ خوبصورت پا کیزہ دل اگر زندگی کی شادی ہو جائے تو خواب کو میں اس کی دلین سجھتا ہوں۔ خوب کی روح ہے۔ درابر ہے۔ خواب میرے جسم کی روح ہے۔ درابر ہے۔ خواب میرے جسم کی روح ہے۔ میں اس وجہ سے زندہ ہوں کہ میں خواب دیکھتا ہوں۔ ایسا میری روٹ کی قوانائی ہے۔ میں اس وجہ سے زندہ ہوں کہ میں خواب دیکھتا ہوں۔ ایسا

خواب جو میرے کردار کی تغیر کرتا ہے۔ میری غیر ضروری ماوی آلوو گیوں کو بھھ سے الگ کرتا ہے۔ یہی وہ خواب ہیں جن کو دیکھنے کے لئے میں رات کو سوتا ہوں۔ جس ون میر خواب کھی ہے اس ون میں اس ونیا میں نہیں رہوں گا۔ شاکد پھر میں خوابوں کی ایک ایک ونیا میں چلا جاؤں گا جواس ونیا سے زیادہ حقیقی اور میرے اعمال کو پر کھنے والی ونیا ہوگی۔ بہت دیر ہوئی میں نے ایک بارکسی قدیم مصری دانشور کا قول پڑھا تھا۔ میاس قول کا ذرکر میں پہلے بھی اپنے ایک کالم میں کر چکا ہوں۔ ایک باراس قول کو د ہراتا چا ہتا ہوں۔ کسی اچھی بات کو و ہرانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مصری دانشور کا قول میر تھا۔

"جونیروی میں رہ کرشاہی محلات کا خواب و کھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آ دمی شاہی محلات میں رہے اور اس کے پاس خواب دیکھنے کے لئے کچھ ند ہو۔"

ایک خواب ہوتا ہے۔ ایک خواب کاعلم ہوتا ہے۔ علم خواب کی نفسیاتی تظرت کرتا ہے۔ اس کا سائنسی تجویہ کرتا ہے۔ لیکن علم خواب جیس دیجھا۔ یہاں جھے بے افتیار علامہ اقبال کے تین شعریا و آ رہے ہیں۔ بیس آ پ کوبھی سنا تا ہوں۔

عقل می آ سناں سے دور خبیں

اس کی تقدیم میں حضور نہیں

دل بینا بھی کر خدا سے طلب

آگھ کا نور دل کا نور نہیں

علم میں بھی سرور ہے لیکن

یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں

رعلامہ اقبال بال جریل)

آپ ہے باتیں کرتے ہوئے میں اصل موضوع ہے ہے کر دومری طرف لکل جاتا ہوں۔اس کے لئے آپ ہے معذرت خواہ ہوں۔اصل میں بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی حسین ترین شکلوں کا ایک ججوم سا

جاتا ہے اور پھرميري نگاوكسي ايك پرنبيس كفهرتي -

شدت شوق ہے بھی ایک شکل کو دیکتا ہوں اور بھی دوسری نورانی صورت کو تکنے گئی ہوں۔ میں آپ کو آج ہے بچاس بچپن سال پہلے کے زمانے کی سادگی اور قناعت پیندی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ بات نہیں کداس زمانے میں مادہ پرتی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کی اہمیت آئے میں نمک کے برابر تھی۔ باتی ساری کی ساری فضاؤں میں روحانیت رہی ہوئی تھی۔ جنہیں عام اصطلاح میں بدمعاش کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ گلی محلوں میں نظریں نیچی کر کے گزرتے تھے۔ وہ صرف بدمعاشوں کے واسطے بدمعاش تھے۔ میں نظریں نیچی کر کے گزرتے تھے۔ وہ صرف بدمعاشوں کے واسطے بدمعاش تھے۔ بڑی مرکت تھی۔ بڑی مرکت تھی۔ بڑی ہوگی تھیں۔ جیزوں میں بڑی روحانیت تھیں۔ بڑی

اب میں واپس اپن زندگی کے پہلے سفر کی طرف واپس آتا ہوں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم برسات کے موسم میں امر قسرے رنگون کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ بھائی کو سمندری سفر کے لئے اس موسم کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ اس موسم میں جنوب مشرقی ایشیا کے سمندر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان میں بڑے طوفان آتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رنگون میں ان کی صحافتی مصروفیات کی لوعیت کچھالی تھی کہ ان کا جیل جنوب مثبی نا فروری تھا۔ ہم لوگ تا تگوں میں سوار ہوکر امر تسر کے ریلوے سٹیشن کی طرف چل پہلے کی دان کا جسیا کہ اس زمانے کا رواج تھا۔ آپو جی (والدہ صاحبہ) نے کھانے پینے کی بہت کی چیزیں بنا کرساتھ رکھ دی تھیں۔

ہمیں ہوڑا ایکپرلیں پکڑنی تھی جولا ہور سے آتی تھی اور کلکتہ جاتی تھی۔ کلکتے سے ہمیں ہوڑا ایکپرلیں پکڑنی تھی جولا ہور سے آتی تھی اور کلکتہ جاتی سے ہمیں بحری جہاز کے ذریعے رگون تک سمندر میں سفر کرنا تھا۔ اس روز امر تسر کے آسان پر برسات کے بادل نہیں چھائے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے ہوا بندتھی اور جس تھا۔ بھائی جان جب شیشن سے باہر قلیوں سے سامان اتر وار ہے تھے تو انہیں بہت پسیند آیا ہوا تھا۔ اس میل گاڑی کے ڈیم بر ہوتے تھے اور سے امر تسر ضبح کے دفت پہنچی تھی۔ پھر کے کوئلوں اس میل گاڑی کے ڈیم بر ہوتے تھے اور سے امر تسر ضبح کے دفت پہنچی تھی۔ پھر کے کوئلوں

ے چلنے والا برا مراثہ مل اور باجروت انجن آ مے لگا ہوتا تھا۔

میں نے شال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک برصغیر کی دیل گاڑیوں میں سفر کیا ہے۔ جھے دیل گاڑیوں میں سفر کیا ہے۔ جھے دیل گاڑی میں سفر کرنا بہت پسند ہے۔ لیکن اس زمانے کی دیل گاڑیوں کی جس چیز نے جھے بہت زیادہ پریشان کیا وہ ان گاڑیوں کے آگے گئے ہوئے کو سکلے کے چھوٹے قررات شامل ہوتے تھے۔ لمبا سفر کرنے والے مسافروں کے سرکے بالوں اور چروں پرکا لک کی ملکی سی تہہ جم جاتی تھی جو صرف صابان کے ساتھ منہ وھونے یا چیرے کو تو لئے سے دگڑ رگڑ کرصاف کرنے سے بی ارتی تھی۔

ای اور مصیبت بیتی که آنکھوں میں پھر کے کوکلوں کے ڈرے پڑجاتے ہے۔
ایک بار آبکھ میں کوئی ذرہ پڑجا تا تھا تو پھر لاکھ کوشش کریں۔ پانی کے چھینٹے مارین آبکھ
میں رومال کے کونے پھیرین پھر کا ذرہ باہر نہیں لکتا تھا۔ آبکھ ل کر لال ہو جاتی تھی۔
میں رومال کے کونے پھیرین کھر کا ذرہ باہر نہیں لکتا تھا۔ آبکھ ل کر لال ہو جاتی تھی۔
چٹانچہ جب آ دی دو تین دن کے دیل کے سفر کے بعد میز بان کے ہاں پہنچا تھا تو پہچا تا نہیں
جاتا تھا۔ انجن کے دھو کیس کی وجہ سے چرے پر کا لک کی تہہ جی ہوتی تھی اور ایک آبکھ لال
سرخ ہوکر سوج گئی ہوتی تھی۔

امرتسرے کلکتے تک کاریل کا سفر بھی کافی لمبا تھا۔ یس پہلی بار کلکتہ جارہا تھا۔
اس کے بعد تو کلکتے کی بہت آ وارہ گردیاں کیں۔ لیکن بھائی جان کے ساتھ سیمیرا کلکتے اور
رگون کا پہلا سفر تھا۔ یس آٹھویں جماعت میں سکول چھوٹر کر بھائی جان کے ساتھ رگون ،
رہا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کب رگون پنچیں کے اور راستے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ گھروالے ہمیں ریل پرچڑھانے آئے ہوئے تھے۔

پلیٹ فارم پر ہمارا سامان ایک طرف لگا دیا گیا تھا۔ سبز رنگ کے ڈبوں والم ہوڑہ ایک پرلیں لاہور سے آگر پلیٹ فارم پر کھڑی ہوگئی۔ جلدی جلدی سامان ڈب شر رکھوانے کے بعدہم بھی سوار ہو گئے۔ کیونکہ ہوڑہ ایک پرلیں امرتسر میں پانچ سات منٹ بو کھرتی تھی۔ کارڈ نے سیٹر جنٹری لہرائی او کھرتی تھی۔ کارڈ نے سیٹر جنٹری لہرائی او ٹرین چل پڑی۔

میں کھڑی والی سیٹ پر بیٹھا باہر و کیے رہا تھا۔ کھڑی والی سیٹ ہمیشہ میری کمزوری
رہی ہے۔ بس ہو ہوائی جہاز ہو یاریل گاڑی ہو جس کوشش کر کے کھڑی کے پاس ہی بیٹھتا
ہوں تا کہ باہر کا نظارہ کرسکوں اوراپ آپ آپ کو دوسرے مسافروں سے بتعلق رکھ سکوں۔
ہوڑہ ایکسپرلیس امرتسر کے ریلوے یارڈ جس سے گزر رہی تھی اور اس کی رفار
آہتہ آ ہتہ تیز ہورہی تھی۔ پہلے سیرھیوں والا بل آبا۔ اس کے بعد گاڑی کمپنی باغ والے
بل کے بنج سے گزرنے لگی۔ اس بل کا نام میں بھول گیا ہوں۔ شایدر بلوے برج نام تھا
لیکن میرا خیال ہے کہ امرتسر سے لا ہور جائے ہوئے گول باغ کے قریب جو بل آتا تھا ہی
کا نام ریکو برخ تھا۔ کمپنی باغ والا جو بل تھا اس کی چار سرئیس تھیں اور اس پر سے بھاری
کر رہی تھی۔

اس کی ایک سرک شریف پورے کی طرف سے آتی تھی۔ دوسری سرک ہال بازار کی طرف سے آتی تھی۔ دوسری سرک ہال بازار کی طرف سے آتی تھی۔ ایک سرک سینی باغ کے بڑے ہیںتال والے دروازے کی طرف جاتی تھی اور ایک سرک ریلوے شین کی طرف نکل جاتی تھی۔ اس بل کی ایک جانب انجمن پارک تھاجہاں مسلم لیگ کے جلے بھی ہوتے تھے اور کر کرف میج بھی ہوتے تھے۔ انجمن پارک تے جنوبی کونے میں کسی بزرگ کا مزار تھا۔ جہاں سبز جمنڈا ہوا میں لہرایا کرتا تھا۔ اس کے قریب ہی مسجد نور تھی۔

پھر کمپنی باغ اور عیدگاہ والا ریلوے بھائک آ گیا۔ اس کے ایک جانب حسین برے شریف بورے اور تحصیل بورے کے مکان تھے اور ایک جانب امرود کے باغات تھے۔ جن کے عقب میں کمپنی باغ تھا۔ اس کے بعد ایک ریلوے لائن بٹالہ گورداسپدر کی تھے۔ جن کے عقب میں کمپنی باغ تھا۔ اس کے بعد ایک ریلوے لائن بٹالہ گورداسپدر کی رف جاتی تھی۔ پھر چالیس کھوہ آ گئے۔ بیصاف پائی کے برے برے زمین دوز نمین ووز نمین تھے۔ بن میں سے امرتسر شہر کو چینے کا پائی سپلائی ہوتا تھا۔ اس کے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع دیا۔ میں کھڑی کے پاس بیٹھا میں سب کھی برے شوق سے دیکھ رہا تھا۔

اب موڑہ ایکسپرلیں نے کانی سپٹر پکڑ لی تھی۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ کرد رین تھی۔ جھے اس کی بھی بوی خوٹی مور ہی تھی کہ موا کا رخ ودسری جانب تھا اور انجن کا رحوال میری طرف آنے کی بجائے دوسری طرف جارہا تھا۔ مانا نوالہ طیشن آیا۔ کرتار پورہ
آیا۔ ٹرین ان سیشنوں پر سے شور بچاتی سیٹیاں بجاتی گزرگئ۔ پھر جالندھرآ گیا۔ ٹریز
بہاں رک گئی۔ تین چار منٹ کے بعد پھر چل پڑی۔ بھائی جان نے بتایا تھا کہ لدھیا۔ فریشن پران کا ایک دوست ظفر نیازی کھانا لے کرآیا ہوا ہوگا۔ ٹرین لدھیا نے دکی تو پلیٹ فارم پر ایک اونچا لمبا کورا چٹا خوش شکل نوجوان کھانا لئے موجود تھا۔ دونو کر بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان صاحب کا نام ظفر نیازی تھا ادر سیشاعر تھے۔ پاکستان بننے کے بعد معلوہ مواکہ داولپنڈی ٹیس آکر آباد ہو گئے تھے۔ ظفر نیازی صاحب بھائی جان سے گلے لگ کو موائی جان سے گلے لگ کو ساتھ نے برین وہاں زیادہ در نہیں تھر تی تھی۔ جلدی جلدی جلدی کھانے کے برتن وغیرہ ڈبیش مرکبی تھی۔ جلدی جلدی جلدی کھانے کے برتن وغیرہ ڈبیش کر تی ا

\* � ..... � ..... �

رگون میں اپنے قیام اور سفر کے بارے میں میں نے تین چار کہا ہیں نا ول اور افسانوی انداز میں کسی ہیں۔ ضابط اوب کے تقاضوں اور بعض مصلحوں کے باعث ان ناول اور افسانوں میں میں نے بعض واقعات نہیں کصے اور اگر کصے ہیں تو ان میں حقیقت کی جگہ افسانوی رنگ زیادہ ہے۔ اس وقت میں اپنے رگون کے سفر اور قیام رگون کے بارے میں جو سفر نامہ کھے رہا ہوں اس میں پورے حق کی سے کام لیا جا رہا ہے اور جن بارے میں جو کی تام میں بعول کیا تقا ان کے نام تقعد این کرنے کے بعد لکھ رہا ہوں اور تمام مسلحوں کو بھی میں نے بالاے طاق رکھ دیا ہے۔

مثال کے طور پر میں نے رگون کے بارے میں اپنے ایک ناول میں لکھا تھا کہ
رگون میں جو دوارد وروزنا ہے 'شیررگون' اور' نجابد برما' شائع ہوتے تھان کے مالک
اور پبشر سید کشنی شاہ صاحب تھے۔اب پوری طرح تقد بی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ
ایمانیوں تھا اور میں غلط لکھ گیا تھا۔''شیررگون' کے مالک محترم شیر محمد صاحب تھے جن کا
شار برما کے مشہور تھیکیداروں میں ہوتا تھا جبکہ'' مجابد برما'' کیٹین متاز ملک اور رگون کے
مشہور فروٹ مرچنٹ محترم حاتی رحیم بخش صاحب نے مل کرنکالا تھا۔ان وونوں اخباروں
کے چیف ایڈیٹر کیٹین متاز ملک ہی تھے جو تیام پاکستان کے بعد لا ہور میں آ کرروز نامہ
''نوائے وقت' سے شملک ہو گئے تھے۔

ان حفرات کے بارے میں آتے چل کرتفصیل سے تکھوں گا۔ اس وقت میں اور می لوگ جناب ظفر نیازی صاحب کو الوداع کہد کر

لدهیانے سے آگے نکل چکے ہیں۔ لدهیانے کے بعد ٹرین انبالہ شہر کے مٹیشن کوچھوڑ کا انبالے کی سیکن کوچھوڑ کا انبالے کینٹ کے مٹیشن تھا۔ پلیٹ فارم کا فرش چک رہا تھا. زیادہ رش نہیں تھا۔ انبالہ کینٹ اس زیانے میں فوج کی مشہور چھا دنی تھی۔ یہاں سے ٹریر چھا تو تی ہے۔ یہاں سے ٹریر چھا تو سہارن ہور آکررگی۔

مہارن پور کے گئے بینی کما و بردا مشہور تھا۔ ریلوےٹریک کے ددنول جانب کھیتوں میں او پی او پی فصل کھڑی تھی۔ بھائی جان نے بتایا کہ بید کماد کے کھیت ہیں۔ مجھے یاد ہے امرانسر میں ہمارے محلے کے دردازے کے باہر مجنے بکتے تھے۔ گئے بیخ واا "مہارٹی مجنی" کی آوازلگایا کرتا تھا۔ میں اور میرا چھوٹا آرنشٹ بھائی مقصود بہاں سے گئے ادرانیس جالیس کھوہ کے کھیتوں میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔

سہارن پور کے بعد ٹرین میرٹھ چھاؤٹی کے شیشن پررگ۔ 1857ء کی جنگ ازادی کا آغاز میرٹھ چھاؤٹی کے شیشن سے بی ہوا تھا۔ اس شہر کے غیور مسلمانوں کا شجاعت اور دلیری آئ بھی بدستور آیک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ میرٹھ برا مردم خیز شہر د ہے۔ اس سرز مین نے دینی سیاسی اور علمی او بی اعتبار سے بڑی بڑی نامور ہستیوں کوجنم د ہے۔ اس سرز مین نے دینی سیاسی اور علمی او بی اعتبار سے بڑی بڑی تا مور ہستیوں کوجنم د ہے۔ میرٹھ کینٹ بھی انگریزوں کی بہت اہم فوجی چھاؤٹی تھی۔ اس کے بعد ہم دلی ہو گئے۔ دلی شیشن پر بھی دوسرے سیشنوں کی طرح پلیٹ فارم پر انگریزی اور اردوں میں کھے ہوئے رنگین پوسٹر چسیاں سے جن پر لکھا بھا افوا ہوں پر اعتبار نہ کریں۔

فقتھ کالم سے ہوشیار ہیں ریڈکراس میں خون کے عطیات جمع کرائیں وغیرہ ،
فقتھ کالم سے مرادد شمن کے جاسوس ہوتے ہیں۔ آج کے دلی شہرادراس زمانے کے دلی شہ
میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ جولوگ ویزا لے کر دلی جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دل میں ٹریفک کا شور فضائی آلودگی غربت اادر گندگی اپنی انتہا کو پہنے چکی ہے۔

جس زمانے کی میں بات کرر ما ہوں اس زمانے کی دلی اسلامی تبذیب و ثقافت کی مند بولتی تصوریتی۔اس شہر میں جومسلمان باوشاہوں کا پائے تخت رہا تھا' ان کے زوال کے بعد بھی ایک شان باقی تھی۔ میں ایک دودن دلی میں مشہور شاعر جناب ن۔م۔ راشا

کے ہاں قیام کرتا تھا۔ن۔م۔ راشد صاحب بھائی جان سکے دوست تھے اور انہوں نے بھائی جان سکے دوست تھے اور انہوں نے بھائی جان کو کہا تھا کہ رگون جاتے ہوئے میرے ہاں ضرور قیام کرنا۔ راشد صاحب کی کوشی غالبًا علی پورروڈ پر بی تھی۔ انگریزوں کے زمانے کا ایک منزلہ بنگلہ تھا جس کے تین جانب عشاوہ لان تھا۔ یس اس عمر میں ذراموٹا ہوا کرتا تھا۔ راشد صاحب نے مجھے ہاتھ طاکر

## مرياحال ہے پہلوان؟

جھے ان کا یہ جملہ اس طرح یاد ہے جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہو۔

ہل کوشی کے ایک کرے میں پھرتا پھرتا گیا تو دیوار کے ساتھ رسالوں کے ڈھر گئے ہے۔

جھے یاد ہے ان ہیں 'اوب لطیف' کے رسالے بھی تھے۔ جو ہیں امرتسر ہیں اپنے محلے کی کی لا بھریری ہیں بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ ایک رسالے پرانسانہ نگار کرشن چندراور منٹوکی رکنین تھوریں چیپی ہوئی تھیں۔ ہیں ان کے انسانے بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور یہ میرے پہندیدہ اویب تھے۔ ہم رات کے وقت راشدصاحب کے بنگلے پرایک تا نگے میں موار ہوکر پہنچے تھے۔ ن م۔ راشد صاحب ان دنوں آل اغریا ریڈیو میں ڈائر یکٹرآ ف پروگرامز تھے۔ دوسرے دن بھائی جان کے ساتھ ہیں ان کے دفتر گیا۔ راشدصاحب ایک کھادہ کرے ہیں بڑا کہ ایک ماتھ ہیں ان کے دفتر گیا۔ راشدصاحب ایک پڑگرامز تھے۔ دوسرے دن بھائی جان کے ساتھ ہیں ان کے دفتر گیا۔ راشدصاحب ایک پڑگیا کہ کھادہ کرے ہیں بڑی میز کے پیچے بیٹھے تھے۔ ان کی با ئیں جانب دوچھوٹی میزیں بھی کھی سے تھے۔ ان کی با ئیں جانب دوچھوٹی میزیں بھی تھیں۔ ایک میزیر بیٹھے ہوئے گورے جئے سیاہ بالوں والے دیلے پہلے نوجوان کو ہیں نے کھی اور کی سالوں ہیں دیکھی ہوئی تھیں۔

بیاف یو یدورس سے اس منٹو تھے منٹو صاحب کھ لکھ رہے تھے۔ کہی کھی دہ جہرہ اٹھا کر اپنی کول کول آ کھوں سے اردگرد کا جائزہ لیتے اور پھر لکھنے میں معردف ہو جاتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ منٹو صاحب نے ان دنوں ریڈ ہو کے لئے بوے دلچسپ ایک جاتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ منٹو صاحب نے ان دنوں ریڈ ہو کے لئے بوے دلچسپ ایک ایکٹ کے پلے لکھے تھے جو لا ہور میں ' جناز نے' اور'' آ وُ'' کے نام سے کنائی صورت میں شائع ہوئے۔ دوسری میز پر جو گندی رنگت کا دبلا پتلا نوجوان بیٹا تھا میں نے اسے نہیں یہ جاتا ہے ہوں اس خیرں کا نت کے اردو

افسائے ادب لطیف اوراد فی ونیا میں بھی بھی چھپا کرتے تھے۔

ولی کاریڈ یوسٹیٹن بھی علی پورروڈ پر بی واقع تھا۔ دوسرے دن دو پہر کوخواجہ حسن نظامی صاحب نے بھائی جان کو کھانے کی دعوت دےرکھی تھی۔ ہم لوگ اب یاونہیں کہ کسی میں یاریڈ یوکی گاڑی میں بیٹھ کرخواجہ حسن نظامی صاحب کے دولت خانے پر پہنچ جو درگاہ حضرت نظام الدین اولیا ہ کے پھواڑے مزار کے احاطے میں بی واقع تقیا۔ فرشی دستر خوان بچھا ہوا تھا جس پر انواع واقسام کے کھانے موجود تھے۔ اب یادنہیں کہ کیا کیا بچھ تھا۔ ہرشے بردی لذیذ ادرخوشبووارتھی۔

ہمائی جان خواجہ صاحب سے رگون میں اردو کی ترتی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ پہلے وہاں کے اخباروں کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد جھے اچھی طرح باد ہے اس کے بعد جھے اچھی طرح باد ہے خواجہ نظای صاحب جھے ہمائی جان اور ہمشرہ صاحب کو لے کرمکان کے باہرتشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ایک وروازہ دکھایا جس پر گولیوں کے سوراخ شے۔

انہوں نے بتایا کہ یہاں ان پر ہندومہاسجائیوں نے قاتلانہ تملہ کیا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پرایک قبرستان کی چاردیواری تھی جس کی تنگ کی ڈیوڑھی میں سے ہوکر ہم چھوٹے سے قبرستان میں آگئے۔ یہاں اردواور فاری کے عظیم شاعر مرزا اسداللہ خان غالب کی قبرتھی۔قبر کے سر ہانے لوح مزار پر جو پھی لکھا تھا وہ میں پورا نہ پڑھ سکا۔ غالب کا نام ضرور پڑھا اور یہ لکھا ہوا پڑھا۔" ہا تف نے کہا میری سجھ میں نہ آیا کہ ہا تف کون تھا۔"

وہ رات ہمی ہم نے ن م راشد صاحب کے بنگے پر بسر کی اور دوسرے دن ٹرین میں بیٹھ کر دنی سے کلکتے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بمبئی جاتے ہوئے گاڑی دلی سے متھرا' آگر ہ کولیار' جھانی سیشن والے ریلوے ٹریک کی طرف مز جاتی ہے۔ کلکتے کے لئے ٹرین مراد آباؤ ہریلی والی ریلوے لائن پرآ جاتی ہے۔ دنی سے ٹرین چلی تو دریائے جمنا کے بل برے گزر تی۔ بہت مشہور دریا تھا۔

ا کے اور گزر کے یہ بھی کوئی ایک بیرایس ٹرین تھی۔ ہوڑہ ایک بیرایس تھی یا کلکت میل تھی یاد

نہیں۔ بڑا شہر مراد آباد آباد مراد آباد کے پیشل کے برتن اس زمانے میں بڑے مشہور ہے۔

ماع حکر مراد آبادی کی غزلیں بھی میں نے اوبی رسالوں میں بڑھی تھیں۔ سیشن وکھیے کر جھے باد آسی کے جگر صاحب اس شہر مراد آباد کے رہنے والے ہیں۔ سیشن پر کانی رفتی تھی۔ اس کے بعد برا شہر رام پور تھا۔ رام پور کے بعد بریلی کا سیشن آبا۔ ٹرین چلتی رہی۔ سیشن پر سیشن آبا۔ ٹرین چلتی رہی۔ سیشن پر سیشن کو چھوڑ کر گرر ماتے۔ کسی سیشن پر گاڑی رکق کسی سیشن کو چھوڑ کر گرر ماتے۔ کسی سیشن پر گاڑی رکق کسی سیشن کو چھوڑ کر گرر ماتے۔ سی سیشن پر بھور آبا یا سیتا پور آبا ہی میں ہور سے اسلامی ربی جھلکا تھا۔ محرابی ورواز سے زمانے کا لکھنو تھا۔ بلیٹ فارم کی طرز تعمیر سے اسلامی ربی جھلکا تھا۔ محرابی ورواز سے ہے۔ آ دھی ویواروں پر پھولدار چکیلی ٹاکلیں گئی ہوئی تھیں۔ پان سگر بٹ والے کا سال خوب سیا بنا تھا۔ کا کی گووں کے رکین پھول سنے ہوئے تھے۔ ایک عطر فروش کا سال خوب سیا بنا تھا۔ کا کی بیشانی پر بری خوش خطی سے لکھا ہوا تھا۔ ''اصغری محری تا جران عطر'' اس کی میری تفار سے گر را تھا۔

اخباروں کے شال پر ااہور کے سول اینڈ ملٹری گزف "فربیون اور کلکتے کے انجریزی اخبار سینیٹ میں اور امرت بازار پتر یکا رکھے ہوئے تھے۔ بداس زمانے کی مشہور انگریزی اخبار سینیٹ وسلر کے تھے۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو اس فرم کا بھی تام تھا۔ چائے کے سال پر پلسن (Polson) بٹر اور جے پی منگا رام بسکٹ اور بروک بانڈ چائے کے سال پر پلسن (Polson) بٹر اور جے پی منگا رام بسکٹ اور بروک بانڈ چائے کے جھوٹے بورڈ کئے ہوئے تھے۔ زندہ دلان تکھنو کمل کے کرتوں میں ملہوس پان کھاتے پلیٹ فارم پر گھوم پھرر ہے تھے۔ پلیٹ فارم پر شس کے عطر کی خوشبو کراری پانوں اور لیٹن چائے کی خوشبو کا سے گھل مل ری تھی۔ پلیٹ فارم پر سے گھل مل ری تھی۔ آج کا تکھنو جا کر ڈرا دیکھیں عطر والوں کے سال پر سکھ بیٹھے یا پروڈیاں نیچ رہے ہیں۔

فرین لکھنؤ سے چلی تو بتاری سے پہلے پھے سیشٹوں پر ضرور رکی تھی مگر مجھے وہ کثیت یا دنیوں رہے۔ جمریا تام کے ایک شیش پر بھی ٹرین پھے در کے لئے رکی تھی۔ جمریا میں کو سینے کی کا نیں ہیں۔ یہاں انجن نے پائی اور پھر کا کوئلہ لیا تھا۔ میں ڈ بے سے فکل کر پلیٹ فارم پر ٹہلٹا انجن کے قریب کیا تو میں نے ویکھا کہ میلی تجلی ساڑھیوں والی مزدور

عورتیں ایک سیرحی پر چڑھ کر انجن کے پچھلے خانے میں پھر کے کوئلوں کی ٹوکریاں الٹتی جاتی تھیں۔اس عبد کی مشہور گانے والی کملا جھریا اسی شہر کی رہنے وانی تھی۔

ہارے گھر جس اس کی گائی ہوئی تھر ہول اور غزلوں کے چار پانچے ریکارڈ تھے جو جس گراموفون پر بجا کر سنا کرتا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ جب ٹرین بنادس پینچی۔ بنادس شیر وریائے گئا کے کنارے پر واقع ہے۔ ہندو دک کا قدیم شیر ہے۔ اگر چہ اس شیر بنادس کی شیرت میں مسلمان دست کارول ہنرمندول موسیقارول اور پار چہ بافول کا بروا ہاتھ ہے کمر بنادس پر وریائے گئا کے دونوں کنارول پر واقع گھاٹوں کی دجہ سے اس شیر پر ہندوول کی حصاب ہے۔

بسم الله خان شہنائی نواز کے نام ہے کون واقف نیس ہے۔ان کی بجائی ہوئی شہنائی کاریکارڈ آئے بھی آل اعلیاریڈ ہو کے ہرشیش پرشن میں جایا ہے۔ بسم الله خان کے مقابلے بیں بعض ہندو شہنائی نوازوں نے بہت زور بارا گر ان کی شہنائی بیں وہ باریکیاں کا کا وار نعسگی پیدا نہ ہو کی جو قدرت نے بسم الله خان کوعطا کر رکھی ہے لہ بنارس کے شہر کے کنارے والے گھاٹوں کے پاس ہندوا ہے مردوں کو نذر آئٹ کرتے ہیں۔ یہ منظر بوا عبر تناک ہوتا ہے۔ مردے بھوپانوں (بانس کے سٹر پیروں) پر قطار بیں دکھے ہوتے ہیں۔ مروے جلائے والے جنہیں شمشان کے باوے کہا جاتا ہے باری باری مردے کو آگ پر رکھتے ہیں اور کیا بھنا کر کے دریا بیس کھینک و سے ہیں جہال بیدادھ جلے مردے بوری بری بری بیری گھلیوں کی کھوؤں اور گھر چھول کی خوراک بن جاتے ہیں۔

جن مرودل کے آوی ذرابائر ہوتے ہیں ان کے مروب پورے جلائے جاتے ہیں اور ان کی بڈیاں دریا میں بہا وی جاتی ہیں۔ بنارس کے ہر گھاٹ پر ایک نگ دھڑ تگ (صرف لنگوٹی بہنے ہوئے) سادھو چھٹری نگائے اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے۔ یہ بوے ساتھ فی الے جادھاری اور پلے ہوئے ساتھ وں ایسے سادھو ہوتے ہیں۔ ہندو بوے ساتھ وں ایسے سادھو ہوتے ہیں۔ ہندو عورتیں ان کے آگے کھل کھول اور پلیے رکھتی ہیں۔ یہ آئیں کیسر کا تلک لگاتے ہیں۔ بنارس میں دریائے گڑگا کے دونوں کناروں پر بے شار گھائے ہیں۔ یہاں سیرھیاں دریا میں بنارس میں دریائے گڑگا کے دونوں کناروں پر بے شار گھائے ہیں۔ یہاں سیرھیاں دریا میں

ارتی بی جہاں ہندوعورتی اور مروقریب قریب ہی کھڑے ہو کریا بیٹھ کر دریا میں اشنان کرتے ہیں۔

ہرتم کے گندے مندے میلے کیلے لوگ گڑکا میں آگر نہاتے ہیں۔ان کا عقیدہ ہے کہ جو ہندوایک بارگڑگا میں اشغان کر لے وہ پوتر ہوکر مرنے کے بعد کمی ودسرے روپ میں جنم لینے سے آزاوہ و جاتا ہے۔ گڑگا اشغان پر مشہور طنزیہ شاعر راجہ مبدی علی خان نے ایک بودی اچھی چھوٹی سی لظم کھی تھی ۔لظم میں بھول گیا ہوں۔اس کا منہوم یہ لکا تھا کہ اے مئی ہوں اسکا منہوم یہ لکا تھا کہ اے مئی ایس اشغان کرنے والے گئے مندے لوگو! تم نے تو گڑگا میں نہا کراہا جم صاف کر ایا اب ریہ بناؤ کہ گڑگا کہاں جاکر اشغان کرے؟

وریائے گڑگا پر بھی اگریزوں نے بہت بڑا ریلوے بل بنایا ہوا تھا۔ سوری غروب ہور ہا تھا۔ ٹرین وریائے گڑگا کے بل پر سے گزردی تھی۔ وریا کی ایک جانب بناری شہر کے مکان اور مندر نظر آ رہے تھے اور ووسری جانب شہنشاہ اور نگزیب عالمگیر کی بخائی ہوئی تاریخی عالمگیری معجر تھی جوسب سے الگ اور سب سے بلند ایک پرجلال اور بادقار انداز بیں ایستاوہ تھی۔ اس کے گندوں اور میناروں کے تھی غروب ہوتے سورج کی ارغوائی روشی بیں ستاروں کی طرح چک رہے تھے۔ اس کے بعد صوبہ بہار کا علاقہ شروع ہوجاتا تھا۔ آ تھویں صدی جیسوی بیں صوبہ بہار کے شال بیں بھاگیور سے 24 میل وور ایک قدام کو بینورشی و کرم شیلا ہوا کرتی تھی۔ تائدہ اور خیکسلا کے بعد بیسب سے بڑی او تعورشی قدیم یو نیورشی و کرم شیلا ہوا کرتی تھی۔ تائدہ اور مضبوط تھی کہ علاؤ الدین خلی نے اسے گئروں کا کوئی قلعہ بچھ کر اس پر چڑھائی کر وی تھی۔ اس زمانے کے لوگ اپنی زبان میں یونیورشی کو وہار کہتے تھے جو بگڑتے بڑتے بہار بیں تبدیل ہو گیا اور پھر بھی اس صوبے کا نام ویورٹی کو وہار کہتے تھے جو بگڑتے بھر تے بار بیں تبدیل ہو گیا اور پھر بھی اس صوبے کا نام

مرين كيا ك شيشن بركم منى-

صوبہ بہاری گیا کا شرکتم بدھ کے مائے دالوں کا برا مقدی مقام ہے۔اس

کسی کاحق نہ چھینو۔جھوٹی کواہی نہ دو کسی پر تہمت نہ لگاؤ۔ نہ جھوٹ بولو۔ نشیات سے دور رہو دل میں نیک خواہشات رکھو پھر کے بت نہ کن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اپنے حواس پر قابو پائے رکھو ٹرین گیا کے شیشن سے بھی چل بڑی۔

صوبہ بہار کے بعد بنگال کی سرز شن شروع ہو جاتی ہے۔ بنگال کے شروع ہو جاتی ہے۔ بنگال کے شروع ہو جاتی ہے۔ بنگال کے شروع ہوتے بن کی پھر کی سیڑھیاں پانی میں اتر تی تھیں۔ وھان کے کھیت بن کھیت تھے۔ تاڑ اور تاریل کے درخت جگہ جگہ نظر آنے گئے تھے۔ ایک بنی دھوتی (ساڑھی) سے سارا جسم ڈھائے کی کوشش کرتی ہوئی دیباتی عورتیں جھونیڑوں کے باہر اور کھیتوں میں دکھائی دے رہی تھیں۔ دیباتی مردوں کے بدن برجھی گھٹوں سے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پرکھی گھٹوں سے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پرکھی گھٹوں سے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پرکھی گھٹوں سے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پرکھی گھٹوں سے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پرکھی گھٹوں سے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پرکھی گھٹوں سے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پرکھی گھٹوں سے اونچی ایک دھوتی کے سوا

کالے کالے نگ ڈھڑنگ ہے ریل گاڑی کو دیجے کر کھیتوں میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہواگ درہے ہے۔ میں نے بنگال کی سرزمین اور ابنگال کے کچر کو نیو تھیٹرز کی فلموں میں ویکھا تھا۔ پہلی باران مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وھلانی چھوں والے مکان ہے۔ مکانوں کی دیواریں بارش اور دھوپ کی مارسید سید کرکالی ہوری تھیں۔ بھائی جان نے جھے بتایا کہ بنگال کے دو پرے مشہور شاعر ہیں۔

ایک کا نام رابندر ناتھ ٹیگور ہے دہ ہندد ہے۔ دوسرے مسلمان بگالی شاعر کا نام نندر الاسلام ہے۔ نذر الاسلام برگالی مسلمانوں میں اور رابندر ناتھ ٹیگور برگالی ہندوؤں میں مقبول ہے۔ نذر الاسلام کی نظمیں ایک خاص طرز میں گائی جاتی ہیں۔ اس کونذ رالکیتی کہتے ہیں۔ بیار شیور کی نظمیں بھی ایک خاص طرز میں گائی جاتی ہیں جس کورابندر شکیت کہتے ہیں۔

مقام پر برگد کے ایک درخت کے بیچے کیان وصیان پی مشغول کوتم بدھ کو کیان حاصل ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ درخت آج بھی موجود ہے ادر بدھ فدہب کے مانے والے دہاں آ کرنذ رانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے گوتم بدھ کی زندگی پر تھوڑی کی روثنی والنا چاہتا ہوں۔

گرتم بدھ کا نام سدھارتھ تھا۔ وہ ساکیہ تبیلے کے سردار اور کہل وسونام کی چوفی سی شہری ریاست کے راجہ کا بیٹا تھا۔ بیٹن میں ایک کوڑھی فقیر اور ایک مردے کو دیکھ کراس کے دل میں بید خیال بیدا ہوا کہ آ وی کی زندگی کس قدر مصیبتوں اور دکھوں سے بحری ہوئی ہے۔ بھر جب سدھارتھ بڑا ہوا تو سپائی کی تلاش میں کل چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔ ساوھوڈں کی طرح جنگلوں میں بھرتا رہا۔ برہموں کی شاگردی کی سخت تکلیفیں برداشت ساوھوڈں کی طرح جنگلوں میں بھرتا رہا۔ برہموں کی شاگردی کی سخت تکلیفیں برداشت کیس۔ آخر قصبہ گیا کے قریب کہتے ہیں کہ آیک درخت کے بیجے اسے گیان حاصل ہوا اور اس نے زندگی کا راز پالیا۔ اس کے بعد گوتم کو بودھ یعنی جس نے عقل حاصل کر لی ہؤ سپائی حاصل کر لی ہؤ کہا جانے لگا۔

بودھ ذہب ذات پات کی تقلیم اور بتوں کی پوجا کے سخت ظاف ہے۔ بدھ مت کی تعلیم آ دمی کو راست بازی اور نیک دلی ہدایت کرتی ہے۔ گوتم بدھ نے پانچویں صدی قبل اذہ سے کے اواخر میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ایک اگریز مصنف سر ایڈون آ رنلڈ نے گوتم بدھ کی زعدگی اور اس کی تعلیمات پر ''فامیٹ آ ف ایشیا'' کے نام سے انگریزی میں ایک طویل نظم کتابی صورت میں کھی جے بری مقبولیت حاصل ہوئی۔ سے انگریزی میں ایک طویل نظم کتابی صورت میں کھی جے بری مقبولیت حاصل ہوئی۔

آ رہ نڈسٹسرت اور پالی زبان کا عالم تھا۔ اس نے آ کسفورڈ میں تعلیم حاصل کی تھی اور اس کا انتقال 1904ء میں ہوا۔ اس نے پالی زبان میں کھی ہوئی بدھ مت کی تعلیمات کو تھم کی شکل میں انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہاں اس طویل تھم کے دوایک بند ترجمہ کر کے پیش کرتا ہوں۔

ووت والوك واى كالوك

تذر الاسلام ابن نظموں میں اسلام کی عظمت بیان کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایک مرکز برجع ہو جانے کی تلقین کرتا ہے۔ دوسری بارجب میں اکیلا گھرسے بھاگ کر کلکتے آیا تو ش نے نذر الکیتی بھی سن اور رابندر سکیت بھی سنا۔ رابندر سکیت کے مقابلے میں نذر الاسلام کے گیتوں میں ایک جوش ولولہ اور گھن محرج کا عضر عالب تھا۔

کلکتہ قریب آ رہا تھا۔ بہت بڑا شہر تھا۔ کی سال پہلے اس شہر کی آباد کاریال کارفانے وغیرہ شروع ہو گئے تھے۔ میں خدا کاشکر بجالا رہا تھا کہ سارا راستہ ٹرین کے سفر میں میری آ تھوں میں انجن کے و کئے کا کوئی ذرہ نہیں پڑا تھا۔ دھو کیں کی دجہ سے چہرے کا صلیہ ضرور بدل کیا تھا۔ بھائی جان ممتاز کا تعلق چونکہ چنیوٹ سے تھا اور کلکتے میں چنیوٹ کے سیے اپنے ایک کے سودا کروں کا بہت وسطح کاروبار تھا چنانچہ بھائی جان کو کلکتے میں چنیوٹ کے اپنے ایک عربی کے اپنے ایک عربی کے اپنے ایک عربی کے اپنے ایک عربی کے اب قیام کرنا تھا۔

کلتے کے در شیش ہیں۔ آیک کا نام ہوڑہ ہے دوسرے کا نام سیالدہ ہے۔ ہمارکہ رہے ہوڑہ کے میشن پررکی۔ دستی وعریض پلیٹ فارم تھا۔ بھائی جان کے عزیز اوران کی بیٹم ہمیں لینے شیشن پرآئے ہوئے ہوئے سے۔ ایک بردی می پرانی گاڑی میں بیٹے کرہم بھائی جان کے عزیز کے چوسات کم وں والے قلیٹ پرآگئے۔ میز بان کو بھائی جان ملک صاحب کہ کر بلاتے تھے۔ ملک صاحب کا خشک میووں کا کار دبار تھا اور لوئر چت پور روڈ پر ان کا گودام اور دفتر تھا۔ جھے یاد نہیں کہ ہم کلکتے میں ملک صاحب کے ہاں دو دن تھرے یا وروز کوروڈ اور لوئر چت پور وڈ کے آس باس می رہنا تھا کہ اتنا ہوا شہر ہے کہیں بینک نہ جاؤں۔ لوئر چت پور روڈ اور لوئر چت پور روڈ کے آس باس می رہنا تھا کہ اتنا ہوا شہر ہے کہیں بینک نہ جاؤں۔ لوئر چت پور روڈ کی شرام چلتی تھی۔ ابھی جھے معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے میں ذکر یا سٹر یہ بھی ہے جہاں امر تسر کے شمیری شال مرچنٹ شال باف اور رفوگر کار وبار کرتے ہیں اور وہاں مجد نافدا امر تسر کے شمیری شال مرچنٹ شال باف اور رفوگر کار وبار کرتے ہیں اور وہاں مجد نافدا میں ہے جہاں جھی ہے اور اس مجد نافدا

را بدیدار ن است. ان ساری جگهول کا اکتشاف مجھے میرے کلکتے کے دوسرے چھیرے پر ہوا۔اس

وقت میرے لئے کلکتہ صرف جیت پوروڈ تک ہی محدود تھا۔ ای سڑک پر کافی آ کے جاکر جہاں ڈلہوزی سکوائر شروع ہوتا تھا۔ ایک سینما ہاؤس بھی تھا جہاں ہے ٹاکیز کی اشوک کمار اور لیلا چٹنس والی فلم نگن ایٹے 75 ویں ہفتے ہیں چل رہی تھی۔

رگون جانے کے لئے کی پاسپورٹ ویزے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک روز ہم بندرگاہ پر جا کر محکمہ امیکریش والوں ہے اپنا میڈیکل چیک اپ کروا آئے تھے۔ ہمیں فیکے بھی لگا دیئے گئے تھے۔ رگون کے بحری سفر کے کلٹ بھی منگوا لئے سکتے تھے۔ اب اس دن کا انظار کر رہے تھے جس دن جہاز نے اپنے شیڈول کے مطابق کلکتے سے رگون روانہ ہونا تھا۔

ماتا تھا کہ میخض فلال سکریٹ پی رہا ہے۔ بھائی جان کریون اے اور کولڈ فلیک کے المريد ين سے محمد جس كے يكك بھى موتے سے اور بند كول د بول بي بھى مانا تھا۔ يہ سول ڈے ائرٹائٹ لین مواہد موتے تھے۔ ہر ڈب میں پیاس سریٹ ہوتے سے اور انہیں جب کھولا جاتا تھا تو اندر سے جو پہلی خوشبونکلی تھی اسے سرید بینے والے بری اہمیت دینے تھے۔ کینمراور ہارٹ افیک کا نام ہم نے بھی نہیں سناتھا۔ صرف ٹی بی کی بیاری ہوتی تھی جس سے لوگ بوا خوف کھاتے تھے اور بیمرض اس زمانے میں لاعلاج سمجھا جاتا

اس زمانے کی فلموں مس بھی میروکوٹی نی کا مرض ہی لاحق ہونا تھا۔ بھی کوئی میرویا میرد کا باپ کیسر یا بارث افیک سے نہیں مرا تھا۔ اس زمانے کی سب سے مشہور فلم جس نے کامیانی کے دیکارو قائم کیے سے مشہور گلوکار سبگل کی فلم "و بوواس" تھی۔اس فلم میں بھی ہیروکو ٹی فی ہوگئ تھی اور اس مرض نے اس کی جان لے لی تھی۔اس زمانے میں بمبئ کی فلم سمپنی بھے ناكيز اور كلكتے كى فلم كمينى نيوتھيرز كفكى كانے بہت مضبور تھے۔فلم" ويواس" كا كانا" بالم آئے بومیرے من میں' اور بھے ٹاکیز کی فلم نوجوان کا مختا۔ "چل چل رے نوجوان ، ہر وجوان کی زبان برتھا۔

خال خال محروں میں پرانی ٹائپ کا کوئی ریڈ ہو ہوتا تھا۔ گراموفون ضرور ہوتے تقي بنائي كانون اور اندو بالا كملاجمريا بعائي چيلا بنيالے والا اخرى بائي فيض آباوي مبكل كانن بالا اور ينكي ملك كريكار فربجا كرين جات يتھے۔ پان سكريث كى وكانوں اور وظول ريستورانول يس بهي كراموفون برريكارؤ تك موتى تقى - ابهى لاؤدسيكرول كارواج بیں چلاتھا۔سینما گھروں میں لاؤڈسپیکر پر ضرور ریکارڈنگ ہوتی تھی۔کولبیا سمپنی کے گرامو ان کے مقابلے میں برماسرز وائس کا گراموفون کی کوالٹی بہت اعلی ہوتی تھی۔اس کے اوتر بس من سے آواز بری صاف اور سریل تکلی تھی۔ ہر ماسر وائس کا گراموفون برے انز كا مجى موتا تقا اور الييى كيس كى طرح كالمجى موتا تقار بزماسرز وأس كى ريكارة بجاني اندر براہور ہونا مار اس مرد اللہ ہوتی تھی۔اس کے دھوئیں سے آ دمی کو: اللہ وبی مار اللہ وبی میں آتی تھیں جس پر بزماسرز واکس کے کراموفون اور کتے کی میں ہر برانڈ کا واکنتہ اور اس کی خوشبوالگ ہوتی تھی۔اس کے کراموفون اور کتے کی

اور چت پورروڈ کے چوک میں ایک بہت برای بلڈنگ تھی جس میں با ایک ایک وو دو مرول والے قلیف تھے۔ بعد میں جھے پتہ چلا کہ اس بلڈنگ کا نام سما بلذیک ہے۔سراج بلڈیک سے بوے کیٹ کی دونوں جانب یان سکریٹ کی وکانیں تھیر بناني كا نوس كى ريكارو عك موتى رمتى تنى \_ بنكانى دكاندار احمدة بادى اور بنارى يان لكالكا رکھے جاتے تھے۔ان کے دوشا کرولز کے انہیں لپیٹ لپیٹ کر گا ہوں کوتھا ویتے تھے۔ بناري يان كارتك زرومونا تقاراحداً بادي يان كاپتاچوژا اورخسه مونا تقار

یان مجی بھار ہی کھا تا تھا۔ ہاں لک چھپ کرسگریٹ ضرور پیتا تھا۔ بیسگریٹ یہنے کی عادت مجھے سکول کے زمانے سے ہی مرحمی تھی۔اس زمانے میں جوسکریٹ ہوتے سے ك نام بيابي - اعلى كوالى كي سكريك كر يون ال كيتفدر مولد فليك سفيث اليكي اور كيسفن \_ ورمياني ورج كسكريك فينحي باستك شووغيره بهت مقبول تقي تيس درج كے سكروں ميں سپورٹس نيوى بليو تھ اورسب سے كم تر كوائى كے سكروں طِلْكِراف نام كاسكريث منت كش طق من بدا معبول تفار اس كوتار كاسكريك بعى تھے۔اس کے دھوئیں کی بواس قدر نا گوار ہوتی تھی کہ اچھا سگریٹ پینے والا آ دی سكريث ينے والے كے ماس نبيل بين سكتا تھا۔

يسكريك جاب كن كلفيا تع كران من مدخوني ضرورتفي كه جو يحيم ال اندر مجرا موا موتا تھا اصلی موتا تھا نظی نہیں موتا تھا۔ ورمیانے اور اعلی ورجے کے سگر

تصورين موئى موتى تقى -

گراموفون چابی دیے سے چلتا تھا۔ اس کے اندرسپرنگ ہوتا تھا جو چابی در سے کس جاتا تھا۔ چابی دیے دائی تھی کا اسے کس جاتا تھا۔ چابی دیے دفت بدی احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ چابی دیے دائی تھی کا ایک چکر بھی زیادہ ہو جاتا تھا تو گراموفون کا سپرنگ جے فر کہتے تھے ٹوٹ جاتا تھا اور نیا سپرنگ ڈلواتا پڑتا تھا۔ چابی کم دی جاتی تو گھو متے ہوئے دیکارڈ کی رفآار دھی ہو۔ نیا سپرنگ ڈلواتا پڑتا تھا۔ چابی کم دی جاتی تو گھو متے ہوئے دیکارڈ کی رفآار دھی ہو۔ تھی اور ایسے گلا تھا جیسے گانے دالاگاتے گاتے سو کیا ہو۔ اس وقت فورا چابی دی جاتی اور گانے دالے گا واز ایک بارتیز ہوکر دوبارہ نارل ہو جاتی تھی۔

جس روز ہم کلکتے ہے رکون روانہ ہوئے اس روز آسان پر باول چھائے ہو

تھے۔ شنڈی ہوا چل ری تھی گر بارش نہیں ہوری تھی۔ ہم لوگ اپ سانر و سامان

ساتھ کلکتے کی بندرگاہ خفر پورجیٹی پر پہنچ گئے۔ رکون جانے والے مسافر ایک بہت کا

ہال کرے میں اپ اپ اپ سامان کے پاس بیٹے تھے۔ ان میں ہندوستان کے تقریه
صوبے کے لوگ نظر آرہے تھے۔ سورتی میمن لوگوں اور پوریوں اور مداسیوں کی آ

زیادہ تھی۔ ایک سروار جی بھی اپ الی خانہ کے ساتھ فرش پر دری بچھائے بیٹے کوئی کے
زیادہ تھی۔ ایک سروار جی بھی اپ الی خانہ کے ساتھ فرش پر دری بچھائے بیٹے کوئی کے
پر دی مشہور کیا بھی ہوئی تھی اور بٹلرکی آپ بٹی والی کیا ب کا اردوتر جمہ بی پڑھا
بردی مشہور کیا بھی ان کے پاس بی بیٹی تھی۔ عور تیں آپس میں با تیں کرنے لگ سروار جی بھائی جان سے با تیں کرنے لگ سروار جی بھائی جان سے با تیں کرنے لگ سروار جی کا گون میں کوئی کاروبار تھا۔
انہیں بخلوم ہوا کہ رکون سے جو اردو اخبار شائع ہوتے ہیں بھائی جان ان اخبارول
ائی ٹر بیں تو وہ بڑا فوش ہوا۔ اس نے ہٹلرکی کیا ۔ دکھا کر بھائی جان سے پو چھا۔

ایڈیٹر ہیں تو وہ براحوں ہوا۔ اس نے ہمری کتاب دھا کر بھاں جان سے ہو چا۔

"ملک صاحب!آپ نے ہملری "میری جدوجید" پڑھی ہے؟"

اردو میں اس کتاب کا نام "میری جدوجید" تھا۔ بھائی جان نے بتایا کہا
نے وہ کتاب پڑھر کھی ہے۔ سردارتی ہولے۔

"بوی زبروست کتاب ہے۔ میں کہنا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمیں

ا سے لیڈر کی ضرورت ہے۔ یہ بکری کا دووھ پینے والے دھوتی پوش کا تکریسی لیڈر ہمیں انگریزوں کی غلای سے آ زاونہیں کراسکتے۔ کیا خیال ہے ملک صاحب؟"

بندرگاہ کے بال کمرے میں مسافروں کے دش کی وجہ سے جس ہور ہا تھا۔ لوگوں کا شور بھی بہت تھا۔ میں نے ایک مسافر کو دیکھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں بھی ہال کے اس جمیٹ پر جاتا تھا جہاں ہمیں بکٹ اور میڈیکل کے کاغذات دکھا کر جہاز کے پاس جاتا تھا وہ بھی دو فرکر دوسرے کیٹ کی طرف چلا جاتا۔ اس آ دی کا تھبرایا ہوا پسینے میں شرا بور زر دچرہ آج بھی میری آ تھوں کے سامنے ہے۔ معلوم ہوا کہ دہ مجراتی ہے اور ہندوستان سے جہرہ آج بھی میری آ تھوں کے سامنے ہے۔ معلوم ہوا کہ دہ مجراتی ہے اور ہندوستان سے جو مال برمالے جار ہا تھا اس کو بندرگاہ کے حکام نے کسی وجہ سے بھین وقت پر دوک لیا ہے۔ معلوم نہیں اس مجراتی تاجر کے ساتھ بعد میں کیا ہوا۔ ہم پہیکر پر اعلان ہونے کے بعد عمل اور میڈ بیٹی پلیٹ فارم پر آگئے۔ میت بڑا بحری جہاز جیٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ جگہوں پر سیڑھیاں گئی تھیں۔ ایک سیڑھی درمیانے اور نچلے ڈیک والے مسافروں کے لئے تھی اور دوسری سیڑھی ادپر والے ڈیک درمیانے اور نے ڈیک والے مسافروں کے لئے تھی اور دوسری سیڑھی ادپر والے ڈیک بیوں پر سیڑھی کے در سے جہاز پرسوار یعنی عرشے کے لئے تھی۔ سینٹر اور والے ڈیک بیوں ہورہ کے اس مرحی کے در سے جہاز پرسوار بھی عرشے کے جہاز پرسوار بھی عرشے کے لئے تھی۔ سینٹر اور والی سیڑھی کے ذریعے عرشے پر جارہے تھے۔ اور جس بھی اور قرڈ کلاس کے مسافر اوپر والی سیڑھی کے ذریعے عرشے پر جارہ ہے تھے۔ اور جارہ کال سیڑھی کے ذریعے عرشے پر جارہ ہے تھے۔ اور جارہ سیٹر عرشے کے خور کی سیڑھی کے ذریعے عرشے پر جارہ ہے۔

ہارے مکث سیکنڈ کلاس کے تھے۔جیٹی کے قلیوں نے ہمیں اپنے نمبروے کر ہارے میبن کا

درمیان جگہ جگہ بڑے بڑے ربڑ کے ٹائر بھنے ہوئے تھے۔ بیاس لئے رکھے جاتے تھے کا جہازی دبیار لئے رکھے جاتے تھے کا جہازی دبیار بلیٹ فارم کی دبیارے رکڑ نہ کھائے۔

میں سینڈ کاس کی راہ داری کا ذینہ پڑھ کراد پرعرشے بینی کھے ڈیک پاآئیا آسان پربادل تھے۔سفید پرندے جہاز کی آیک جانب اثر ہے تھے اور دریا میں مسافروں۔ گرائے ہوئے ڈیل روٹی وغیرہ کے کلڑے فوطر لگا کراٹھاتے اور اوپرکونکل جاتے تھے۔ جبہ دریا میں کھڑا تھا۔ یہ جمنا دریا ہے جو بنگال میں داخل ہونے کے بعد بنگلی کے تام سے پکارا جا ہے۔ یہ دریا آگے جا کر تیجے بنگال کے سمندر میں گرتا ہے۔ خلیج بنگال کے سمندرکو کا لا پانی مجھ

بھائی جان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس سندر کا پانی کالا سیاہ ہے گر صرف و کیھنے میں کالا سیاہ نظر آتا ہے۔ چلو میں بھر کر دیکھوتو وہ کالانہیں ہے۔ انہوں نے بتایا اس کی وجہ خلیج بڑکال کے سمندر کی تہہ میں اگی ہوئی سیاہ جھاڑیاں اور سیاہ چٹانیں ہیں بہر حال میں اس سمندر کے سیاہ پانی کو دیکھنے کے لئے بے تاب تھا کیونکہ میں نے الدوت تک یہی سناور بڑھا تھا کہ سمندر نیلا ہوتا ہے۔ سمندر کالا بھی ہوتا ہے ہیں نے کہا فریس بڑھا تھا۔

میں دریا کی دوسری طرف عرشے کے چنگ کے پاس کھڑے ہو کر دریا کا نظا
کرنے لگا۔ دریا کا پاف اتنا کشادہ نہیں تھا۔ دور کنارے پر درختوں کے جینڈ دکھائی د۔
رہے ہتے۔ دریا کا پانی گدلا تھا۔ کچھ فاصلے پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں چل رہی تھیں۔ دریا کا سطح کافی نیچی تھی۔ یہ تین چار منزلہ جہاز کافی بڑا تھا۔ مجھے جنگ پر جھک کر دریا کی سطح دکھنا رہتا تھا۔

آبی پرندے اڈرے تھے۔ چکر لگارہے تھے۔شور مچارہ سنے اور غوطے لگا لگا وریا کی سلم پر سے اپنی خوراک اٹھارہے سے۔ بڑی خوشگوار ہوا چل دی تھی۔عرشے کے و میں بہت بڑی آئی چھت کے نیچ تھرڈ کلاس کے مسافردل نے اپنے اپنے سامان لگا کر ہ وغیرہ لگا لئے تھے۔ان مسافروں میں زیادہ تعداد ہدراسیوں اور پور بیول کی تھی۔ان کی عور ج

اور بچ بھی ساتھ ہی تھے۔ کچھ سافردن نے چادریں تان کر پردہ کیا ہوا تھا۔ ذرا آ گے لوہ ا کا آیک مول چکر تھا جس کے ساتھ لنگر کی موثی زنجیر لپٹی ہوئی تھی۔ بیسمندر میں لنگر تھیکئے والی مثین تھی۔

میں جہاز کے اس مقام پر جاکر کھڑا ہو گیا جہاں سامنے کی جانب جہاز کی دونوں

طرف کی دیواریں آکر مل جاتی تھیں۔ یہ جہاز کا شالی سراتھا۔ یہاں ایک لیے پول پر جہاز

کا جنڈ الہرار ہا تھا۔ یہاں بیٹنے کی چھوٹی کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں دہاں بیٹھ گیا اور جھا تک

کر دریا کی گدنی لہروں کو دیکھنے لگا جو بے معلوم اغداز میں جہاز کے پیندے سے آکر مکرا

ری تھیں۔ یہاں جہاز کے اوپر والے مصلے کے ایک گول سوراخ میں سے تشکر کا موٹا سنگل

یجے جاکر دریا میں اتر کیا تھا۔ جہاز تشکر اعداز تھا۔

یں، بہوری بہاں بیٹے رہنے کے بعد میں نیچ کیبن میں آ گیا۔ بھائی جان کہنے گئے۔ وری بہاں بیٹے رہنے کے بعد میں نیچ کیا نائم ہو جائے گا۔ میں نے گا۔ میں نے کھانا کیبن میں بی منگوایا ہے۔''

مرمیرے پاؤل نہیں تکتے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد کیبن سے نکل آیا اور کیبن کے ساتھ لگ کرجیٹی کے پلیٹ فارم کو دیسے لگا جہاں ابھی تک مسافر دل کی ریل پیل گئی ہوئی تھی۔ میں بری بے چینی سے جہاز کے چلئے کا منظر تھا۔ پھر بلیٹ فارم پر ایک سفید اور نیلی وردی والا کوئی آفیسر نمودار ہوا۔ وہ جہاز کی منظر تھا۔ پھر بلیٹ فارم پر ایک سفید اور نیلی وردی والا کوئی آفیسر نمودار ہوا۔ وہ جہاز کی طرف بیٹی کر کے کھڑا ہوگیا اور کلے میں لکی ہوئی سیٹی دو تین بارزورز ورسے بجائی۔ بلیٹ فارم پر ایک سے گئی۔ بلیٹ فارم سافروں سے تقریباً خالی ہوگیا۔ سینٹ کارم سافروں میں آگئے۔ بھائی جان بھی باری کے دوسرے سافر مرد عورتیں بھی کیبن سے فکل کر گیلری میں آگئے۔ بھائی جان بھی باہر آگئے۔ کہنے گئے۔

"لوبھى جهاز چلنے لگا ہے۔"

مل بہت خوش ہوا کہ اب میرا پہلاسمندری سفر شروع ہونے والا ہے۔ میں نے

بھائی جان سے پوچھا کہ جہاز سندریش کس وقت پنچ گا۔ کہنے گئے۔ "درات کو کسی وقت مہنچ گا۔"

جہازی سیر صیاں اتاری جانے لکیں۔ پھر جہاز کے خلاصیوں نے اوپر جہاز ساتھ بند سے ہوئے موٹے موٹے رسے کھول کر نیچے چھیئنے شروع کر دیئے۔ جہاز ابھی تا ساکن تھا۔ اس میں کی قتم کی کوئی حرکت نہیں ہور ہی تھی۔ تھوڑی ویر ابعد گڑ ڈ گڑ ڈ کی آ آنے گئی۔ بھائی جان بولے۔

"جہاز کالنگر اٹھایا جارہا ہے۔"

لنگرافیائے جانے گی آ واز غائب ہوئی تو جہاز کے انجن چلا ویے گئے۔ جہا میلری کے فرش پر ارزش پریا ہونے گئے۔ انجنوں کی آ واز دنی وہی تھے۔ وردیئے مہدخانے میں چل رہے ہوں۔ جہاز نے ہاران بجانا شروع کر ویئے۔ بری زوروار آ واز تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جہاز نے چیرسات بار ہاران بجایا اور جہاز کو ہلکا سا جھٹکا اس وقت پلیف فارم یعنی جیٹی پر مسافروں کو الوداع کہنے والے لوگوں کا ایک بچوم ہوگیا جس میں عورتیں اور بچ بھی تھے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہدرہے تھے۔ اور ڈیک پر کالس کی گیلری اور فسٹ کلاس کی گیلری کے جنگلے کے ساتھ بھی مسافروں کا ایک بچون تھا۔ وہ بھی ہاتھ بلا ہلا کر الوداع کہدرہے تھے۔ اس جو تھا۔ وہ بھی ہاتھ بلا ہلا کر الوداع کہدرہے تھے۔ جس جہا تھا۔ وہ بھی ہاتھ بلا ہلا کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو الوداع کہدرہے تھے۔ جس جہا دیوار کو نیچ بڑے فورسے دیکھ رہا تھا۔ جہاز نے ہانا شروع کر دیا تھا اور آ ہستہ آ ہستہ جنگی عیدے جانے۔

جینی کی دیواراور جہاز کے درمیان فاصلہ پیدا ہور ہا تھا اور بید فاصلہ آ ہستہ آ زیاوہ ہوتا جا رہا تھا۔ جہاز ندوائی طرف مڑر رہا تھا نہ بائیں طرف مڑر ہا تھا۔ وہ پور۔ پورا آ ہستہ آ ہستہ پیچھے کو ہتما چلا جا رہا تھا۔ یہ جہاز کائی پیچھے چلا کیا تو وہ بے معلوم انداز دائیں جانب سے بائیں جانب تھوشتے لگا۔ جہاز اپنارخ موڑ رہا تھا۔ بندرگاہ پیچے ہو ری تھی۔

بھائی جان کیبن میں چلے گئے تھے۔ میں راہ داری کا زینہ چڑھتا ہوا اور

اس وقت جہاز کلکتہ کی خصر پورجیٹی سے کافی آگے نکل آیا تھا اوراس کی عمارت
بائیں جانب کھلونے کی طرح نظر آرہی تھی۔ سورج بدستور بادلوں کے بیچھے چھپا ہوا تھا۔
وریا کے کنارے کافی وور وور ہو چکے تھے۔ جیٹی کے کنارے کی جانب پچھے جہاز بہت فاصلے
پر کھڑے آ ہستہ آ ہستہ چھوٹے ہوتے جارہے تھے۔ ووسرے کنارے ورخت اب ایک سیاہ
لیر میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دریا کا پاٹ بہت چوڑا ہو گیا تھا۔ سامنے کی جانب
وریائی دریا تھا اور کوئی شے وکھائی نہیں ویتی تھی۔

آئی پرندوں کے جمگھ ختم ہو گئے تھے۔ صرف چندایک پرندے ابھی تک جہاز کے اور منڈلاتے ہوئے ساتھ ساتھ جارے تھے۔ خوشگوار ہوا کے جمو کے معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ خوشگوار ہوا کے جمو کے معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ ہوا میں دریا کی ٹی کی خوشبوتھی۔ جہاز بڑے معمولی انداز بیل بھی وائیس اور کھی جانب ول ول رہا تھا۔ مجھے بچین تی سے موٹر اور لاری میں سنر کرتے ہوئے چکر آ جائے کہ جہاز میں چکر آنے گئے تو کیا کروں گا۔ جائے گئے تو کیا کروں گا۔ موٹر میں یا لاری میں چکر آنے اور جہاز میں چکر آنے اور جہاز میں چکر آبے میں چکر جہاز میں چکر اور اور اور کی دول کا۔ موٹر میں یا لاری میں چکر آتے ہے تھے تو لاری رکوا کر نیچے اتر جاتا تھا لیکن اگر جہاز میں چکر

آنے گئے تو کیا کروں گا؟ نہ میں جہاز کورکواسکوں گا نہ نیچے اٹرسکوں گا۔ جہاز کے ڈولنے
کے باوجود جب جھے ایک بھی چکر نہ آیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ سفر بڑے آ رام سے کٹ
جائے گا اور میں اس سے خوب لطف اندوز ہوں گا۔ جھے معلوم نہیں تھا کہ ابھی جہاز سمندر میں واضل ہونے کے بعد جہاز جس طرح ڈولے گا اور مراجو حال ہوگا وہ میرا حلیہ یگاڑ دے گا۔
ہوگا وہ میرا حلیہ یگاڑ دے گا۔

جہازی کونی سیٹ پر بیٹے بیٹے جب میں تھک کمیا تو نیچا ہے کیبن میں آگیا۔
ون گزرتا جار ہا تھا۔ میں کیبن کی اوپر والی برتھ پر لیٹ کرسو گیا۔ کافی دیرسویارہا۔ جب اٹھا
تو سب سے پہلے میں نے بیٹے موں کرنے کی کوشش کی کہ جہاز کے ڈولنے کی کیا کیفیت
ہے۔ جہاز ای طرح معمول کے مطابق ڈول رہا تھا۔ ہمشیرہ صاحبہ نے بتایا کہ شام کے پارٹی
بحنے والے ہیں۔ ہم دیں گیارہ بجے دن کے وقت کھکتے سے چلے تھے۔ میں اوپر ڈیک پر آ
گیا۔دریا کے دونوں کنارے غائب ہو چکے تھے۔

**\$.....\$** 

یں نے ون کی ڈھلتی روٹن میں نیچ جھا تک کر دریا کود یکھا اور دریا کے پائی کا رنگ جو پہلے گدلا تھا اب اس میں نیلا ہٹ آ ناشروع ہوگئی تھی۔ایک آ دی میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بیسمندرہے؟ اس نے مسکرا کرکہا۔

ور سائل رہا ہے۔ ایمی تو سمندر بہت دور ہے۔ ایمی تو دریا سمندر کی اور ایمی تو دریا سمندر کی اللہ دل سائل رہا ہے۔ ا

" وچلويارا في روم من چل كرچائے بيتے ہيں۔"

ہم كيبن سے نكل كر جہازى بائيں طرف والى كيلرى بين آگئے۔ يہاں سے دريا نظراً رہا تھا۔ دن كى روشى شام كے برجھتے ہوئے دھند ككے بين عائب ہورى تقى۔ جہاز كى أن روم بين چوفى چووئى كول ميزوں پر گلدان ہے ہوئے تھے۔ فرش پر قالين بچھا تھا۔ يرا سخيدہ تم كے لوگ بيٹے چائے بى رہے تھے۔ ان بين ہندوستانى بھى سخے اور دو تين يرا سخيدہ تم كے لوگ بيٹے چائے بى رہے تھے۔ ان بين ہندوستانى بھى سخے اور دو تين انگريز بھى نظراً رہ تھے۔ بوى خاموشى تھى فضا بين۔ وردى پوش بيرے ٹرے بين چائے اور کھارے اور کھارے اور کھارے سے ہر ميز پر جاكر چزيں وغيرہ دكار سوندو بين سوند و بين مين ايک ميز پر بيٹے گئے۔ انہوں نے چائے اور چكن سينڈو چن كا

آرور دیا۔ بہاں بیٹے کر جہاز کی حرکت بہت خفیف محسوس ہور بی تھی۔ بھائی جان کوعلم تھا كه مجھے لارى منى بى چكرة جاتے بيں كنے لكے۔

" فكرنه كرو ..... جهازيس اكر چكرآئ تويهان ك ۋاكثر دوائى سے اسے بالكل

چر جائے آگی۔اس وقت تک جائے کے ساتھ میری دوتی اتی گری نیس مولی تھی۔بس دور دور سے سلام دعا ہی ہوتی تھی۔میرے مزاج میں جائے کا ذوق ضرور موجود تفا مر جھے اس کا احماس نہیں تھا۔ اتنا یاد ہے کہ جائے بدی مزیدار تھی۔ کچھ دیرنی روم کی رسکون فضا میں بیٹنے کے بعد ہم واپس اینے کیبن کی طرف چل بڑے۔ میں نے میکری کے دیکلے کی طرف دیکھا۔ شام کا اندھیرا گہراہو چکا تھا اور دریا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا بھی تیز ادر شندی ہو گئ تھی۔ رات کا کھانا بھی ہم نے کیبن میں ہی منگوا کر کھایا۔ اس کے بعد میں سوكيا ـ سارى رات سويا را ـ كافى دن يره عص بحص بعائى جان ف جكايا ادركها ـ

"اويرجاكرديكهوجهازسمندريس دافل بوكيا بواب-"

سب سے پہلے میں نے برتھ کی زنجر کو پکڑ کربیدد یکھا کہ جہاز زیادہ تو نہیں ڈول رمالیکن جهاز زیاده مبین دول رما تفا-اس کی روانگ می صرف انتا فرق پیدا ضرور مواتها ك بهلي دائين اور باكين خفيف انداز مين ژولتا تعااب تعوز اتھوڑ ااوپر فيج بھي مور ہا تعامگر مجھے کوئی چکرنیس آ رہا تھا۔ میں جلدی سے جہاز کے عرشے پرآ گیا۔ وہاں اور مسافر بھی شكے كے ماتھ كورے تھے۔

کیا و یکتا ہوں کہ جاروں طرف کالاسیاہ سمندر ہے۔سامنے کی جانب سے سندر کی لبروں کو چرتا ہوا جہاز ادر ینچے ہوتا 'مجمی تھوڑا سا آ کے کو جھکٹا اور پھراویر کو الما آ مے بی آ مے برحتا چلا جارہا تھا۔ جہاز کی تکون سے سمندر کی سیاہ فام تارکول الی لبري كراكراكر سفيد جباك پيداكر دى تيس موالمى تيز بوكي تقى -

اس وقت مجصے بہلا جو خیال آیا تھا وہ مجھے آج بھی المجھی طرح یاو ہے۔ بہلا خیال بیآیا تھا کدا گریس سی لاری وغیرہ میں سفر کررہا ہوتا اور لائری بے قابو ہو کرآ سے کسی

درخت سے یاکسی دوسری لاری سے اکرانے آئی یا اس میں اچا تک آگ جاتی تو میں لاری میں سے چھلائگ لگا کر جان بچا سکتا تھا لیکن یہاں تو چاروں طرف یانی بی یانی ہے۔ بیب ناک سندر بی سمندر ہے۔ اگر جہاز ڈوب میا تو میں بھی اس کے ساتھ بی ووب جاؤل كا-

مجمع یول محسوس موا کہ جیسے کرہ ارض پر سمندر ہی سمندر ہے۔ زیمن کہیل نہیں ہے۔ جھے بر کالے ساہ اور بردی بردی موجول والے سمندر کی دیبت سی طاری مو محل - مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور میں جلدی سے بیچے کیبن میں آ میا۔ اس وقت بہرے دل میں زمین کی محبت کے سوا اور پچھزمیں تھا۔

ایک بات کی وضاحت میں ایک بار پھرائے قارئین کرام کے سامنے کروینا ضروری سجمتا ہوں۔وہ بات یہ ہے کداس سے پہلے میں نے برما اور مری لنکا کے مفر کے بارے میں چندایک کتابیں آھی ہیں جن میں ایک تو افسانوی اور ناول کارنگ عالب تھا۔

دوسر بعض جگہوں مصلحت کی بنابر میں نے مجھ نام عذف کردیے تصاور بعض دا قعات كوافسانوى انداز من بيش كياميا تعاليكن ال سفر ما مع كومس يورى تفصيل ك ساته الي حقيق روب من بيش كررما مون اور من مصلحت سے كام نيس ليا جارما- تأكد قارئین کرام کواس زمانے کے حالات و واقعات اورلوگوں کے بارے میں سیج معلومات فراہم کی جاسکیں۔

اس دقت جارا جہاز کلکتے کے دریائے بھی کے ڈیلئے سے نکل کرفلیج بنگال کے سمندر میں جس کوکالا یانی کہتے ہیں داخل ہو چکا ہے۔اس کا لےسمندر کو و میصنے سے ای بدن پرخوف سا طاری ہوتا تھا۔ کئی کئی میل لمی موجیس دور دور سے آ کر جہاز سے اکرا رائ تھیں۔معلوم ہونا تھا کہ جہاز سمندر کے رحم وکرم برے۔ جہازی روانگ شروع ہوگئ تھی لیکن اس نے اہمی شدت اختیار نہیں کی تھی موجیس بھی دائیں اور بھی باکیں جانب سے تحورًا سا ادير الماكر پر يج لے آتى تھيں - جهازى ايك اور حركت بحى تحى دہ تعورًا سا ا کے کو جھک کر چراور اٹھ آتا تھا۔ جھے معمولی سے چکرآنا شروع ہو گئے تھے۔ ہوا بھی

ہڑی تیز چل رہی تھی۔اس ہوا میں سمندر کی نمکین نمی تھی جو چیرے اور کپڑوں سے چیک رہو تھی۔ آسان پر بادل گہرے ہورہے تھے۔ پھر بوندا باندی شروع ہوگئ۔ میرے چکرول میں اضافہ ہوگیا تھا۔ میں نیچ آگیا اور برتھ پر لیٹ گیا۔

جہازی روانگ جاری تھی۔ بھائی جان نے کہا کہ پھے کھا اور کھانے سے چکرختر ہوجائیں گے۔ انہوں نے جھے تعوز اسا خٹک میدہ دیا۔ میرا کھانے کو بی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی ایک د دبادام ادر میدے کھا لئے۔ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیند نہیں آ ربی تھی۔ اٹھ کر باتھ ردم میں گیا۔ باتھ ردم سے دالی آیا تو طبیعت قدرے زیادہ خراب ہونے گی تو بھائی جان جھے جہاز کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے جھے دوائی کی ایک ایک ڈٹل خوراک پلائی جس کے بعد چکر آ ہستہ آ ہستہ فائب ہوگئے ادر طبیعت کچھ سنجل گئی۔

ساری رات جہاز بری طرح ڈولٹا رہا۔ بھی ایک دم نیچے چلا جاتا اور پھر سے اوپر کو اٹھنے لگتا۔ واکیں یا کیس بھی روانگ کر رہا تھا۔ بمشیرہ صاحبہ نے جھے بتایا کہ سندر میں طوفان آیا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ برسات کا موسم تھا۔ اس موسم میں خلیج بنگال کے سمندر میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور طوفان اٹھتے ہیں۔ ہمیں بھائی جان کی رگون میں اخباری ذھے وار ہوں کی وجہ سے اس موسم میں سفر کرنا پڑا تھا۔

ڈاکٹر نے مجھے جو دوائی پلائی تھی اس کی وجہ سے مجھے چکر آٹا تو بند ہو گئے تھے لیکن بیخوف پیدا ہوگیا تھا کہ آگر جہاز سمندر میں ڈوب گیا تو ہم سب اس کے ساتھ ہی ڈوب جا کیں بید فوف پیدا ہوگیا تھا کہ آگر جہاز سمندر میں دوب گیا تھا۔ ساری رات اس ڈرخوف شن گر دوب گیا تھا۔ ساری رات اس ڈرخوف شن گزرگی ہے۔ وہان کی دولنگ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا بلکہ رولنگ زیاوہ ہوگی تھی۔ چونکہ میرے سرے چکر بند ہو گئے تھے اس لئے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اوپ جہاز کے عرب راکھ کے اوپ جہاز کے عرب کر گھنا چاہئے کہ سمندری طوفان کیسا ہوتا ہے؟

میں کی بہانے کیبن سے نکل کرراہ داری کی سٹر حیوں کا سہارالیتا اوپر ڈیک برآ گیا۔ بارش ہور ہی تھی۔ دن کا وقت تھا۔ میں زینے کی سب سے اوپر والی سٹر حی پر دونوں ہاتھوں سے آئن زینے کو پکڑ کر کھڑا تھا۔ کالے سیاہ سمندر کی ویوپیکل موجیس جہاز کو کھلونے

ی طرح ادھر ادھر اچھال رہی تھیں۔عرفے کے تھرڈ کلاس کے سارے مسافر نیچے لوئر ڈیک میں جا چکے تھے جو جہاز کے اس مصے میں ہوتا ہے جو پانی میں ڈوبا ہوتا ہے اور جہاں عرفے پر باہر کونکی ہوئی بردی جینوں سے تازہ ہوا پہنچائی جاتی ہے۔

جہاز کے خلاصی دوڑ دوڑ کر چیزوں کوسمیٹ رہے تھے۔ بتا نہیں وہ کیا کام کر رہے تھے۔ بتا نہیں وہ کیا کام کر رہے تھے۔ بتا نہیں وہ کیا کام کر رہے تھے جس وقت جہاز سمندر میں داخل ہوا تھا تو پائی جہاز کے اتنا پنج تھا کہ عراک جنگ پر سے جیک کراسے و کھنا پڑتا تھا مگر اب اس کی بچری ہوئی موجیس جہاز سے ککرا کر مثور بیاتی ڈیک کے فرش برآ رہی تھیں۔

اس منظر نے مجھے زیادہ خوفزدہ کردیا۔ بیساری علامیں جہاز کے ڈو بنے کی تھیں بلکہ جہاز اوپر والے ڈیک تک سمندر میں پہلے ہی ڈوب چکا تھا۔ سمندر کا طوفان غیض و فضب کے عالم میں تھا۔ چین چلاق، شور مجاتی تیز ہوا کیں چل رہی تھیں۔ موسلا وھار بارش ہورہی تھی۔ میں زینے میں دونوں ہاتھوں سے ریانگ کو پکڑے ہورہی تھی۔ میں زینے میں دونوں ہاتھوں سے ریانگ کو پکڑے کھڑا تھا اور جہاز کے ساتھ ہی داکیں با کیں جھول رہا تھا۔ جہاز ایک بار ایک جانب سے اتنا اونچا ہو گیا کہ گئا تھا الرث جائے گا۔ میرا ایک ہاتھ چھوٹ گیا۔ میں گرتے گرتے بچا اور وہیں زینے میں او بے کی ریانگ سے چسٹ کر بیٹے گیا۔

کافی او نچا جانے کے بعد جہاز ایک وم نچے کو آگیا۔ میرا دل بیٹے گیا۔ ش ایک ایک سیری کرے آہتہ آہتہ زینے پرسے نچے آگیا۔ راہ داری میں ردانگ کے پیش نظر دونوں جانب کیبنوں کی دیواروں کے ساتھ لکڑی کی ریانگ می گئی ہوئی تھی۔ میں اس کو پکڑ کر بڑی مشکل سے اپنے کیبن کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اب کیبن کے دروازے کی مشکل سے اپنے کیبن کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اب کیبن کے دروازے کی مشکل سے اپنے کیبن کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اب کیبن کے دروازے کی تھی پر میرا ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا۔ طوفانی موجوں نے جہاز کومیری بائیں جانب سے او نچا کیا تو ہمشیرہ تو میں خود بخو دیکو دروازے میں اس قدر طوفان میں کہاں لکل گیا تھا۔ وہ ساری ادر بھائی جان نے جھے خت ڈائنا کہ میں اس قدر طوفان میں کہاں لکل گیا تھا۔ وہ ساری راست اورا گا سارا دن جہاز سمندری طوفان میں سے گزرتا رہا۔

دوسرے دن میں اور ولی پر اتر کر گیا۔ بہال فرش اوے کا تھا اور نیچ جہاز

کے انجوں کے چلنے کی گر کڑا ہے بھی کافی سنائی دے رہی تھی۔ اور فرش پرلرزش بھی محسول ہوری تھی۔ تھے۔ ایک طرف چھوٹا سا کاؤنئر ہوری تھی۔ تھے۔ ایک طرف چھوٹا سا کاؤنئر تھا جہاں ایک بڑکا کی یا مدرائی بڑے سے جمام کے پاس بیٹھا تھا اور پیٹل کے گلاسوں میں کافی ڈال کرگا ہوں کودے رہا تھا۔ میں نے بھی ایک گلاس کافی کالیا اور وہیں ایک طرف فرش پر بیٹے کر بینے لگا۔

عیب بات تھی کہ ڈاکٹر کی دوائی نے طلسی اثر کیا تھا اور میرے چکر بالک عائب ہوگئے تھے۔ بھائی جان وہ دوائی میرے لئے اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے اور مین کو انہوں نے جھے اس کی آئی۔ خوراک بلا وی تھی۔ کافی کڑ دی تھی۔ دودھ اور چینی اس میں برائے نام بی تھی۔ اس سے پہلے کلکتے میں بھائی جان کے ساتھ ایک جگہ کافی کی تھی مگر وہ کافی بروگئی میں اس سے پہلے کلکتے میں بھائی جان کے ساتھ ایک جگہ کافی کی تھی مگر وہ کافی بروگئی میں اور اس میں دودھ کے ساتھ کر یم بھی ملی ہوئی تھی۔

یہ کافی سخت کڑوی تھی مگر اس نے میری طبیعت پراچھا اثر ڈالا۔ تیسری رات کو ا کر کہیں سمندر کا طوفان تھم میا۔ رونگ کی شدت بھی ختم ہوگئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کم کہاں نے مجھے جہاز کے ساتھ غرق ہونے سے بچالیا تھا۔

ود پہر کے بعد یہ کیسری ملک برما کے مشہور وریا ایراوتی کے کتارے تھے۔ کہا کہیں کشتیاں اور دور کھڑے جہاز بھی نظر آجاتے۔ پانی کے رنگ سے سیامی غائب ہو تھی ادر ہم دریا میں سے گزررہے تھے۔ کنارے پر بڑے بڑے پیگو ڈالینی بدھ مندرا

ے کل غروب ہوتے سوری کی گلائی روشی میں چک رہے تھے۔ بھے ایسا لگا جیسے بدھ مندر زین کے اندر سے امجرے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد برماشیل والوں کے بڑے برے برے دیدیکل ٹینک زمین سے باہر لکلے ہوئے نظر آنے گئے۔ جہاز دریا میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسٹیمر جہاز سے کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک جانب کی جہاز کو سے جی جن پر اپنے ملک کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک جانب کی جہاز کو رہے تھے۔ بوا میں تازگی تھی اور ایک احداس ہور ہا تھا۔

کنارول پر تاریل کے ورفتوں کے جھنڈ اوپر کوا مخے ہوئے ہے۔ جہاز کی رفار
بہت کم ہوگئی تھی۔ دور رگون کی بندرگاہ کی عمارتیں اور گوداموں کی سرخ چیتیں نظر آنے
گیس۔ آثر خدا خدا کر کے جہاز رگون کی بندرگاہ میں داخل ہوگیا اور پھر بندرگاہ کی جانب
پہلو کے رخ ہو کر کھڑا ہوگیا۔ اس کے بعد پہلو کی جانب سے بندرگاہ کی جیٹی کی سمت
برھنے لگا۔ وہ بوی ہلکی رفار سے بندرگاہ کے پلیٹ فارم کی طرف بوھ رہا تھا۔ جیٹی پر
کورے لوگ نظر آنے گئے تھے۔

برمسافروں کے دوست اور عزیز وا قارب سے جو انیس لینے کے لئے آئے

اوے سے آخر جہاز پلیٹ قارم کے ساتھ لگ گیا۔ جہاز کے اوپر سے موٹے موٹے

دسے نیچ چینے جانے گئے۔ جہاز کا آئی لگر گرا دیا گیا۔ پلیٹ قارم پرموجود آ دمیوں نے

جہاز کے رسول کو پلیٹ قادم کے لوہ کے بوے بوے موٹ کھیوں کے ساتھ باعدہ دیا۔ بھائی

جان میرے قریب بی سینڈ کلاس کے ڈیک پر دیکھے کے ساتھ کھڑے سے انہوں نے جیٹی

برکی کود کھ کرز درز ور سے ہاتھ ہلایا۔ کہنے گئے۔

"حافی صاحب آئے ہیں۔ساتھ الجم صاحب بھی ہیں۔"

مارے ڈیک کوبھی سیڑھی لگا دی گئی۔ ہم جہازے اتر کرزین پرآ گئے۔ مجھے اللہ وراز قد گورے ریگ کے فوش شکل اللہ وراز قد گورے ریگ کے فوش شکل اللہ وراز قد گورے ریگ کے فوش شکل الدشلوار قیمی میں ملبوس آ دلی آ کے بڑھ کر بھائی جان سے ملے۔ بھائی جان نے مجھے بھی الناسے ملایا۔ بیصاحب ریگون کے مشہور سوواگر حاجی رحیم بخش صاحب تھے جن کا ریگون

میں فروٹ کا برداوسیع کار دہارتھا۔

ما جی صاحب کا تعلق بٹاور سے تھا۔ ان کے ہمراہ گورے چے رنگ ، کمشریا لے سنہری بالوں اور سنہری چھے والے ایک اور جوان رعنا بھی تھے۔ یہ صاح حاجی رحیہ بخش صاحب تھا۔ بعد میں معلوم عاجی رحیہ بخش صاحب تھا۔ بعد میں معلوم کی رحیم بخش صاحب تھا۔ بعد میں معلوم کے وہ شاعر بھی تھے اور انجم عالی ان کا تخلص تھا۔ دوگاڑیوں میں بیٹر کرہم حاجی رحیم کی مرکیس کشاوہ اور صاف ستھری تھیں۔ فٹ پاتھ صاحب کے بیٹی پر آ میے۔ رکھون کی مرکیس کشاوہ اور صاف ستھری تھیں۔ فٹ پاتھ اور نے ورخت تھے جن کے بیچھے باڈرین طرز کی عمارتیں تھیں۔ بری عورتیں اور مروں پر زرور وہال با عد سے ہوئے تھے۔ ایک مرک پر سے گزرے جہاں شرام چل مروں پر زرور وہال با عد سے ہوئے تھے۔ ایک مرک پر سے گزرے جہاں شرام چل مرکی پر سے گزرے جہاں شرام چل مرکی ہیں کوئی بنر گھوڑا گاڑی تھی اور کہیں موڑ کارتھی۔

ہ اتھوں سے تھینی والے رکھا چلتے تھے۔ رکشا چلانے والے کالے رنگ کے روہ اندان لگتے تھے۔ ان کے نقش اور رنگ بدراسیوں کے تھے۔ معلوم ہوا کہ بعدراس کے رہنے والے تال لوگ ہیں جنہیں یہاں قریکی کہا جاتا ہے۔ رکشا تھینی والا بری نہیں تھا۔ عمارتوں کے ورمیان اور فٹ پاتھ پر ناریل کے جنڈ بھی تھے۔ رکون کا بھی ویا ہی تھا جمارتوں کے ورمیان اور فٹ پاتھ پر ناریل کے جنڈ بھی تھے۔ رکون کا بھی ویا ہی تھا جسا کلکتے کا موسم تھا۔ آسان پر ابر چھایا ہوا تھا۔ جھے ابھی تک ایسے ہور ہا تھا جیسے میں بحری جہاز میں بیٹھا ہوں اور جہاز روانگ کر رہا ہے۔ طبیعت پوری ہور ہا تھا جیسے میں بحری جہاز میں بیٹھا ہوں اور جہاز روانگ کر رہا ہے۔ طبیعت پوری بھی بول نور ہونے تھی۔ ہم ایک کشادہ چوک میں سے گزرے جہاں ایک عظیم الثان مندر لیمنی پیگو ڈا تھا۔

بھائی جان نے بتایا کہ بیر تگون کا سب سے برا پیکو ڈا سوئی پیکو ڈا ہے،
ایک بہت برے اور بلند چبوترے پر بنا ہوا تھا۔ اوپر تک سے صیال جاتی تھیں۔ پیکو

منبد اور کلس سارے کا ساراسنہری تھا۔ اس کے واکس یا تیں اور بھی پیکو ڈے تھے
رجیم بخش صاحب کا بنگلہ برا خوبصورت تھا۔ چینی طرز کی وومنزلہ ممارت تھی۔ سماری لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ سرسنر گھاس والے باغ بیں پھول کھل رہے تھے۔
ساری لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ سرسنر گھاس والے باغ بیں پھول کھل رہے تھے۔
ماتی صاحب نے بری پرتکھف وعوت دی۔ پٹاور کے مشہور کھانے کیے ہوئے تھے۔

الدینی ملک بھائی جان کے دونوں اخباروں کا ساف بھی موجود تھا۔ بی رات کوجلدی سو اللہ سے اٹھا تو کرے کی کھڑی بیل سے تازہ سبزے کی خوشبوخوشکوار جھوگوں کے ساتھ در آ رہی تھی۔ بیل باہر آنے کے لئے بنگلے کی لائی بیل سے گزرر ہا تھا کہ لکڑی کی خوشما پڑھیوں پر سے سرخ وسفید سنہری بانوں اور سنہری چشموں والے الجم صاحب سیڑھیاں بڑھیوں پر سے سرخ وسفید سنہری بانوں اور سنہری چشموں والے الجم صاحب سیڑھیاں ترتے ہوئے فاری کا بیشعر بھے بورے کا پورا کی وقت یا وہو گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ بیشی کہ کھر بیل والدصاحب کے اصرار پر جھے کروع ہی سے فاری زبان سکھائی جاتی رہی تھی۔

**\$.....\$** 

پانچ یں جماعت میں والدصاحب نے جھے محلے کے غلام محمد رفو کر کے پا افاری پڑھے کے غلام محمد رفو کر کے پا افاری پڑھے کے نظام محمد رفو کر انہیں اسمدی کی گستان بوستان کی حکایات سنایا کروں ۔ سکول ہیں بھی میں فاری ہی پڑھتا تھا گا سمدی کی گستان بوستان کی حکایات سنایا کروں ۔ سکول ہیں بھی تھی تھوڈی بہت آتی ہے تو اسکول کی فاری جھے فاری زبان نہ سکھا سکی ۔ آج آگر فاری جھے تھوڈی بہت آتی ہے تو اس مرف میرے محن استاد غلام محمد رفو کر کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اس وقت میں آٹھوا جماعت میں تھا چنانچہ آئی فاری زبان جان کیا تھا کہ جب نسواری سوٹ میں ملوں افرا یا دوسری منزل کی سٹرھیوں پرسے فاری کا شعر گاتے انز رہے شے تو وہ یکھور آیاد ہو کہا تھا۔ وہ شعر یہ تھا۔

علی العباح چوں مردم ہے کاروبار روند

بلا کشان محبت ہے کوئے یار روند

بیں بنگلے کے لان بیل آ کررگون کے آسان درختوں ادرسر بیز لان کے پھوا

کو دیکھنے لگا۔ یہ پھول اور درخت امر تسرکے کمپنی باغ کے پھولوں اور درختوں سے خلا

تھے۔ یہ درخت سنمل کے درخت کی طرح بڑا گھنا اور اونچا درخت تھا ادر اس کی اللہ

ساری شاخیں سرخ رنگ کے پھولوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بھائی جان نے بتایا کہ پ

پکل یعنی استوائی درخت ہے اور صرف جنوبی ایشیا کے کرم مرطوب ملکوں ہیں ہوتا ہے۔

قیام پاکستان کے بعد ایک ایسا ہی درخت ہیں نے لا ہور ہیں دیکھا تو شمہ

تک سزک کے فی پاتھ پر کھڑے ہوکر اسے دیکھتا رہا۔ یہ درخت مزنگ چوتی سے

تک سزک کے فی پاتھ پر کھڑے ہوکر اسے دیکھتا رہا۔ یہ درخت مزنگ چوتی سے

تک سزک کے فی پاتھ پر کھڑے ہوکر اسے دیکھتا رہا۔ یہ درخت مزنگ چوتی سے

تک سزک کے فی پاتھ پر کھڑے ہوکر اسے دیکھتا رہا۔ یہ درخت مزنگ چوتی سے

آباد کی طرف جاتے ہوئے دائیں جانب اوبستان صوفیہ سکول کے اندر کہیں تھا۔ سڑک پر سے اس کا اوپر والا آ دھے سے زیادہ حصہ صاف دکھائی دیتا تھا جس کی شہنیاں سرخ پھولوں سے لدی ہوئی تھیں۔ ہیں یادوں کا مسافر ہوں۔ جھے رنگون یاد آ حمیا۔ گاڑی یا رکھے ہیں آتے جاتے ہیں اس درشت کو ضرور دیکھا کرتا تھا۔

رگون کی مجے کلکتے کی مجے کی طرح مرطوب تھی۔ دو دن پہلے رگون میں ہوئی بارش ہوئی تھی۔ سبزہ درخت اور پھولوں کے چہرے دن کی روشیٰ میں دھلے ہوئے لگ رہے تھے کی فرک میں گروکہیں بھی رات کو کیون میں کروکہیں بھی رات کو روزانہ دھوئی جاتی تھیں۔ ویسے بھی شہر میں ہرطرف سبزہ تی سبزہ تھا۔ پہتے 'تاڑادر تاریل کے درخت عام تھے۔ حاتی رحیم بخش صاحب کے بینگلے کے آگے ایک چھوٹی می سڑک تھی۔ مرک کے درخت عام تھے۔ حاتی رحیم بخش صاحب کے بینگلے کے آگے ایک چھوٹی می سڑک تھی۔ سرک کے یارکھلا میدان تھا جس میں ہرطرف سبزہ بی سبزہ تھا۔

حاتی صاحب کا ایک کولاسٹوری بنگلے کے عقب بیں تھا۔انہوں نے جھے کولا سفوری دکھایا۔ کولاسٹوری بیں سیبول کی خوشبوتھی۔ بیر سیب حاتی صاحب آسٹر بلیا سے درآ مدکرتے سے۔اندر سیبول کے ڈھر گئے سے۔کولاسٹوری بیں جھے بدی جلد شخند گئے گئی۔ حاتی صاحب مسکراتے ہوئے جھے اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ جہال تک جھے یاد ہوتا کہ حاتی رہے ہیں اس کا محمد بالا سے حاتی رہے ہیں اس کا موسی سنواری رنگ کی قراقلی ٹوئی بہتے سے۔فریئر اسٹریٹ بیل ان کا آفس تھا۔ ان کی بدی ہی خوشما میز پر پلیٹ بیں دد تین سبر اور سرخ سیب ضرور رکھ ہوتے سے اور ان کے آفس بیل بھی سیبول کی خوشبو پھیلی رہی تھی۔ جس سڑک پر حاتی صاحب کا آفس تھا بیل غام فریئر سٹریٹ کھا ہے۔ جھے مفالطہ تھا کہ شاید اس سرک کا نام فریز سٹریٹ کھا ہے۔ جھے مفالطہ تھا کہ شاید اس سڑک کا نام فریز سٹریٹ بھیلی والی ہوئی ہوئی ہوئی کی تو انہوں ساخب کا آخر بیل ڈاک خانہ بھی سفریا کہ اس سٹریٹ کا نام فریئر سٹریٹ بی تھا اور اس سڑک کے آخر بیل ڈاک خانہ بھی تھا۔اس شدیق کی بیل دول سے تھا۔اس شدیق کی بیل دائی ہوئی۔

حالی رجم بخش صاحب کے بنگے پرایک یا دد دن رہنے کے بحد ہم لوگ لیوس مریث کے ایک کشادہ فلیٹ بیں آگئے۔ نام اس کا سریٹ بی تھا مگر یہ کوئی گلی نہیں تھی۔

48

یہ فریئر سٹریٹ ہی کے پہلو میں تھی اور بالکل ایسی سٹریٹ تھی جس طرح لا ہور کی مال روڈ پر ے بیڈن روڈ تکلتی ہے۔ لیوس سٹریٹ بیڈن روڈ سے مچھ زیادہ بی کشادہ تھی۔ فریئر سٹریٹ سے لیوس سرید میں واخل ہوں تو کونے برایک ریستوران تھا جس کا نام ماتری سمنڈار تھا۔ یہاں بین کرلوگ جائے پیتے تھے۔ کافی بھی پیتے تھے۔ ماتری مسئدار میں میں نے زندگی میں پہلی بار کوکومشروب پیا۔ میکافی سے زیادہ سٹرونگ تھی اور وا کفتہ کڑوا کڑوا تھا۔ جھے کوکواس لئے پیند آئی تھی کہ اس میں سے بانس کے ہوں کی خوشبو آئی تھی۔رنگون میں ان دنول لا مورك ين مونى فلم "خزالى" أيك سينما باؤس من سترموي بفته من حل ري تھی۔اس فلم میں ایم اساعیل نے کیدو کے بعد اپنی زندگی کا یادگاررول اوا کیا تھا۔اس فلم کا گانا (ساون کے نظارے ہیں) امرتسر میں بیجے بیچ کی زبان پرتھا۔رگون کے اتذین اور برمی اور عجراتی ریستورانوں میں دوسری زبانوں کے ریکارڈوں کے ساتھ اس فلم خزاجی کے کانے ضرور بجائے جاتے تھے۔ ماتری بھنڈار ریستوران میں بھی اس دفت میں گانا لگا ہوا تھا جب میں اپنے ایک دوست ارجن دیورشک کے ساتھ وہاں جیٹھا کوکو بی رہا تھا۔ارجن دبور شک کوالمنڈی لا مور کا رہنے والا تھا اور کافی دیرے رکھون میں مقیم تھا۔ شاعر بھی تھا۔ اس کے بارے میں آھے چل کر ذکر کروں گا۔

اس وقت میں آپ کو وہ خاص بات بتانا ضروری سجھتا ہوں جے میں نے ایمی تک آپ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ چونکہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں اس سفر نامے میں کا مصلحت یا مبالغے سے کام نہیں اوں گا اور جو بات بتانے کے لائق ہوگی اسے بچ بچ بتا دوں گا۔ اس لئے یہ بات ہجی میں اپ قار کین کو بتانا اپنا اوئی فرض ہجھتا ہوں۔ وہ بات ہہ ہے کہ ان ونوں میرے سر پرمیری زندگی کی پہلی مجت کا مجبوت بری طرح سوارتھا۔ میں اس محبت کی ول گداز یاویں اپنے ساتھ ہی لے کر رکھون آیا تھا۔ بچھے یاو ہے جس وقت ہم اپنے مکان سے نکل کر شیش کی طرف جارہے سے تو میں نے بری حسرت مجری نگا ہوں اپنے مکان کی طرف و دیکھا تھا جو میری بچپن کی اور میری زندگی کی پہلی محبت کا مکان تھا۔ اپنی محبت کے بارے میں بتانے کے لائق ہر بات بتا دوں گا گر اس لڑکی کا اصلی نام نہیں اپنی محبت کے بارے میں بتانے کے لائق ہر بات بتا دوں گا گر اس لڑکی کا اصلی نام نہیں

بناؤں گا۔ اور اس کے مکان کا حدود اربع مجمی بیان نہیں کروں گا۔ بیں اٹی بچین کی اور پہلی میت کا نام رضیدر کھ لیتا ہوں۔ اس زمانے میں لڑ کیوں کے نام ای فتم کے ہوتے تھے۔ بهان میں بیر پینیکی وضاحت بھی ضروری سجفتا ہوں کدمیری بیر عبت اتنی یا کیزہ معصوم اور الطيف تقى كرآج بھى ميں ياد كرتا مول تو مجھے يقين موجاتا ہے كرين كسى الركى سے محبت جیں کررہا تھا بلکہ ممینی باغ کے کئی چول سے محبت کررہا تھا۔ آپ کومعلوم ہے جب حميت ..... گلاب سوسرى اور موتيا اور كنول كا يمول بن جاتى بوتو كيا موتا ج؟ مين آب كو بناؤں گانہیں۔آب الیاخود کر کے دیکھیں۔ یہ سننے سنانے سنجھنے اور سمجمانے والی بات نہیں ہے۔ بیایے اوپر طاری کرنے والی آیک کیفیت ہے۔ اس کے لئے سب سے پہلے اسے جسم سے الگ ہونا بڑتا ہے۔ کون اپنا جسم چھوڑتا ہے۔ چھوڑی اس بات کو ....بس یں سمچھ لیس کہ بیسب پچھاللہ تعالی کی طرف سے موتا ہے۔ آ دمی کواس کی توفیق کے لئے دعا ماتلی جائے۔ میری روح کے مکستان آج بھی پہلی محبت کی خوشبوؤں سے مہک رہے ہیں۔ میں اپنی پہلی محبت کی پچھے خوشبو ئیں آ پ تک پہنچا نا چاہتا ہوں۔ میں اپنی پہلی محبت پر كچەروشى ۋالنا ھاہتا ہوں بلكەا بى ئېلى محبت كى كچەروشى اينى سياەتحرىر بر ۋالنا ھاہتا ہوں۔

میری عمران وقت تیرہ چودہ سال کی ہوگ۔ ایم اے او ہائی سکول امرتسر کی آئے تھویں کلاس سے اٹھ کررگون آیا تھا۔ کمپنی باغ کے آم کے درخت چھوٹی نہر امردد کے باغ سکف کورخت کھوہ کے درخت کھوں کے درخوں کی سفید کلیوں کی خوشبو کی اور خانی کھوہ کے زر داور کیسری گیندے کے پھول ادر مندا ندھیرے لوکاٹ کے باغوں سے آنے والی گولڈن اور نارجی لوکاٹوں کی دھیمی گرم خوشبو کی اور رضیہ کی اواس محبت میں اپنے ساتھ ہی رگون لے آیا تھا۔ یہ مب خوشبو کی اور رضیہ کی اواس محبت میں اواس کر دینے والی تھیں۔ رضیہ کی مب خوشبو کی سب خوشبو کی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس جہان فانی میں آ تھیں کھولتے ہی رضیہ کود یکھا تھا اور اپنی مجبت کو بیجان لیا تھا۔

شادی بیاہ کے موقعوں پر امرتسر کے تشمیری گھرانوں کی رونق اور چہل پہل سب سے الگ ہوتی تھی۔ تیل کی رات کو وڑی مجتہ پکتا۔ ایک ہفتہ پہلے بی گھروں میں باستی زغفران پاؤ تہرے کے مصالحے اور حنا کے عطر کی خوشبوئیں اڑنے گئی تھیں۔ دومرا چیزوں کے علاوہ کھنڈلیجوں اور باقر خانیوں کے بھرے ہوئے تھال خاص طور پر منگوا کررا کے جیزوں کے علاوہ کھنڈلیجوں اور باقر خانیوں کے بھرے ہوئے تھال خاص طور پر منگوا کررا کئے جاتے۔ تین دن پہلے ہی لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹے جاتھیں۔ اس زمانے میں لڑکیار ڈھولک پر قالمی گیت نہیں گاتی تھیں۔ پنجابی کے لوک کیت گائے جاتے تھے۔ جیسے ب

لنگ آ جا پتن چناں دا تساں نول مان دطنان دا آیا نی لاڑیئے خیرا سہریاں والا اج رکھا لیے میری ڈولی نی ماں

ہرلڑی کو ڈھولک بجانا آتا تھا۔ ہرلڑی کو پنجابی کے نوک گیت یاد تھے۔ ایک لڑکی گرون ایک طرف ڈالے ڈھولک بجارہی ہے۔ سامنے پیٹی ہوئی لڑکی چھوٹے سے پھر بہ چھے سے ڈھلوک پر تال دے رہی ہے۔ بھولے بھالے معصوم چرے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے تو کرائے پرمنگوائے ہوئے پیڈسل فین چل رہے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے تو کار بائیڈ مسالے والے گیس روثن ہیں۔ بڑی آپواور بڑی خالہ چو لیے کے پاس بیٹی ہیں۔ چو لیے برسبز چائے کی خوشبو بھاپ بن کراڈ رہی ہوئے ہیں سے سبز چائے کی خوشبو بھاپ بن کراڈ رہی ہے۔ ہمارے بھی کے دو رہی ہے۔ ہمارے بھی کے دو کرون ہیں کے زبانے میں گلی کو جھنڈ یوں سے نہیں سجایا جاتا تھا۔ کیلے کے دو برس سے دورخت کا کہ کر لائے جاتے اور ان کا دروازہ بنایا جاتا تھا۔ آس کے پتوں کی جھنڈ یوں کے پچوں کوری میں پروکر گئی میں جھنڈ یوں کی جگہ جا دیا جاتا تھا۔ آس کے پتوں کی جھنڈ یوں کے پیٹوں کے کوری میں پروکر گئی میں جھنڈ یوں کی جگہ جا دیا جاتا تھا۔ آس کے پتوں کی جھنڈ یوں کے پیٹوں کے مسلمانوں میں رواج تھا کہ جس دیوان خانے میں برات نے بیٹھنا ہوتا تھا اس کی دیواردں میں رواج تھا کہ جس دیوان خانے میں برات نے بیٹھنا ہوتا تھا اس کی دیواردں برپشینے کی فردین (شالیس) اس طرح لئکا دی جاتی تھیں کہ دیواریں چھپ جاتی تھی۔ برپشینے کی فردین (شالیس) اس طرح لئکا دی جاتی تھیں کہ دیواریں چھپ جاتی تھی۔ برپشینے کی فردین (شالیس) اس طرح لئکا دی جاتی تھیں کہ دیواریں چھپ جاتی تھی۔ برپشینے کی فردین (شالیس) اس طرح لئکا دی جاتی تھیں کہ دیواریں چھپ جاتی تھی۔

یہ سے کا دروی رسان کی اور کا دو گھر ہوتی تھی۔ صرف شادی بیاہ دالے گھر سے الرکیوں افکانوں کی ریکار ڈیگ نہیں ہوتی تھی۔ صرف شادی بیاہ دالے گھر سے الرکیوں کے دھولک بجانے اور پنجابی لوک گیت گانے کی دبی دبی آ وازیں آتی تھیں۔ رضیہ بدی مہارت سے دھولک بجاتی تھی۔ دھولک اس نے ددنوں گھنوں کو جوڑ کر ساتھ لگائی ہوتی۔

اردن ایک طرف کوچکی ہوئی ہوئی۔ بادن کی ایک لٹ جسم کے ساتھ الی رہی ہوتی تھی۔
اس دفت جھے سرکی پچپان نہیں تھی اور معصوم انداز میں لوک گیت گانے دالیاں بچھے گلاب اور گیندے کے پچولوں کی طرح لگتی تھیں۔ اب سرکے اکار کو تلاش کرتا رہ جاتا ہوں اور گیندے کے پچولوں ایسے چیرے آ ہستہ آ ہستہ نگاہوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں۔
اور گیندے کے پچولوں ایسے چیرے آ ہستہ آ ہستہ نگاہوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں۔
میرے بچپن کی محبت کے بید دہ اللہ کی رنگ اور خوشبو کی اور اداس دو پہریں اور اداس دو پہریں اور عربی اور عربی اور عربی اور عربی اور طلوع ہوتے ' غروب ہوتے آ قاب سے جو میرے ساتھ ہی رنگون آ گئے سے رنگون کے بازاروں میں گررتی ہر بردی لاکی میں جھے اپنی محبت کی شکل دکھائی دیتی سے میں اپنی محبت کی ڈائزی تکھا کرتا تھا۔ میں بیدڈائزی بھی ساتھ ہی لے آیا تھا۔

رگون آئے آیک مہیدہ ہی گزراتھا کہ گھر سے ہمشیرہ صاحب کے نام خیر خیریت کا خط آیا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ رضیہ کی ایک جگہ علی ہوگی ہے۔ یہ خبر میرے لئے آسانی بکل سے کم نہیں تھی۔ حالانکہ رضیہ بھھ سے چھ سات سال بوی تھی اور اس کے ساتھ میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کی معلنی کا س کر جھے ایسے لگا جیسے کوئی زبردتی سے رضیہ کو چھین کر لے گیا ہے۔ اواس اواس رہنے لگا۔ ان ہی ونوں جس شاعرار جن ویو رشک سے میری ملاقات ہوگئے۔ وہ بھی جھے سے بڑا تھا۔ لیکن اختیائی بنس کھ اور خوش گفتار تھا۔ لاہور کے محلے گوالمنڈی جس ان کا آبائی مکان تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ برما میں شاکر تھی برما میں شاکر تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ برما میں شاکر تھی برات جا تھا۔ ہم بہت جلدا کید وصرے سے تھل مل کئے تھے۔ جھے یاد شریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا۔ ہم بہت جلدا کید وصرے سے تھل مل گئے تھے۔ جھے یاد شریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا۔ ہم بہت جلدا کید وصرے سے تھل مل گئے تھے۔ جھے یاد شریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا۔ ہم بہت جلدا کید وصرے سے تھل مل گئے تھے۔ جھے یاد شریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا۔ ہم بہت جلدا کید وصرے سے تھل مل گئے تھے۔ جھے یاد شریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا۔ ہم بہت جلدا کید وصرے سے تھل مل گئے تھے۔ جھے یاد شریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا۔ ہم بہت جلدا کید وصرے سے تھل مل گئے تھے۔ جھے یاد سے خرال بھی نہیں سی تھا۔ میں نے اس سے غرال بھی نہیں سی تھا۔

رشک انگریزی اور برمی زبان بوی روانی سے بول لیٹا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد دہ جمینی جا کر آباد ہوگیا تھا اور اس نے جس دلیس میں گڑگا بہتی ہے کہ مکا لیے بھی لکھے سے بہتی کافلمی رسالہ فلم فیئر میری نظر سے گزرا تھا۔ جس میں اس فلم کا اشتہار چھپا تھا۔ اشتہار میں مکا لےسکرین لیے کے ساتھ ارجن دیورشک کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا جمینی میں اشتہار میں مکا لےسکرین لیے کے ساتھ ارجن دیورشک کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا جمینی میں

بی انقال ہوگیا تھا۔ بہرحال ابھی وہ میرے ساتھ رگون میں ہوتا تھا اور رگون کی بارشوا میں سرخوں رپھرا کرتے تھے۔ رشک کے ساتھ ہونے سے میراغم کی حد تک بہل جاتا اللہ وریا کے دیر کے لئے میں بھول جاتا کہ رضیہ کی مثلیٰ ہوگی ہے۔ ایک روز رشک نے کہا جہ وریائے ایراوتی کی سیر کرتے ہیں۔ ای وقت میں نے فیصلہ کرلیا کہ جس ڈائری پر شرا المحبت کی باتیں کھا تھا۔ حجب رضیہ جھ سے چھین فی المحبت کی باتیں کھا کہ حب رضیہ جھ سے چھین فی المحبت کی باتیں کھا کرتا تھا اسے میں دریا میں کھینک دوں گا۔ جب رضیہ جھ سے چھین فی المحب تھا کہ ہونے سے ذرا پہلے چلیں گے۔ دریائے ایراوتی میں سورج کے غروب ہوئے فروب ہونے سے ذرا پہلے چلیں گے۔ دریائے ایراوتی میں سورج کے غروب ہوئے نگارہ ہزا دلفریب ہوتا ہے۔ عین وقت پر رشک آگیا۔ میں نے ڈائری اپنی تیم کے انگو کھیا کہ رکھ کی تھی ۔ اس وقت میری وقت پر رشک آگیا۔ میں نے ڈائری اپنی تھوں اپنی محبت کی ڈن کرنے جا رہا ہوں۔ رشک نے میرے چہرے سے میری ادائی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ آگیا کی سیر حیاں از کر لیوس سریٹ میں آئے تو رشک نے بھی سے بوچھا۔

'' تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟'' یس نے پرانی فلموں کے تاکا' محبت ہیروں کی طرح تمکین مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

'' کوئی بات نہیں ویسے ہی اواس ہو گیا ہوں۔'' '' وطن یاوآیا ہوگا۔'' رشک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا۔'' مہی سمجھاد۔''

ہم نے لیوس سریٹ بی سے ایک رکشا لے لیا۔ رگون میں جو رکشا چلتے تے
انہیں پنچہ کہا جاتا تھا اور اسے آ دی چلاتے تھے۔ یعنی بیدانسانی رکھے تھے۔ رکشا چلالے
والے بھی جنوبی ہند کے رہنے والے تامل لوگ تھے جنہیں وہاں کی زبان میں قربی کئے
تھے۔ ان کے رنگ کالے ہوتے تھے۔ بڑے دیلے پتلے ہوتے تھے اور سرکے بال چھوڈ کی گئی میں پیچھے بندھے ہوتے تھے۔

بچھے یا دنیں کہ ہم کن کن بازاروں میں سے گزرے۔ رشک رگون کے سارے شہرے واقف تھا۔ ہم دریا کے کھاٹ پر پہنچ گئے۔ دریا کنارے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہندگی

ہو گی تھیں۔ دارج سب کے سب بری تھے۔ ان کشتوں میں دوآ دمیوں کے بیٹھنے کی تنجائی تھے۔ ہم ایک سمیان میں بیٹھ کر دریا کی سیر تھے۔ ہم ایک سمیان میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرنے تھے۔ ہم ایک سمیان میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرنے گئے۔ اریاوتی برما کا سب سے بڑا دریا ہے جو خدا جانے بیچھے کن بہاڑیوں میں سے فکل کرآتا ہے۔ رگون میں آ کر بیسمندر میں جا گرتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جنب میں رگون کی یادوں کو آیک کتاب میں لکھنے بیٹھا تو جھے ایک رسالہ لی گیا جس میں دریائے اریادتی کا ایک گیت درج کر کے رگون کی یادوں پر مشمل اسپنے ارادتی کا ایک گیت درج میں دیا تھا۔ میں دیا تھا۔

گیت بیرتھا۔ ایراوتی! میری ایراوتی! میری محبوب ایراوتی! سب عایاں بیاری میں مگر سب سے بیاری ہے ایرواتی

دن بحریس ناؤ کھیتا ہوں تیرے پانیوں پر ایراوتی طلاح کی زندگی بجائے خودا کیے گیت ہے تیرے پانیوں پڑاوا ہواتی! خوبصورت اڑکیاں ناچ رہی ہیں جموم رہی ہیں تیزی ہے کبھی دھیرے دھیرے تیزی ہے کبھی دھیرے دھیرے تا وایراوتی کی بیٹیو!

وريا كاس موزير ناج سيكما تعا

جب کشتی دریا کے درمیان پینی تو میں نے اپنے ساتھی رشک کی آئھے بچا کر قیص سے ڈائزی ٹکالی اور دریا میں ڈال دی۔ رشک نے مجھے ایسا کرتے و کیے لیا تھا۔ اس نے

'' بیکانی تم نے دریا میں کیوں پھینک دی؟'' میں نے اپنی آگھوں میں آئے ہوئے آنسوروکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ''یونمی فضول کی کا لی تھی۔''

''نہیں نہیں تم جبوٹ بولتے ہو۔' رشک بولا۔''ضرور کوئی خاص بات ہے مجھے یے شک بنا دو۔ میں کس سے ذکر نہیں کردں گا۔''

اور میں نے رشک کو اپنی ناکام محبت کی کہانی بیان کردی۔ کشتی دریا کی اہروں پر ملک علاق میں ملاحوں کے آفسوؤں بلکے ملکے ملکے ملکے ملکے میاتی میں کھاتی ہے جا رہی تھی۔ اس دریا کی اہروں میں بری محبت کی رووادس کے ساتھ میری محبت کی رووادس کے ساتھ میری محبت کی رووادس کرخود بھی اداس ہو گیا۔ کہنے لگا۔

"محبت کی ناکام کہانیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مجھ پر بھی سے صدمہ گزر چکا ہے جس لڑکی سے میں عبت کرنا تھا اس کا نام شکلتلا تھا۔"

اس کے بعد ہمارے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں جھے یا دہیں۔ اتنایاد ہے کہ جیز ہوا چلنے گی تھی اور ہماری کشتی زیادہ ڈولنے گی تھی۔رشک نے بری زبان میں ملاح ہے کچھے کہا۔اس نے جس رخ پرکشتی جاری تھی اس کے اخیر میں دیکھا یاس پہاڑ پر جہاں سے ایرادتی نطق ہے؟

ہتا و ایرادتی کی بیٹیو!

ہیں ہمارے آنسوساتے رہے ہیں ہمائیو!

ایرادتی کتنی میلی ہوری ہے

ادر جب غربی ہمارے گلے گھونٹ دے گی

ایرادتی ای طرح بہتی رہے گی

در ہاتھا تو میں نے ایرادتی کے جفائش ملاحوں کا یہ گیت نہیں سنا تھا۔ سورج غروب ہور

تھا۔ غردب ہوتے سورج کی ارغوانی روثن نے دریا کو بھی ردش کر دیا تھا۔

تھا۔ غردب ہوتے سورج کی ارغوانی روثن نے دریا کو بھی ردش کر دیا تھا۔

- Dt

اور جلدی سے تشتی واپس موڑنی شروع کردی۔

رشک جھے کہنے گئے کہ آ کے منکی پوائٹ تھوڑی دور رہ گیا تھا۔ منکی پوائٹ وہ چکہ ہے جہاں سے دریا کا ڈیلٹا شروع ہو جاتا ہے۔ آ سان پر باول بھی چھا رہے تھے۔
ایراوتی کے گھاٹ سے ہم رکشا میں بیٹھ کر فلیٹ پر داپس آئے تو سارا رستہ بارش ہوتی رہی۔ رنگون کی بارشیں بارش کا پوراحق ادا کرتی ہیں۔ رنگون کی بارشیں بچھے ہمیشہ یادر ہیں گی اوران کی یادیں بارشوں کے ساتھ میری محبت میں خوشبوئیں اور موسیقی شامل کرتی رہیں گی۔

رگون کی بارشوں پر میں پہلی نظر میں عاشق ہو گیا تھا۔ برما کے جنگلوں کی بارشیں میں بھیگنا میں بھیگنا میں بھیگنا میں بھیگنا ہوں ہیں جھیگنا ہوں ہیں جھیگنا ہوں ہیں جھیگنا ہوں ہیں جھیگنا ہوئی ہیں ہوگیا ہوں ہیں ہوگیا ہوں ہیں ہونی ہوں ہیں تو خوشبو ہیں جہ نے آپ کو فطرت یا نیچر کے حوالے کر دینا ہاور رنگون کی شہر کی بارشوں میں تو خوشبو ہیں جہ ہم آخوش ہورہا تھا۔ بارش میں رنگون جنوب مشرقی ایشیا کی وہ پہلی بارشیں تھیں۔ جن سے ہم آخوش ہورہا تھا۔ بارش میں رنگون کے جامع مسجد والے بازار مغل سریٹ کی خوشبو الگ ہوتی تھی۔ جیسے چیڑھ کے درختوں کی خوشبو میں صندل کی خوشبو شامل ہوگئ ہو۔ فریئر سریٹ بارش میں الی خوشبو دیتی تھی جیسے ویودار کے درختوں کے باس جیٹا کوئی اس زیادی کا کریون اے ویودار کے درختوں کے باس جیٹا کوئی اس زیادی کی خوشبو کا سکریٹ پی رہا ہے۔ سپارک سریٹ بارش میں بناری پان اور لکھنو کے زردے کی خوشبو کا سکریٹ پی رہا ہے۔ سپارک سریٹ بارش میں گزروتو تازہ سگاروں اور کافی کی خوشبو آتی تھی۔ اثر تی تھی ادر ہماری لیوس سریٹ میں سے بارش میں گزروتو تازہ سگاروں اور کافی کی خوشبو

کہتے ہیں رگون کے بازاروں اور کلی کوچوں سے بھی بارشوں کی یہ خوشہوکیں رخصت ہو چکی ہیں۔ لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں وہ نیچرل بارشوں خالص محبتوں معصوم محبتوں میں جیپ جیپ کرراتوں کو آنسو بہانے والوں اور گہری اور روح کی محبتوں میں اتر جانے والی خوشبوؤں کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کے لئے تاریخ کوکی صد یوں تک انتظار کرتا پڑتا ہے اور جب یہ زمانہ گزر جاتا ہے تو چیجے چھول رہ جاتے ہیں۔

خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ سائے رہ جاتے ہیں۔ آدی عائب ہو جاتے ہیں۔جسم زندہ روس سے خال ہو جاتے ہیں۔ جسم زندہ

رگون کی مغل سٹریٹ میں ہی اقبال فرنیچر مارٹ فرنیچر کی ایک کافی بری وکان تھی۔ اقبال تام کا ایک خوش شکل سٹری بالوں والا سرخ وسپید نوجوان اس دکان کا مالک تھا۔ اقبال صاحب کے سرخی ماکل سپید چہرے پر کہیں کہیں نسواری رنگ کے تل تھے۔ وہ کار پیا کرتے تھے۔ ان کی دکان میں پالش اور پرانی لکڑی کی خوشبو ہروقت پھیلی رہتی تھی۔ میں بھائی جان کے ساتھ ان کی دکان پر جاتا تو وہ برئی آؤ بھگت کرتے۔ جائے بسکٹ اور یان سگریٹ سے تھے۔

اقبال صاحب كاتعلق بھى مردم خيز خطے يعنى پنجاب كے تجرات شہر سے تھا۔ اگر ش بولانبيں تو شايد اقبال فرنيچر مارث كے بى اوپر دوسرى منزل ميں ايك لائبريرى بول من بحول تقى جس كى المارياں اردو كتابوں سے بعرى بوئى تقيس كبھى بھى اس لائبريرى ميں ادب كتاب اور مشاعرہ بھى ہوتا تھا۔ جس ميں احمد رنگونى جو برى تھا مگر علامہ اقبال كى ويروى ميں اردوكى تقميں كہتا تھا۔ اپنا كلام سناتا تھا۔

رگون میں اردو کی دوفلمیں بڑے زور وشور سے چل رہی تھیں۔ ایک پنچولی ارٹ سٹوڈیو لا ہور کی فلم خزائجی اور دوسری غالبًا رنجیت موی ٹون کی فلم پردلی ۔ پردلی میں خورشید اور موتی لعل نے کام کیا تھا۔ ان دونوں فلموں کے گانوں کی ہوٹلوں میں خورشید اور موتی لعل نے کام کیا تھا۔ ان دونوں فلموں کے گانوں کی ہوٹلوں میں اکثر ریکارڈ تگ ہوتی رہتی تھی۔خزانجی فلم کا گانا ساون کے نظارے ہیں در پردلی فلم کا گانا پہلے جومجت سے انگار کیا ہوتا رنگون کے بری بھی گنگان تے ہتے۔

ایک دن رشک اور میں یلاؤیم سینما ہاؤی میں انگریزی فلم دیکھنے گئے۔ بردا فیصورت سینما ہاؤی میں انگریزی فلم دیکھنے گئے۔ بردا فیصورت سینما ہاؤی تھا۔ سینما ہاؤی کے سامنے رگون کی مشہور شاپنگ مارکیٹ سکاٹ ارکیٹ تھی۔ فریئر سٹریٹ میں مسلمانوں کی بہت ی کا نیس تھیں۔ بہاں دنیا کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ فریئر سٹریٹ میں سورتی میمن مسلمانوں کی دکا نیس بھی تھیں۔ سجرات کا ٹھیا واڑ کے مسلمانوں کی کرنیٹ تھیں اور ترکی رئیٹورنٹ بھی اس سٹریٹ میں مسلمانوں کی کیٹرے کی بردی بردی وکا نیس بھی تھیں اور ترکی رئیٹورنٹ بھی اس سٹریٹ میں مسلمانوں کی کیٹرے کی بردی بردی وکا نیس بھی تھیں اور ترکی رئیٹورنٹ بھی اس سٹریٹ میں

تھا۔ ترکی ریسٹورنٹ کے مالک کی شکل کسی بھولے بسرے خواب میں دیکھی ہوئی شکل کا طرح میرے ذہن میں ابھرتی ہے۔ شعشے کے شوکیسوں میں کریم رول اور پیسٹریوں ۔ بھری ہوئی پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب رگون پر جاپائی بمبار جہازوں نے پہلی بمبار کی ان شوکیسوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرچیاں اور کریم رول اور پیسٹریاں میں نے فرہ سٹریٹ بھی بھری ہوئی ویکھی تھیں۔ بیسب بچھ پوری تفصیل کے ساتھ میں آ کے جل سٹریٹ بھی بھری ہوئی ویکھی تھیں۔ بیسب بچھ پوری تفصیل کے ساتھ میں آ کے جل بیان کروں کا رت کی ریکورٹ میں فلمی اور غیر فلمی کا نوں اور قوالیوں کی ریکارڈ تک ہوا کر سٹی ۔ اس زمانے میں کا لوقوال یا شاہد کھن قوال کی قوالی

ودسكمى رى دول من موجاسوار "بهت مشهورتمي-

اس آوالی کار یکارڈ ترکی ہوئل میں اکثر بجتارہتا تھا۔ بھی بھی میں بھی بھائی جاا اور ظہور شاہ تی کے ساتھ اس ہوئل یاریستوران میں بیٹھ کر چائے بیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں ترکی ہوئل کی چائے کا ذائقہ کیا ہوتا تھا۔ ویسے بھی ابھی چائے کا اتنا شعور میر۔ اندر پیدائیں ہوا تھا۔ چائے کا سورج قیام پاکستان کے بعد لا ہور آ کر میرے ذہان۔ افتی پرطلوع ہوا تھا۔ ترکی ہوئل سے ذرا آ کے تین چار دکا نیں چھوڑ کر ایک سردارتی کا ہؤ یا ڈھابا تھا۔ ہوئل کے باہرف پاتھ پرایک بہت بدی چار پائی پرایک بھاری بھر کم تو ندا بوڑھا سکھ ٹانگیں پھیلائے بیٹھارہتا تھا۔ اس کی صورت سے خت بیزاری شکی تھی۔

جاپانی بمبار طیاروں کی فائرنگ نے اس سکھ کو چار پائی پر بیٹھے بیٹھے موت کی ا سلا دیا تھا۔ جاپانی طیاروں نے فریئر سڑیٹ میں بہت نیچ آ کر گولیوں کا مینہ برسایا آ بوڑھے سردار جی کی لاش سارا ون نٹ پاتھ کی چار پائی پر پڑی رہی تھی۔ اس کے بعد س جی کے لواحقین لاش اٹھا کر لے گئے تھے۔ فریئر سڑیٹ میں ہی گرینڈ ہوئل ہوتا تھا جو آ کے گرینڈ ہوئل کی شاخ تھی۔ میرا شاعر ووست رشک اس ہوئل میں بھی بیٹھ کرشراب

الرینڈ ہوئل کے سامنے میکسم سریف تھی۔ بیسٹریٹ فریئر سریف والی سوئے ۔ سے میدوث کر اندر کو جاتی تھی اور بیسٹریٹ بھی ہماری لا ہور کی بیڈن روڈ جتنی کشادہ تھی

آ مے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ جہال بیسٹریٹ بند ہو جاتی تھی دہاں سرکاری ریڈ یوسٹیٹن ریڈ یور بھون کے دفاتر اور سٹوڈ یوز واقع تھے۔ یورپ میں ووسری عالمگیر جنگ پوری شدت بے اوری جاری جاری جی وزک اگر یزوں کی عمل داری میں تھا اس لئے حکومت نے ریڈ یور بھون سے ایک کھٹے کی اردو سروس جاری کی ہوئی تھی۔ اس سروس میں اردو اور پہنجا بی میں خبروں کے بلیٹن نشر ہوتے تھے۔ برطانوی افوان کی ہندوستانی رحمنوں کے لئے اردو بھوٹے بھائی تاکیو اور پہنو گانے اور قوالیوں کے ریکارڈ بجائے جاتے تھے اور چھوٹے بھی خرار ہوتے تھے اور اتحادیوں کے حق میں پراپیگنڈا تقریریں بھی نشر ہوتی تھیں۔ ریڈ یوسٹیشن ایک دو منزلہ ممارت میں تھا۔ وروازے میں سے گزر کر اندر واخل ہوں تو بیس بری لڑکی بیٹھی ہوتی تھی۔ اس کا مریڈ یو پروگرام کو مائیٹر کرنا تھا۔ اس کی ڈیوٹی آ فیسر بری لڑکی بیٹھی ہوتی تھی۔ اس کا مریڈ یو پروگرام کو مائیٹر کرنا تھا۔ اس کی ڈیوٹی آ ٹھے بجے شام 4 بجے تک ہوتی تھی۔ جوار بجے کے بعد ایک عدرای عورت ڈیوٹی سنجالتی تھی۔ ڈیوٹی سنجالتی کے علاوہ یہ عدرای عورت بردت اپنی ساڑھی سنجالتی رہتی تھی۔ ڈیوٹی سنجالتی کے علاوہ یہ عدرای

وُیونی آفیسر بری لڑی بودی پا کیزہ ادر شفاف تھی۔ جاندی اور شیشے کی بنی ہوئی گئی تھی۔ اس لڑی کے جاندی اور شیشے سے بنے ہوئے جسم کا جاپانیوں کی بمباری کے بعد کیا حال ہوا۔ یہ بھی میں آپ کوآ کے چل کر بتاؤں گا۔ ریڈیو رگون سے اروڈ بنگائی اور دوسری ہندوستانی زبانوں کے علاوہ بری زبان میں بھی پروگرام ہوتے تھے۔ ریڈیو کے مثین ڈائر یکٹرکا نام مسٹر میکاؤ تھا۔ جوریڈیو انجینئر ہمارے اروو پروگرام کے لئے جمیں ملا ہوا تھا وہ بھی پرتکائی تھا۔ اور اس کا نام مسٹر ڈی کوسٹا تھا۔ ان لوگوں کے نام اور شکلیں مجھے بوری طرح یاو ہیں۔ مسٹر میکاؤ تو کا لے رنگ کا تھا مگر مسٹر ڈی کوسٹا کا رنگ زروتھا۔ ورگا بوری طرح یاو ہیں۔ مسٹر میکاؤ تو کا لے رنگ کا تھا مگر مسٹر ڈی کوسٹا کا رنگ زروتھا۔ ورگا بوری طرح یاو ہیں۔ مسٹر میکاؤ تو کا لے رنگ کا تھا مگر مسٹر ڈی کوسٹا کا رنگ زروتھا۔ ورگا بوری کا تا ہوری ہیں۔ اس روز رگون ریڈیو پر پاؤں آئی تھیں۔ بھڑ کیون ریڈیو پر پاؤں آئی تھیں۔ اس روز رگون ریڈیوں جا کا تھا کی کی کھوں اوری سے سے خوشہو کیں اڑ رہی تھیں۔

بیساری لز کیاں بری خوبصورت تھیں۔خوبصورت تھیں یانہیں تھیں مر مجھے بری

خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ بنگلہ تائی تلیکو اور ٹوٹی پھوٹی اردو بیں با بیل کر رہی تھیں۔
میٹن ڈائر یکٹری جانب ہے ان ٹرکیوں کی کانی اور رہی گلوں سے تواضع کا اہتمام کیا گیا
تقار بیگانی شاوئی ہیں عبداللہ و بوانے کی طرح میں برائری سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر
رہا تھا۔ ہیں صرف حسن پرست تھا میرے دل ہیں حسن پرسی کے سوا اور کوئی خیال نہیں تھا۔
ان لاکیوں کے تازہ و شاواب اور جوائی کی پیش ہیں تمتمائے ہوئے چرے آئے بھی میر کا
آئے کھوں کے سامنے ہیں۔ یہ بیس من 1941/19 کی بات کر رہا ہوں اس بات کوساٹھ
برس سے قریب زبانہ گر رچکا ہے۔ ان لڑکیوں ہیں سے شاید ہی کوئی زندہ ہوا کر زندہ بھی
برس سے قریب زبانہ گر رچکا ہے۔ ان لڑکیوں ہیں سے شاید ہی کوئی زندہ ہوا کر زندہ بھی
برس سے قریب زبانہ گر رچکا ہے۔ ان لڑکیوں ہیں سے شاید ہی کوئی زندہ ہوا کر زندہ بھی
برس نے قریب زبانہ کی ہوگی۔ وقت کے برتم ہاتھوں نے اس کے خوبصورت چرے برا
کیریں ڈال دی ہوں گی۔ جھریاں ڈال دی ہوں گی۔ پھول مرجما بھی جائے تو پہچا تا جاتا
ہوگ تو پچپا نامیں جاتا کہ یہ وہی خوبصورت لڑکا ہے جو چھپ جھپ کر اپنی محبوبہ کو بحب
ہوگ نے خط لکھا کرتا تھا۔ ہم گیندے گلاب اور موسے کے پھولوں کی طرح کیوں نہیں زندا
ہوگ نے خط لکھا کرتا تھا۔ ہم گیندے گلاب اور موسے کے پھولوں کی طرح کیوں نہیں زندا

رید یورکون والی سریف میں وافل ہوں تو کر پرشراب کی ایک بارتھی۔ اللہ مامیکہ میں مالی ہوں تو کر پرشراب کی ایک بارتھی۔ اللہ مامیکہ میں بارتھا۔ بیشراب خانہ ہی تھا۔ بیمال نوگ بیٹھ کرشراب سے جی بہلاتے تھے۔ اللہ سے جیجے یاد آ حمیا تیام پاکستان سے بہلے گوالمنڈی لاہور کے چوک میں وارالا شاعت والا سرئک کوئے میں جہاں آج کل مضائی کی دکان ہو ہاں ایک سکھ کا ہوئی ہوا کرتا تھا اس نے ہوئی کی بیشانی پراروو کے برے برے الفاظ میں لکھ کر بورڈ لگایا ہوا تھا اس پر سکھ

" يہاں بيٹھ كرشراب چنے كى اجازت ہے۔"

پاکتان بننے کے بعد وہ تین ماہ تک میہ بورڈ ویسے ہی لگار ہا پھرا تار دیا میا۔ ج رگون کے میکسم ہار کی بات کر رہا تھا۔ اس بار بیس زیادہ تر غیر ملکی طاح اور جہازی وغ بیٹھا کرتے تھے۔ مسٹر مہمنی اس بار کا فیجر تھا۔ جب جاپانی فوجیس رگون کی طرف بڑھ ہ<sup>ا</sup>

تھیں اور گون سے ہندوستانیوں کا ہمہ گیر انخلا شروع ہوا اور لوگ اپنی بھی ہجائی دکا نیں اور گھرے پڑے مکان چھوڑ کر پیدل ہندوستان کے کا کسز بازار کی طرف ایک سیلاب کی طرح چل پڑے مکان چھوڑ کر پیدل ہندوستان کے کا کسز بازار کی طرف ایک سیلاب کی طرح چل پڑے تھے تو مسٹر جمیٹی بار کی چابیاں کھینک کر بھاگ کھڑا ہوا تھا اور مقامی برمیوں میں شراب خانے کو اس احتیاط سے لوٹا تھا کہ ایک بوتل بھی ٹو نے نہیں پائی تھی۔ مقامی برمیوں نے گھر چھوڑ کر بھا گے ہوئے ہندوستانیوں کے مکان اور دکا نیں بھی لوٹ کی تھیں۔ اس کی تفصیل آ کے چل کر بیان کی جائے گی۔

ابھی تورکون میں امن وابان تھا۔ جنگ رنگون سے ہزاروں میل دور بورپ میں افری جارہ کی جارہ دی گئی ہے۔ ابھی تورکوں میں افری جارہ کی جارہ کی جا بان میدان جنگ میں نہیں افرا تھا۔ رنگون کے بازاروں مارای تیار کر میں بڑے زور وشور سے کاروبار ہور ہا تھا۔ ملٹری کے تھیکیدار جنگی ضرور بات کا سامان تیار کر کے دھڑا دھڑ بورپ کوسپلائی کر رہے تھے اور خوب دولت کما رہے تھے۔ ان میں کسی کے دھڑا دھڑ بورپ کوسپلائی کر رہے جا انہیں بیساری دولت ساری تھیکیدار بیاں ساری دل وہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ بہت جلد انہیں بیساری دولت ساری تھیکیدار بیاں ساری دل والیاں اور ساری گھیکیدار بیاں جوڑ چھاڑ کر صرف تین کیڑوں میں جانیں بچا کر بنگال کی داریاں اور ساری گری کے دائوں لوگ بر ما کے دشوار گزار جنگلوں طرف بیدل مارچ کرنا پڑے گا اور ان میں سے سینکڑوں لوگ بر ما کے دشوار گزار جنگلوں میں صعوبتیں برداشت نہ کر سیس سے۔ اور کسمیری کے عالم میں راستے میں ہی مرکھپ جا کیں معوبتیں برداشت نہ کر سیس سے۔ اور کسمیری کے عالم میں راستے میں ہی مرکھپ جا کیں گے۔

ریڈ پورگون کے پراپیگنڈاسیشن سے مسلک ہونے کی وجہ سے بھائی جان کواپی اخبادی معروفیات میں سے دفت نکال کر کچھ دیرے لئے رگون کے سیکرٹریٹ جانا پڑتا تھا۔ دو بچھ بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ رنگون کا سیکرٹریٹ شہر میں ہی تھا۔ تمارتوں کے کئی بلاک ستھ۔ بہت بڑے جھتے ہوئے بوری کے باہرار دو میں لکھا ہوا تھا۔

"يهال گاڑيال كورى كرنے كائيس ہے-"

یہاں ہ ریاں مرس میں کا بی اردور گون کے بری اور تامل لوگ بولا کرتے تھے۔ وفتر عمر بری کلرک وغیرہ بردی آ زادی سے اپنی مرض کے مطابق کام کرتے تھے۔ وہ انگریزوں کا ملای سے ہرمکن طریعے سے بجات حاصل کرنا چاہجے تھے۔ ان کے دل عمل سے بات بیٹی کھی تھی کہ انہیں دو تو میں لوٹ رہی ہیں۔ ایک ہندوستان کے لوگ جنہوں نے ان کاروبار پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور دوسرے انگریز جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے کاروبار پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور دوسرے انگریز جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے کی وجہ تھی کہ جب جابانی فو جیس ایک طوفان کی طرح سنگا پور ملایا پر قبضہ کرنے کے بورگون کی طرف بردھ رہی تھیں تو بری لوگ جابانیوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ آئیس یقین کہ جابانی انہیں آئریزوں کی غلامی سے نجات ولا کیں گے۔ برمیوں نے جنگ کے اوا کی انہیں آئریزوں کی غلامی سے نجات ولا کیں گے۔ برمیوں نے جنگ کے اوا میں اور دور ان جنگ جابانیوں کے لئے بری کارآ مہ جاسوی کی تھی۔

تن آسانی اور لاابالی بن بر با کے لوگوں کے مزاج میں شائل ہے۔ سیرٹر بی بھی وہ انگریزوں سے دب کرکام نہیں کرتے تھے۔ میں نے سیرٹر بیٹ کے وفاتر میں منظرا پی آتھوں سے دیکھیے تھے کہ بری کلرکے تھوڑا ساکام کرنے کے بعد سگار سلگا کر بھی تا گئیں رکھ کرایک دوسر نے سے لطنے بازیاں شروع کر دیتے تھے۔ ان کا کوئی افسر بھی آن تو وہ ٹائٹیں میز سے بیچ نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات ان میں میتھی کہ بیلوگ جس انہیں شخواہ ملی تھی کہ بیلوگ جس انہیں کرتے تھے۔ پہلی تاریخ سے لے کروس بندرہ تاریخوں ان کے گھروں میں بریانی بھی تھی اور بری کلرک بڑے تھے۔ پندرہ تاریخ سے اور ایک دوسرے ان کے بعد جب بیلے تاریخ کے بعد جب بیلے تاریخ کے بعد بھر بین چکر شروع ہو میں کر اور کری گارک بڑے تھے۔ پندرہ تھی اور ایک دوسرے قرض ما تگ کر باق کے دن گزارتے تھے۔ پہلی تاریخ کے بعد بھر بین چکر شروع ہو

**.....** 

میں نے برمیوں کے گھروں میں جا کر بھی ویکھا ہے۔ غل کاس سے لے کراپر
کاس تک کے لوگوں کی بھی بھی حالت تھی۔ وہ گھروں میں بھی فرش پر چٹاکیاں بچھی ہوئی تھی۔

نیس تھے۔ جاپانی گھروں کی طرح ان کے گھروں میں بھی فرش پر چٹاکیاں بچھی ہوئی تھی۔

چوکی دکھ کر کھانا کھاتے تھے اور وہیں رات کو سو جاتے تھے۔ بائس کے وو تین اپنچ کیس اوتے تھے۔ ان کا لباس بھی بروا ساوہ فا۔

فا فی کو سے جن میں روز مرہ کے استعال کے کپڑے ہوتے تھے۔ ان کا لباس بھی بروا ساوہ فا۔

فا فی کو سے بلون میں نہیں ویکھا۔ چاول ان کی اہم غذاتھی۔ روٹی نہیں کھاتے تھے اس کی وجہ کو پہلون میں نہیں ویکھا۔ چاول ان کی اہم غذاتھی۔ روٹی نہیں کھاتے تھے اس کی وجہ کی گھری کہ میر بارشوں کا گرم مرطوب خطہ ہے اور جہاں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں وہاں فضا کی ہر وقت رطوبت رہتی ہے اور روٹی مشکل سے ہمنم ہوتی ہے۔ بچلوں میں آم بھی ہوتا ہے۔ بھلوں میں آم بھی میں نا کر اناس اور نار میل اور پہلے کی بھرمارتھی۔ بچھلی ان کی من پہند وٹش تھی۔ برما کے لوگ فی کا اچار بھی بناتے تھے جس مکان میں بھی کے اچار کی چاٹی کا منہ کھتی تھا اس کی میں اس کی تیر ہو بھیل جاتی تھی۔

سور ئی میمن اور پنجابیوں نے سارا کاروبارسنجالا ہوا تھا۔

تائل لوگ بھی پنجابی کی طرح جھائش لوگ تھے اور بیتو قدرت کا اصول ہے اور میتو قدرت کا اصول ہے اور میتو قدرت کرے گا جھائش کے کام کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہاں ہیں سری لئکا کے لوگوا کی مثال ضرور دووں گا۔ سری لئکا کے لوگ بھی سخت تن آ سان ہیں۔ سری لئکا کا شال کالیہ جافتا کا علاقہ چونکہ ہندوستان کے قریب ہے اس لئے محنت مزدوری اور مشقت کا گا کرنے والے جو بی ہندوستان کے تائل لوگ بی آتے ہیں۔ وہاں یہ بات مشہورتھی کر مطان کی فصل مری لئکا والے ہوتے ہیں اور کٹائی تائل لوگ آ کر کرتے ہیں۔ بیسلم شالی لئکا ہیں سالہا سال ہے چل رہا تھا۔ بیتو ہونیس سکتا تھا کہ تائل مزدور صبح سری لئکا ہی مری لئکا ہی سالہا سال ہے چل رہا تھا۔ بیتو ہونیس سکتا تھا کہ تائل مزدور صبح سری لئکا ہی مری لئکا ہی میں آب وہو گئے۔ شائی کر کے شام کو واپس ہندوستان چلے جا کیں۔ بیلوگ آ ہستہ آہا ہو تھی اور اس کے لئے اور شائی لئکا ہیں بی آب وہو گئے۔ جانا ہیں ان کی اکثریت ہوئی۔ چنا نچہ آن شائل تو گئے ہیں اور اس کے لئے لارد میں بیتان بر ما ہیں بیصورت حال اس لئے پیدائیس ہوئی کہ بر ما کا شائی بارڈر ہندوستان۔ ہیں نیس بیصورت حال اس لئے پیدائیس ہوئی کہ بر ما کا شائی بارڈر ہندوستان۔ جو بیتان ہیں۔ جانا ہیں بی مورت حال اس لئے پیدائیس ہوئی کہ بر ما کا شائی بارڈر ہندوستان۔ جو بیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیں بیتان ہیں بیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیں بیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہی بیتان ہیں۔ بیتان ہی بیتان ہیں۔ بیتان ہیتان ہیں۔ بیتان ہیں۔ بیتان ہیتان ہیں۔ بیتان ہیتان ہیتان ہیں۔ بیتان ہیتان ہیتان ہیتان ہیں۔ بیتان ہیتان ہیں۔ بیتان ہیتان ہیتا

وہ زہانہ و سے بھی ہواستا زہانہ تھا۔ روپی کی بوی قدر وقیت تھی۔ لاہوں۔

ان کررگون تک اگریزوں کے روپی آنے اور پیپوں کے سکے چلتے تھے۔ تازہ اور شیرا ان اس دو پسے بیس مل جاتا تھا۔ ناریل تو اس سے بھی زیادہ ستا تھا۔ ناریل بری لوگوں کے میلے وستکاریوں میں برا نمایاں کر دار اوا کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ ناریل کی چا کی چٹا کیاں بنی تھیں۔ دریاں بنی تھیں۔ ناریل کے خشک کھوپے نا کی چٹا کیاں بنی تھیں۔ رسیاں بنی تھیں۔ دریاں بنی تھیں۔ ناریل کے خشک کھوپے نا بیالے اور ڈوئیاں بنائی جاتی تھیں۔ بیس نے رگون میں ناریل کے کھویوں سے بنا ہوئے پائدان دیکھے ہیں۔ بانس بھی ہر اکے جنگوں میں عام آگا تھا اور بائس سے بیا کام لئے جاتے تھے۔ ایپی کیسوں سوٹ کیسوں سے لئے کر فرنیچر تک بائس سے تیارا کی کھور کے ان سے جنارا کی کھور کیسوں سے لئے کر فرنیچر تک بائس سے تیارا

بورب میں جنگ کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا کیا اس بات کوموں

مان لگا کہ جنگ مشرق بعید تک بھی پھیل ستی ہے۔

برماک ایم کریز حکومت نے تمام سرکاری طازین کے لئے فوتی ٹرینگ لازی قرار دے وی۔ سے محم صرف نو جوانوں کے لئے تھا۔ چنانچہ جھے بھی ٹرینگ حاصل کرنی پڑتی۔ اگر چہیں با قاعدہ سرکاری ملازم نہیں تھا لیکن رنگون ریڈ ہوسے ہفتے میں تین بار اردو خبروں کے سات منٹ کے دورا سے کے سائن پڑھتا تھا۔ چونکہ بمباری کی صورت میں ویشن سب کے سات منٹ کے دورا سے کے سائن پڑھتا تھا۔ چونکہ بمباری کی صورت میں ویشن سب کے سات منٹ کے دورا سے کے سائن کو نشانہ بناتا ہے اس لئے ہمارے لئے فوتی تربیت میں منٹی کھی گربیت

رگون کے مضافات بیں شہر سے دس پندرہ میل دور شال کی جانب جنگل میں ایک جگہ برطانیہ کی ہندوستانی فوج کی ایک چیوٹی سی چھا دُنی تھی جس کا نام سیلز بیر کیس تھا۔
میں روزصبح بس میں بیٹے کر دہاں جاتا تھا۔ یہ برٹش اغرین آرمی کی کسی رجمنٹ کی سیلائی کور تھی۔ درمیانے قد کا چوڑے منہ اور نیلی آتھوں والا ایک انگریز کیپٹن جمیں لیکچر دیا کرتا تھا۔ جمیں تواعد کرائی جاتی۔ آگ بجھانے اور بمباری کی صورت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے طریقے بتائے جاتے۔ راکھن چلانی سکھائی جاتی۔ دتی بم کا پن کیسے فکالا جاتا ہے اور اسے کیسے فتالا جاتا ہے۔ اور اسکھایا جاتا۔

اس زمانے میں فوجیوں کے بھاری جوتوں کے تلوؤں میں لوہ کے کیل ادر کو کے سکے میں اور کو کے میں اور کو کے میں زمانے میں بتایا گیا کہ بھاری جوتے پہن کر پٹرول کیسولین کے فرخیروں میں نہیں جائیں گے۔ ہمارے جوتوں کے کیل کا نوں سے چلتے وقت رگڑ کھا کر جو چنگاری لگتی ہے وہ پٹرول کے وخیرے کو آگ کہ لگا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر روز پندرہ منٹ کے سلامی ایمونیشن اور راشن کی سپلائی کا کورس بھی پڑھایا جاتا۔ انگریز کیپٹن میسارے لیکچر انگریزی میں واکرتا تھا۔

میں وہ میں رہائیں ہیں ایک جگہ درختوں کو کاٹ کر نتین چار فوجی بارکیس بنا دی گئی تھیں۔ یہال کولہ باردداور پٹردل وغیرہ کا زمین دوز ذخیرہ بھی تھا۔ ایک طرف جا ند ماری کے لئے اولچی دیوار بن ہوئی تھی۔اس رجنٹ میں پوٹھو ہارجہلم اور میر پور کے فوجی جوان سب سے زیادہ تھے۔ مررای بھی تھے گروہ کلرک وغیرہ تھے۔ یا لائکری تھے۔ انگریزوں کومعلوم تھا کہ جنوبی بند کے لوگ میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے چنانچہ ان سے وہ فوتی دھو بیوں اور لاگریوں کی ڈیوٹی لیتے تھے۔ مجھے نہ تو پراٹش انڈین آ ری سے کوئی ولچہی تھی نہ فوتی تربیت سے کوئی ولچہی تھی۔ میں سیلز بیر میس کے فوجی کیپ میں ایک طرح سے پھنس کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جو انگریز فوجی ہمیں لیکچر دیا کرتا تھا اس کا نام کیٹن لیوں تھا۔ اس انگریز کی شکر یا کہ بہلے دوز کی طرح آج بھی میری آ تھوں کے سامنے ہے۔

وہ پلیئرز کے سگریٹ پیاکرتا تھا۔ وہ زمانہ ہی فالعی چیزوں کا تھا۔ سگریٹ بھی خالص ملا کرتے ہے۔ ابھی سگریوں کے پیچے فلٹر نہیں لگے تھے اور جیسی بخی اور خوشب سگریٹ کے جلتے ہوئے سرید سے چلی تھی۔ دلیں کی دلیں بلکہ پچھ اضافے کے ساتھ سگریٹ کے دوسرے سرے سے ہوکرسگریٹ پینے والے تک پیچی تھی۔ خیرسے میں ا سگریٹ اس زمانے میں ہی شروع کردیتے تھے۔

برامیں وائٹ ہارس نام کا ایک سکریٹ برا چاتا تھا۔ میں بہی سکریٹ بیا کرتا ہ سرجمیں لیکچروں اور فوجی ٹریڈنگ کے دوران سکریٹ چینے کی اجازت نہیں تھی جبکہ انگر، سیٹن لیکچرو ہے وقت برابر سکریٹ پیتا رہتا تھا۔ ادر پلیئرز کے اعلی سکریٹ کی خوشبولیکچ روم میں پھیلی ہوتی تھی۔

ایک دن ہمیں فوتی ٹرانسپورٹ طیارے میں بٹھا کررگون سے کافی وور وریا کے
دومرے کنارے پرتیل کے کووں پر لے جایا گیا۔ ہمارے فوتی جوتوں پر دیو کے فلاقہ
چڑھا دیئے گئے تا کہ ہمارے جوتوں میں گلے ہوئے کیل سے چنگاری پیدا نہ ہو۔اب ملہ
آپ کو بتا تا ہوں کہ میں کیا کرتا تھا۔ جب لیکچر سنایا جا تا تو میں لیکچرروم کی قریبی کھڑکی ملہ
سے نظر آنے والے تاریل اور بانس کے درختوں کو ویکھا کرتا تھا۔ جرام ہے جو جھے معلوم؟
کہ یہ انگریز کیٹن کیا چیز ہے اور کس چیز کے بارے میں لیکچردے رہا ہے۔

اس کی اگریزی برابر میری سجھ میں آئی تھی اس کی دجہ بیتھی کہ انگریزی - مضمون میں میں شردع علی سے موشیار ہوتا تھا اور انگریزی کے پرچہ " بی انگریزی -

اردو ہیں ترجہ اور اردو سے انگریزی میں ترجیے میں سومیں سے ہمیشہ 80 پچائ نمبرلیا کرتا قا۔ یکی برچہ بھے انگریزی میں پاس کراتا تھا لیکن جھے اس انگریز کی انگریزی سجھ کے کیا لیا تھا۔ وہ کوئی کیفس یا شلے کی شاعری یا چارلس ڈکنز کےفن پر تو لیکچرو سے نہیں رہا تھا۔ لیا تھا۔ وہ کوئی کیفس یا شلے کی شاعری یا چارلس ڈکنز کےفن پر تو لیکچرو سے نہیں رہا تھا۔

ان پڑھتم کا ویہاتی ٹائپ کا انگریز فرجی تھا۔ بھے اگراس کی کوئی چیز انھی گئی تقی قریباتی ان پڑھ تھے ہوتا تھا جو ہا چس کے ساتھ اس نے میز پر اپنے سامنے رکھا ہوتا تھا۔ ایک روز انگریز کیپٹن ہمیں بانس کی او چی چھت کے بنچ لیکچر و سے رہا تھا کہ ایک دم بارش شردع ہوگی۔ یہ جنوبی سمندروں سے اٹھے ہوئے ساہ بادلوں کی بارشیں ہوتی تھیں۔ بارش نے ایسا شور بچایا کہ انگریز کیپٹن کی آواز غائب ہوگئی۔ ہمیں صرف اس کے ہوئے رکھائی و سے رہ ہے۔ اوپر سے چھت ٹیلنے گی۔ اس نے ہمیں فال ان ہونے کا آرڈر دیا اور کوئیک مارچ کرا تا سٹورروم کے برآ مدے میں لے آیا۔ برآ مدے تک تیکنی خینجے ماری فوجی وردی بارش میں شرابور ہوگئی۔

میں پہلی بار جنگل کی بارش میں بھیگا تھا۔ جنوبی ایشیا کے جنگلوں کی بارش نے میرے خون کو گرم کر دیا تھا۔ بجھے ایسے محسوس ہور ہا تھا جیسے میں بارش سے پہلی بارش دیا ہوں۔ جسے یہ بارش سے پہلی بارش کے موں۔ جس نے بجھے اپنے ساتھ دلگا لیا تھا۔ بارش کے ماتھ بی بارش دمین کی پہلی بارش تھی۔ جس نے بحصے اپنے ساتھ دلگا لیا تھا۔ بارش کے ماتھ بی مال کے درختوں کی الگ الگ خوشبووں نے بیدار ہو کر ایک خوشبو کی شکل افتیار کر لی تھی۔ اس میں بانس نار بل دار چینی بادیان خطائی ادر اللہ پی کی خوشبو بھی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جسے بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کا کشمیری تبوہ فی ای بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کا کشمیری تبوہ فی ای بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کا کشمیری تبوہ فی ای بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کا کشمیری تبوہ فی ای بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کا کشمیری تبوہ فی ای بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کا کشمیری تبوہ فی ای بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کا کشمیری تبوہ فی ای بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کا کشمیری تبوہ فی ای بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بینے کرموتیار تگ کے درختوں کے ساتھ بینے کی خوشبو بینے کی دورختوں کے ساتھ بینے کی موتیار تگ کی خوشبو بینے کی دورختوں کے ساتھ بینے کی دورختوں کے د

آپ اعدادہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میں کیا محسوں کررہا تھا۔ میں زندگی کی انتہائی لطافتوں کا اوراک کررہا تھا۔ بھے محسوں ہورہا تھا کہ میراجہم روح سے بھی زیادہ لطیف ہوگیا ہے۔ انتہائے لطافت کا یہ مقام تھا جہاں روح بھی مادے کا ایک حصر لگی تھی۔ میراجہم جسے بارش کی خوشبو بن کر سارے جنگل میں بھیل گیا تھا۔ میں خود اپنے مادی جسم سکتا ہوں کہ بیموت کے بعد کی کیفیات ہیں جن کا تجربہ جھے سکتا ہوں کہ بیموت کے بعد کی کیفیات ہیں جن کا تجربہ جھے

زندگی میں ہور ہاتھا۔

جہاں اس فو بی کیمپ سیلز بیر کیس کا جنگل شروع ہوتا تھا وہاں ہوئی سڑک ہر سے
ایک بہل سؤک جنگل میں جاتی تھی۔ بیسڑک فوج نے بنائی تھی۔ میں ہوئی سڑک کے بس
سٹاپ پر اتر جاتا تھا اور بہل سؤک پر سے بیدل گزر کر فوجی کیمپ یا ٹریڈنگ سنٹر تک جاتا
تھا۔ اس سڑک کے دونوں جانب او نچے او نچے درخت سے جنہوں نے سڑک پرچست ڈائی
رکھی تھی۔ یہاں دن کے وقت سزر روشن پھیلی رہتی تھی۔ جہاں بیسڑک بل کھا کرکمپ ک
طرف مڑتی تھی وہاں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان مہاتما گوتم بدھ کا زمین پر لیٹا ہوا
ایک بہت بڑا مجسمہ تھا۔ بیا تنا بڑا مجسمہ تھا کہ اس کے پاؤں کے انگو شھے میں کسی بری نے
جانے کا کھوکھا بنا رکھا تھا۔

خدا جانے یہ س زمانے سے بہاں پڑا تھا۔ بارشوں کی وجہ سے جسے کا رنگ کالا پڑا تھا۔ کوم بدھاس طرح ایک بہلو پر لیٹا ہوا تھا کداس نے اپنے بہت بڑے سرکواپ بازو کی ہفیلی کا سہارا و سے رکھا تھا۔ گلم باس اس بت پر اوھر سے اوھر ووڑتی رہتی تھیں۔ او نچے درختوں کی جیست والی جنگل کی بیہ بہلی می نازک اندام سڑک جیسے آتی اچھی گئی تھی کہ میں بہت ہی آ بہتہ وہاں سے گزرا کرتا تھا۔ یہاں سبزے اور درختوں اور جنگل جیماڑیوں کی شنڈی شنڈی خشیو ہر وقت چیلی رہتی تھی۔ یہاں سے گزرت ہوئے ہر بار میراسکریٹ پینے کو جی چاہتا تھا لیکن میں اس خیال سے وہاں بھی سگریٹ نہیں لگا تا تھا کہ سگریٹ کے دھوئیں سے ورختوں کی پاک صاف فضا آلودہ نہ ہوجائے اور نشی سمی کونپوں کا دم نہ کھنے گئے۔

رگون میں دو اخباروں کا ایڈیٹر ہونے کے ناطے بھائی جان کے ملنے والوں کا حلقہ بڑا وسیح تھا۔ جس میں بشیر صاحب حلقہ بڑا وسیح تھا۔ جس میں بشیر صاحب کمائیٹ والے حکیم رشید صاحب ظہور الحن شاہ کی احمد رگونی کے علاوہ حاتی رہم بخش صاحب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاہ جی اور بشیر احمد صاحب کمائیٹ والے کا تعلق سجرات ( پنجاب ) سے تھا۔ کمائیٹ نام کا ایک قصبہ رگون سے شاید ہیں پہیں میل

ے فاصلے پر واقع ہے۔ بیرسب دوست ہفتے میں ایک بار ایک دوسرے کووعوت پرایخ گھر الماتے تھے۔

کائیف میں بشر صاحب کا بڑا خوبصورت وومنزلد بنگلہ تھا۔ وہاں ایک طرف انہوں نے ایک چیوٹا سا کارخانہ لگا رکھا تھا جہاں ربڑ کے فلیٹ شوز تیار ہوتے تھے۔ قیام پاکتان کے بعد بشر صاحب نے مجرات میں باسکو کے نام سے ایک مشہور فرم قائم کی جس نے مکی شہرت حاصل کی۔ بھائی جان کے دوسرے دوستوں کی ہفتہ وار وعوتوں میں تو میں شاذ و نادر بی مجی جاتا مگر جس ہفتے کما کیٹ میں بشیر صاحب کے ہاں وجوت ہوتی تو مند کر کے میں بھی بھائی جان کے ساتھ جاتا۔

اس کی سب ہے اہم وجہ بیتی کہ بشرصاحب کے ہاں ایک کافی بڑار لیہ یوگرام ٹائپ کا بڑا ہاسٹرز وائس کا گرامونون تھا اور ساتھ میں تھیٹرز اور رنجیت مووی ٹون کی فلموں کے ان گانوں کے ریکارڈز کافی تعداد میں سے جو جھے بے حد پند سے۔ یہ بڑا گرامونون کوشی کی دوسری مزل کے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ میں جاتے ہی گرامونون کو چائی ویا۔ ساؤنڈ بکس میں نی سوئی لگا تا ڈیے میں ہے بیکے ملک کا گایا ہوا پیا لمن کو جانا ریکارڈ ثال کرنگا دیتا۔ اس کے بعد خورشید کے گائے ہوئے گائے۔

" بہلے جو محبت سے افکار کیا" اور" اب کہاں بیرا اپنا" کا ریکارڈ بھا کرستا۔
اس کے علاوہ امیر بائی کرنا تیکی کا ایک گانا ہوتا تھا" دمن جو لی وفا کیں یاد نہ کر" اور سہگل کا گانا" میں کیا جانوں کیا جادو ہے ان وومتوالے غیوں میں" بار بارلگا کرستا۔ بیر صاحب کی کمائیٹ والی کوئی کا گراموفون والا کمرہ اور اس کمرے کی کھڑی سے نظر آنے والے ناریل اور کیلے کے سرمبز وردت ہی یاو بیں اور میرے زدیک اس کوئی کی بھی وو چیزیں یاو مکھنے والی تھیں۔ ایک روز وعوت کے موقع پر بڑی بارش ہور ہی تھی۔ اس بارش میں کیلے اور ناریل کے درخت بھیگ رہے تھے۔ اس منظر کو میں کیسے جملا سکتا ہوں۔ اگر آئیس جملا دول تو میرے یاس یا ورکھنے کو کیا باقی رہ جائے گا۔

جب رکون پر جاپانیوں کا قبضہ ہوگیا تو شیراور شیر کے مضافات اور تصبات ۔

تقریبا سبی ہندوستانی برما مجھوڑ کر قافلوں کی شکل میں کا کسز بازار بنگال کی جانب پید
روانہ ہو چکے تھے۔ گر بشیر صاحب اپنے کمائٹ والے بنگلے پر بی رہے تھے۔ اس کی وہ
کتی کہ وہ سابی اعتبار سے سبحاش چندر اوس کی فارورڈ بلاک پارٹی سے مسلک تھا
جب سبحاش چندر بوس اگر بیزوں کے ہندوستان سے بھیس بدل کر فرار ہوا تھا تو وو دائی
بشیر صاحب کے ہاں کمائٹ میں بھی تھیرا تھا۔ بیہ ساری با تیں جھے بعد میں معلوم ہو
تھیں۔ چنانچہ بشیر صاحب کا خیال تھا کہ جاپانی انہیں کچھ بین کہیں گے۔ لیکن جیسا کہ اسلامی جاپانی انہیں کچھ بین میں جسورات تھوڑا تھوڈ کو بین جب انہیں بوگی جاپانیوں نے شروع شروع میں بشیر صاحب پر تھوڑا تھوڈ کو
لیک جب انہیں بینین ہوگیا کہ وہ واقعی سبحاش چندر ہوں کے لئے ربو کے فلیٹ شوز بنا انہیں ان کی کوشی بھی واپس کر دی اور جاپانی فوجیوں کے لئے ربو کے فلیٹ شوز بنا ا

سولی پیگو ڈارنگون شہر کا سب سے ہڑا بدھ معبد تھا۔ اس کے بیٹے ہوئے چوہ بردے گنبدوں اور ان کے کلس پر سونے کا پترا پڑھا ہوا تھا۔ اس کی کشادہ تھین سیر جیوال سلسلہ او پر مندر کے وسیح وعریض لان تک چلا گیا تھا۔ ان سیر جیوں کی دونوں جانب ہو تو تقی بیٹھی چھول بچی تھیں۔ پانی سے بھری ہوئی کٹڑی کی بالٹیوں میں رنگ برنگ بھوال کے گولوں کی کلیاں کے گلاستے رکھے ہوتے تھے۔ ان میں کول کے بچول اور کول کے بچولوں کی کلیاں بھوتی تھیں اور گیندے اور موتیا اور رتا کلی کے کائی بچول بھی ہوتے تھے۔

میڑھیاں چڑھتے ہوئے ان پھولوں کی خوشبو ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ لوگ ان عورتوں سے پھول خرید کر لے جاتے تھے اور مہاتما بدھ کی مورتوں پر چڑھاتے تھے۔سولی پیکو ڈاکی ان سیڑھیوں پر ہی ش نے پہلی مرتبہ پھول بیخے والی بری لڑکی ساتیں کو دیکھا۔
اس کا نام ساتیں تھا۔ وُہ سفید ململ کی کرتی اور سبزریشی لہنگا پہنے پھولوں سے بحری ہوئی فوکر ہوئی فوکر ہوئی فوکر ہوئی کو رہے ہولوں کے پاس بیٹی میں۔ اس کا رنگ کول کے پھول ایسا زروتھا۔ پھولوں کے پاس بیٹی وہ فودایک پھول کی طرح دکھائی وے رہی تھی۔

اس کے مصوم چرے پر کنول کے ذرد پھولوں ایس گری اوای اور تاذکی تھی۔
اس بھولی بھالی پاک صاف شفاف چرے والی برق اٹری کو دکھے کر جھے پہلی باراحساس ہوا
کہ کنول کا پھول دیکتا بھی ہے۔ کنول کا پھول بات بھی کرتا ہے اور کنول کا پھول مجت ک
باتیں سنتا بھی ہے۔ پھول مجت چاہتے ہیں۔ عزت واحترام چاہتے ہیں اور جب مجت میں
عزت واحترام کا نور شائل ہوجاتا ہے تو وہ پھولوں کی پاکیز گیول اور محصومتوں سے بھی
آگے بہت آگے کھل جاتی ہے۔ پھر وہ روشن کی رفتار کے ساتھ پرواز کرتی ہے اور آسانوں
کے تمام ستارے سیارے اور سورج اور چاہداس کے نورانی صلتے میں آجاتے ہیں۔

پول بیخ والی اس بری لڑی ساتیں کو وکھ کر جھے ای نورانی محبت اور انسانیت کی عزت واحر ام کا احساس ہوا تھا۔ جس طرح روشی اندھروں کو دور کر دیتی ہے۔ ای طرح ساتیں کے نقور نے میرے ول کے تمام نفی اور برے خیالات کے اندھیروں کو جھ سے دور کر ویا تھا۔ ابھی تک میں نے اس بری لڑی اس کول کے زرد پھول سے کوئی بات نہیں گئی ۔ ابھی تک اس نے بھی جھے نہیں ویکھا تھا۔ اس روز میں پہلی بار بگون کے اس معبد کا شار رگون کی مقدس تاریخی محاروں میں ہوتا میں ہوتا تھا۔ اس معبد کا شار رگون کی مقدس تاریخی محاروں میں ہوتا تھا اور سیاح اسے دیکھنے ضرور جاتے تھے۔ ہیکو ڈاکے کئی والان تھے۔ ہر دالان میں جگہ مہا تہ بھولوں کے گلاستے رکھتے اور اگر بتیاں سلکاتے تھے۔ جن کے آگے عقیدت مند پھولوں کے گلاستے رکھتے اور اگر بتیاں سلکاتے تھے۔

مبعد کے تین جار ہال کمرے تھے۔ ہر ہال کمرے میں کوئم بدھ کے بیٹھے ہوئے

اور نیم دراز جسے سے جن پرسونے کا پانی چرا ہوا تھا۔ سب سے بزے ہال کرے میں کا بدھ کا سب سے برا محمد تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا سونے بدھ کا سب سے برا مجمد تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا سوئے گرتم بدھ کی تقلیمات کے اشاوک پڑھ ر سے۔ درو کپڑوں والے بدھ بھٹ جھا یہ وا تھا۔ اس معبد میں برعقیدے اور فدہب کے مار والوں کو آنے کی اجازت تھی۔

سولی بیگو ڈا کے جیت سات قطعے سے جو تھوڑی تھوڑی اونچائی پر بنے ہو۔
سے ہر قطعے کے چار چار والان سے۔لگٹا تھا کہ یہ معبدایک ٹیلے پر بنایا گیا ہے۔ تیسر۔
قطعے کے والان میں ایک بہت بڑا ورخت تھا جہاں چڑیوں کی چیکار گوئے رہی تھی۔ ہزار وا
چڑیاں درخت کی شاخوں پر اور درخت کے نیچ بیٹی وانہ دنکا چن رہی تھیں۔ درخت ا
ٹہنیوں کے ساتھ بے شارمٹی کے بیالے لئک رہے سے۔کسی میں وال چاول سے تو کم
شی یانی بجرا ہوا تھا۔

کہتے ہیں کہ کوتم بدھ جب جائی کی تلاش میں جنگل جنگل پھرا کرتے ہے اور کوأ منبیں کھانے کو پھھ وے جاتا تھا تو وہ آ دھا سے زیادہ کھانا چر یوں کو ڈال دیا کرتے تھے عورتیں اور بے یہاں آ کر چڑیوں کو وانہ ڈالتے تھے۔ یہاں چڑیوں نے اس قدر شور عجا ہوا تھا کہ واقعی کان پڑی آ واز سنائی نہیں ویتی تھی۔

چوتے قطعے کے والان کی مشرقی جانب نیچے زمین پراگے ہوئے نار ماول کے درختوں کے جوئے نار ماول کے درختوں کے جوئے والان کی پھر ملی منڈروں کو چھورہے تھے۔ ان درختوں کے سز کے نار ماوں کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے تھے مگر ان نار ماوں کو کئی نہیں تو ژا تھا۔ وہ پک پک کم خود بخو دینچے کر رہڑتے تھے۔

میں دیر تک مردد کے والاتوں اور تطعول میں پھرتا رہا۔ اس کے بعد والمر جانے کے لئے سیر حمیاں اتر نے لگا۔ دوسرے تطعے کی سیر حمیاں اتر تے ہوئے میری نگا آباد اسپتے آپ پھول بیچنے والی لڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ایک مورت کو پھول وے رہی جی ۔ پانی کی بالٹی میں سے اس نے گیندے اور رہتا کئی کے لمبے وقتی والے پھول تکا لے اور الن

كايك كلدسته ساينا كرعورت كوديديا-

میں سیر هیوں کی چھوٹے چھوٹے ستونوں والی منڈیر کے ساتھ لگ کر کھڑا چھول یہ جہے دالی لڑک ساتیں کو مسلسل و کھور ہا تھا۔ اچا تک مجھے خیال آ حمیا کہ اس نے بھی میری طرف و کیولیا تو وہ میرے بارے شن کیا خیال کرے گی کہ میں گئی بدتمیزی سے اسے گھور بہوں۔ میں نے جلدی سے اپنی نگاہیں ہٹا تا چاہیں حکم میں ایسا نہ کر سکا۔ جھے ایسا لگا اگر میں نے ساتیں کے چیرے سے نگاہیں ہٹا لیس تو وہ میری نظروں سے ہمیشہ بمیشہ کے لئے میں نے ساتیں کے چیرے سے نگاہیں ہٹا لیس تو وہ میری نظروں سے ہمیشہ بمیشہ کے لئے عالی ہو جائے گی۔ میں ای وقت ٹوکری میں پھولوں کو تر تیب سے رکھتے ہوئے پھول عین والی کی نگاہ جھے پر بھی پڑگئی۔ میں گھیرا کر دوسری طرف و کھنے لگا۔ اس وقت میرے دل کی دھودکن تیز ہوگئی تھی۔

میں جلدی اس قطعے کی سیرھیاں از کرسب ہے آخری قطعے کی سیرھیوں پر آگیا۔ میرے ول کی دھور کن ابھی تک معمول پر ہیں آئی تھی۔ جھے ایسا لگا تھا بھیے پھول یہ والی میری طرف و کھے کر فررا سامسکرا وی ہو۔ جینے باولوں میں فرراسی بھلی چک جاتی ہے۔ حقیقی محبت کی اس خی سی بھلی نے چک کرمیری روح کو اس کی گہرا سیوں تک منور کر ویا قا۔ جھے ایپ سینے میں ایک ارتعاش سامحسوں ہوا۔ میں نے پیچھے مؤکر پھول نیچنے والی کو دوبارہ و یکھنے کی خواہش کی گر جھے ایسا لگا کہ جیسے جیں اس ویدار کا متحمل نہیں ہوسکوں گا۔ اگر میں نے است و یکھا تو میری آگھیں چکا چوند ہوجا کیں گی۔

آو! مجھ وانے کی مجت مجری تقم کا ایک شعریاو آگیا۔ "تو کس لئے اس خالون سے محبت کرتا ہے جب تو اس کے ویدار کا متحل نہیں ہو سکنا"

اس لیے بھے عشق حقق اور قلب سلیم ایک ہی شکل میں دکھائی وے رہے ہے۔
عشق حقق کا مقام قلب سلیم میں ہی ہے۔ ایک ووسرے کے بغیر دونوں میں سے کسی کا وجود
مکن نہیں۔ یہ میرے اس وقت کے اس چیوٹی عمر کی پاکیزہ محبوں کے محسوسات تھے۔ ان
سے نام اور ان محسوسات کے حدود اربعے سے میں بالکل ناواقف تھا۔ یہ ساری وضاحتیں میں

ساری تشریحات اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ جب میں ایک زمانہ گزر جائے بعد آج ان محسوسات کا تجزیہ کرنے بیٹھا ہوں۔ تجزیہ کرتے وقت عقل اور علم کوشائل کرتا پڑتا ہے اور محبت کے وودھ میں علم اور عقل کا پانی شامل ہوجاتا ہے اور پھر محبت کر خوشبوتو غائب ہوجاتی ہے اور عقل اور علم کے کاغذی پھول باقی رہ جاتے ہیں۔علامہ کیا خوب فرما محملے ہیں ۔

عشق کی تیخ جگر وار اڑا کی کس نے علم کے ہاتھ میں خانی ہے نیام اے ساتی برا گون کے بارے میں جب میں نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا تو اس میں بیجنے وانی اس لڑکی ساتیں کو میں نے بطور ہیروئن پیش کیا تھا اور اس سے اظہار محبت کھا اور بہت با تیں بھی کی تھیں۔ ایسا میں نے ناول کے ادبی تقاضوں کے تحت کیا اُس تھی مربیہ میں گشن تھی۔ وہاں مبالغہ آرائی کی مجھائش تھی مگر یہ میں گشن نہیں لکھ رہا۔ یہ شیقی واتھا مشتل سفر نامہ ہے۔ یہاں میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے سکتا۔ چنا نچہ میں واقد میں بیرائے میں بیان کروں گا جس طرح وہ رونما ہوئے تھے۔

میں ہجھتا ہوں کہ میرے گئے اس پھول بیجنے والی بری اڑکی ساتیں کے چرے کو ایک نظر دیکھنا ہی بہت تھا۔ اس ایک نگاہ کے سوری نے میری رون کو میرائیوں تک روش کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ روشی میری بصارت کی برداشت - سی جہم کی روحانیت اور بجازی محبت کا شاید میدکوئی اعلی درجہ تھا۔ کوئی بائد ترین جس نے بچھے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ یہ جسم تواز مگر بائد پرواز محبت کا جذبہ تھا جسس نے بچھے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ یہ جسم تواز مگر بائد پرواز محبت کا سوز و گھا ان ان کی اصلاح کرتا ہے اور انسانی سیرت کو بدل دیا تھا۔ کہتے ہیں محبت کا سوز و گھا انسانی کی اصلاح کرتا ہے اور انسانی سیرت کو بدل دیتا ہے۔ بچھے اس کاعلی شعوا کین چونکہ میرے ول کا آئینہ شفاف اور بغیر کدورت کے تھا اس لئے بچول بیچنے والے نظر دیکھنے سے میرے ساتھ ایسانی ہوا تھا۔ میار ہویں صدی عیسوی کے لائی

"ال پول بیخ و الی کنول کے پول الی لاکی کی مبت کے شعلے نے اچا تک اس پول بیخ و الی کنول کے پول الی لاکی کی مبت کے شعلے نے اچا تک میرے اعد بجر کے مرب دل کوتمام آلاکٹوں سے پاک کر دیا تھا۔ اس وقت میں اپنی اس نفیات کا تجریزیں کرسکتا تھا اور ندبی میں ان کیفیت کو بجھ سکتا تھا۔ آج میں اپنی اس وقت کی جد باتی حالت کا تصور کرتا ہوں تو بھی پی پھی میری بجھ میں آتا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت میں نے اقبال اور رومی نہیں پڑھا تھا۔ اب پڑھا ہے اور مجھے روی کا بیہ میرے انقیار یاد آر ہا ہے۔

مرحبا اے عشق خوش سودائے ما اے عشق خوش سودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما میں پیکو ڈا کے آخری قطعے کی بھی سٹرھیاں از کر وہاں سے واپس اپنے فلیٹ والی لیوس سٹریٹ کی طرف چل پڑا۔

دومرے ون تھیک ای وقت میرے قدم اپنے آپ سولی بیگو ڈاکی طرف اٹھتے

چلے گئے۔ ہیں آ ہت آ ہت سیر حیاں چڑھ کراس قطع پر آ گیا جہاں دونوں جانب پھول

یچ والیاں بیٹھی تھیں۔ ہیں دل ہیں فیصلہ کر کے آیا تھا کہ آج میں ساتیں سے پھے پھول

خریدوں گا۔ اس کنول کے پھول الی لؤکی کو قریب سے دیکھوں گا۔ میں نے نظر اٹھا کر

ویکھا ساتیں پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریوں اور بالیوں کے پاس بیٹھی پھولوں کے

چھوٹے چھوٹے چھوٹے گلدستے بناری تھی۔

چیے بیں اس کی طرف بڑھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگئ مگر بیل نے بہت جلدانی جذبات کوسنبال لیا۔اب بیل ساتیں کے سامنے کر ایجولوں کود کیور ہا تھا۔اس اللہ نے برکا بی روشن می جیلی ہوئی تی۔شاید الرک نے برک زبان بیل کچھ کہا۔ساتیں کے چرے پرگلائی روشن می جیلی ہوئی تی۔شاید یہ بچولوں کی مینی پچھڑیوں سے طلوع ہونے والی روشن کا عکس تھا۔ ساتیں نے پچھ بردستانی یعنی اردواور پچھائی زبان بیل مجھ سے پوچھا کہ بیل کون سے پچول پشد کروں کا میں نے دربان سے پچھون کی بالٹی بیل رکھے ہوئے کول کے گلائی پچولوں کی الٹی بیل رکھے ہوئے کول کے گلائی پچولوں کی کا میں دربان سے پچھونہ کہا۔لکڑی کی بالٹی بیل رکھے ہوئے کول کے گلائی پچولوں کی

طرف اشارہ کیا۔ ساتیں نے بالٹی میں سے کول کے تین چار پھول نکال کران کے کر رہی ساتیں پر اس متم کا گمان دل میں لائے۔ یہ مجھے کوارانہیں تھا۔ میں نے میکوڈا جانا وها گالپینا اورمیری طرف برهائے۔

من نے یوچھا۔ " کتنے میے؟"

اس نے کچھ پیسے بتائے۔ میں نے اسے دے دیے۔ ساتیں نے مسکران ہوئے ذرا سا سر جھکا کر میرا محکر بیادا کیا ادر اینے کام میں مصردف ہو گئی۔ میں کنول آ گلدستہ لئے میکو ڈا کے پہلے والان میں آ کر ناریل کے درختوں والی منڈیر کی طرف ا میارساتیں کی آواز کا ترنم ابھی تک میرے کانوں میں گونے رہا تھا۔ میں نے منڈیر ا کے پہلے والان میں آ کرایک طرف ہوکر بیٹے گیا۔ ایک طرف کر کے پھول رکھ ویے اور کچھ در والان میں پھرتا رہا۔ پھر واپس جاتے ہو۔ ساتیں کے قریب سے ہو کر میرهیاں اتر رہا تھا کہ ساتیں کی نگاہ مجھ پر پڑگئے۔ دہ ذرائ کے لئے پھول خریدنے ستھ جب وہ بی نہیں تھی تو پھر پھول کس کے لئے خریدتا؟ دم تک مسكراني اور پحرايينه كام ميس لك تي - ذراس بجلي چكى اور پحرباول جيما كئے -

میں نے روز میکو ڈا جانا شردع کر دیا اور روز ساتیں سے کول کے پھول خرینہ اوراس کی آ وازسنتا۔اس کے روش اور پھولوں کی طرح فیلفتہ چمرے کا دیدار کرتا اورادیم كر يكوذا كي من ووسر إورجمي تيسر يه قطع كوالان من ادهرادهر يمرتا ريتا مع میں جا کر پھولوں کا گلدستہ والی لے جانا مناسب نہیں تھا چنانچدمیں مجھی کسی منڈ عیر برالا مجھی کسی ورخت کے باس مجول رکھ کروائیں چل بڑتا۔

والی پرسٹر حیاں ارتے ہوئے ساتیں کے قریب سے گزرتا تو ول کی دھڑکن تيز بوجاتى - بهي ده ميري طرف نكاه الما كرد كيد ليتي اور بهي اييخ كام ش كى راتى - يجد الأ مزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب میں ساتیں سے پھول خرید رہا ہوتا ہولیا آ دوسرى كيول ييخ واليال مجص كوركر وكيوري موتى بين -شايد انبين شك يراكيا تماكمانا ہرردز ساتیں تن سے پھول خریدتا ہوں تو ضرور میں اس سے عبت کرنے لگا تھا۔

اس کے بعد میں ایک دن چھوڑ کر جانے لگا اور دوسری عورتوں سے بھی پھول خرید لیما تھا۔ سیکن دوسری چول بیچنے والیوں کے چبرے بتا رہے سے کہ وہ مجھ کی جا مں صرف ساتیں کو دیکھنے دہاں آتا ہوں۔ میری وجدے کوئی اس معموم مجول بیخ والا

رس كرديا \_ ليكن دل ميس محلول يبيخ والى الركى ساتيس كا خيال برابر لكا ربا \_ تيمن دن بردى المكاش من كزار م چوت دن قدم النيخ آب بيكوذا كاطرف الخف ككيد

بہلے قطعے کی سیرھیاں طے کرے اوپر آیا تو نگاییں ساتیں کو تلاش کرنے لگیں۔ ب يول سيخ واليال موجود تفيل مكروه جس كوميرى نظرين تلاش كررى تفيل كهيس وكهائي نہیں وے رہی تھیں۔ میں خاموثی سے سر جھائے دوسرے قطعے کی سیر حمیاں چڑھ کر پیکو ڈا

آج میں نے کوئی بھول نہیں خریدے تھے جس سے بھول خریدنے تھے جس بیفاسوچار با که ساتیل کمیل کمیں ادھرادھر ہوگی۔تھوڑی دیر بعد آجائے گی۔ جب مزید انظار کی طافت ندر ہی تو اٹھ کر سٹر ھیاں اتر نے لگا دور سے ویکھا۔ ساتیں وکھائی نہ دی۔ یں نے کی کونظر اٹھا کرندو یکھا سر جھائے سیر حیال اتر کرسولی پیکو ڈاچوک میں آ حمیا۔

كس سے يو چھتا كم چول يتي والى آج كيون نيس آئى؟ وه كمال جلى كى ہے؟ وہ خیریت سے تو ہے؟ ساما دن اداس اداس سا محرتا رہا۔ کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ ربکون سے بابر تعود عاصلے پر جھیاوں کا سلسلہ تھا جس کی جھیلیں ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ ان جمیلوں کے کنارے کنارے سفید زرداور بلکے قر مزی رنگ کے کنول کے بے شار پھول کھے ہوئے تھے۔ میں دہاں جا کرجیل کے کنارے گھاس پر بیٹے گیا۔

ال دوزساتين كا ديدار ند مونے كى وجهد عجدايد محسول مونے لكا تما جيد میری محبت جوام تسریس مجھ سے پھٹر تئی تھی۔رنگون میں ساتیں کی شکل میں مجھے دوبارہ مل ك حى مروه ايك بار چرم محمد سے جدا ہو كئ ہے۔ چھوٹی عمر كى محبتوں كے اثر برے كبرے الاست برجدبدائي يوري شدت كماته الجرتاب اور وارث شاه كيا درست كهد كئ

چھوتی عمر دیاں یاریاں بہت

پتر مہراں دے مجھیاں چار دے نی جب سورج غروب ہونے لگا توش اخبار "شیررگون" اور" عابد برما" کے دنم شی آ گیا۔ بھائی جان اپنی میز پر بیٹے تیز تیز قلم چلاتے ہوئے شایداواریہ یا اواراتی نور لکھ رہے تھے۔ ظہورشاہ جی اپنی میز کے پہلوش آ رام کری پر بیٹے اخبار کی کا پیال وکی رہے تھے۔ ماتھ ماتھ حقہ بھی ٹی رہے تھے۔ وفتر کا شاف اپنے اپنے کام شی معروف تھا۔ میں شاہ جی کے پاس بیٹے گیا۔ جب وہ کا پیاں دیکھ کے تو حقے کے دوایک ش لگا کم جس شاہ جی کے پاس بیٹے گیا۔ جب وہ کا پیاں دیکھ کے تو حقے کے دوایک ش لگا کہ جسے علامہ اقبال کا کلام سانے کی فرمائش کی۔ میری آ واز آپھی تھی۔ موسیقی سے لگاؤ بھی تھا۔ میں علامہ اقبال کا کلام ترنم سے پڑھا کرتا تھا۔ شاہ جی جھے سے علامہ اقبال کی ایک غزل

زمانہ آیا ہے بے تجابی کا عام ویدار یار ہو گا سکوت تھا پردہ دار جس کا دہ دار جس کا دہ راز اب آشکار ہو گا دہ راز اب آشکار ہو گا بردے شوق سے ساکرتے تھے۔ چنانچہ ہیں نے انہیں علامہ صاحب کی سادا غرل جو مجھے زبانی یادتھی ترنم سے سائل۔ وہ بوے انہاک سے حقہ بھی پیتے رہے اور اقبال کا کلام مجمی سنتے رہے۔

♦....♦....

شاہ ہی کے حقے کے لئے سوکھا تمبا کو خاص طور پر تجرات سے آیا کرتا تھا۔ اس بہاکوی مخصوص خوشبو دفتر میں پھیلی (بتی تھی۔ شاہ ہی ایک بار جنگ کے حالات پر رحون الله بیر الله بیر کاروو پروگرام میں تقریر کرنے میں۔ انہیں رفد یو پر چھ تقریروں کا ایک سلسلہ پورا کرنا تھا۔ اس روز ان کی پہلی تقریر تھی۔ میں بھی ڈیو ٹی روم میں موجو وتھا۔ شاہ تی کی تقریر کا درانیہ پانچ منٹ تھا۔ انہوں نے السلام علیم سے تقریر شروع کی اور اس جملے پرتقریر ختم کی درانیہ پانچ منٹ تھا۔ انہوں نے السلام علیم سے تقریر شروع کی اور اس جملے پرتقریر ختم کی کہ ''اس موضوع پر انشاء اللہ اگلی بار تفصیل سے بات کی جائے گی۔'' ان ونوں پروگرام کی رکام کی دیارڈ تک کا رواج نہیں تھا۔ تقریر جوں کی توں پراڈ کاسٹ ہوتی تھی۔ شیش ڈوائر یکٹر مسٹر یکاؤنے شاہ جی سے کہا کہ رفید ہوگون کا تعلق کی ذہب سے نہیں ہاں گئی نے کہا۔ یکور کر کر نے سے کہا کہ رفید ہوگون کا تعلق کی ذہب سے نہیں ہاں الکی میلے اور انشاء اللہ شہوں کی رکھیں میں السلام علیم اور آخر میں انشاء اللہ نہ بول کریں۔ شاہ جی نے کہا۔ ''آپ اپنی پالیسی اور پروگرام اپنے پاس بی رکھیں میں السلام علیم اور انشاء اللہ ملیم اور آخر میں السلام علیم اور انشاء اللہ مردر کوں گئی۔''

اورشاہ تی نے اس کے بعدریڈ پورگون کا بھی رخ نہ کیا۔اخبار 'شیررگون' اور ''عجابہ برا' کے خوش نویس حضرات کا تعلق بھی زیادہ تر پنجاب کے ضلع مجرات سے تھا۔ اسرائیل احمد اسٹنٹ الدیشر تھے جن کا تعلق صوبہ بہار سے تھا اور جو کلکتہ کے اخبار ''عصر جدید'' مں بھی کام کر کیکے تھے۔

عبدل نائ منفی صلح بدایوں کے رہنے والے تھے۔ بیسب لوگ آیک عرصے سے رکھون میں آباد تھے۔ ایک روز انہوں نے محالی جان سے کہا۔

" جناب مجھے ایک ماہ کی رخصت عنایت کیجے وطن کی یاد بہت ستانے گل ہے کچھروز وہاں رہ لوں گا تو طبیعت سنجل جائے گی۔"

عبدل صاحب چھی لے کرایک روز بحری جہاز ہیں سوار ہوکرا ہے وطن روانہ اُ سکتے جس روز دہ گئے اس روز شام کوشاہ تی نے بھائی جان سے کہا۔ "معلوم ہوتا ہے کا عبدل میاں کو وطن کی مٹی نے بلایا ہے۔"

اور ان کا کہنا درست ثابت ہوا۔ عبدل کے جانے کے دو ہفتے بعد وطن سے اللہ کی بردی بیٹی کا خط آیا کہ ابا میاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کس آتے جاتے کے ہاتھ النا سامان بھجوا دیجئے گا۔ مارچ کے مہینے سے لے کر اکتوبر نومبر تک رگون میں بردی بارٹیا ہوتی تھیں۔ لہی جمٹریاں گئیں اور سورج کئ کی دن نظر نیس آتا تھا۔

پارٹوں میں سیلے ناریل آم کے درخت ہرے جرے ہو جاتے اور بائوا

پارٹوں کا سبزہ تھر جاتا تھا۔ بارش میں بری لڑکے بازاروں اور گلیوں میں بائس کے

ہوئے فٹ بال کھیلتے نظر آتے سے۔ سرکوں کے کنارے اور باغوں میں کوئی جگدائی نہ

جے سبزے نے نہ ڈھک دیا ہو۔ فٹ پاتھوں پر سامیہ کئے ہوئے درخت ہر وقت سیلے

جے سبزے نے نہ ڈھک دیا ہو۔ فٹ پاتھوں پر سامیہ کئے ہوئے درخت ہر وقت سیلے

رہجے سے اوران میں رکے ہوئے بارش کے پائی کی بوئدیں ٹیکی رہی تھیں۔ شہر کے ہر فہ

پاتھ پر گھتے درخت سامیہ کیے ہوئے سے۔ باغوں میں نرم نرم گھاس کے خوشے مرطوب

میں لبرایا کرتے۔ شہر سے باہر نگلتے ہی دریا کی دونوں جانب دھان کے سرسز کھیتوں بالکہ سیاری ساکھوں کے سرخیلوں کے سیاری ساکھوں ابنا حسن و جمال دیکھر کوش ہوتے سے۔ کا

سبز جھلوں کے آئینے میں کنول کے پھول ابنا حسن و جمال دیکھر کوش ہوتے سے۔ اور سینے ٹیلوں پر سملے کے درختوں کے درمیان ہو کر گزرنے دائی پگڈٹڈ یوں کی زشن بارڈ سینے ٹیلوں پر سملے کے درختوں کے درمیان ہو کر گزرنے دائی پگڈٹڈ یوں کی زشن بارڈ سینے ٹیول سر جھا جاتی اور کنول سے پھول کی سطح پر بلکی بلکی دھند چھا جاتی اور کنول سے پھول سر جھا کر اپنی میں خور بلکی بلکی دھند چھا جاتی اور کنول سے پھول سر جھا کر اپنی میں خور سے سے بھول سے سینے کے درختوں بازشوں میں جھیلوں کی سطح پر بلکی بلکی دھند چھا جاتی اور کنول سے پھول سر جھا کر اپنی میں نازک پچھڑیاں سیٹ لیتے۔

بارش ..... بارش .... بہت جلدر تكون يرجايانى بمول كى بارش بونے والى ج

جگ کا اعلان کیا تھا اور جاپانی فوجیس سیلاب کی طرح دیکھتے ہی ویکھتے سنگاپور قلپائن اور اللہ ہوا گئی تھیں۔اب ان کے سامنے ہر ماکا ملک تھا۔ جاپا شیوں نے 24 دمبر 1941ء کورجوں پر پھفلٹ گرائے جس پر لکھا تھا کہ ہم آپ کو کرمس کا ایک خاص تخدوسے والے ہیں اور دوسرے دن جاپانی بمبار اور لڑا کا طیارے رگون کے آسان پر خمووار ہوئے اور نہوں نے ریڈ ہوشیشن بندرگا ہیں فوجی تحصیبات کے علاوہ شہر پر بھی اعدھا دھند بمماری اور اگر تک شروع کر دی تھی۔ جس پہلے بیان کرچکا ہوں کہ بمباری سے رگون شہر کی بیشتر کارتی شروع کر دی تھی۔ جس پہلے بیان کرچکا ہوں کہ بمباری سے رگون شہر کی بیشتر کارتی وی بوتی اور موجکہ جگہ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بندرگاہ پر ایک تیل بردار جہاز کھن آگ گئی اور سارے شہر پر کھا کالی گھٹا کی طرح دھواں جھا گیا۔

جیسا کہ آپ پڑھ بچے ہیں دوسری یا شاید تیسری ہمباری کے بعد شہر سے
ہندوستانی آبادی کا انخلاشروع ہوگیا تھا۔ ہر مارگون میں مسلمانوں کا ہزاد سے کاروبار تھا۔
ان میں گجرات کا تھیاوار کے سورتی میمن بھی سے اور پنجاب کے تاجر پیشہاور تھیکیار بھی
سے۔ بری خود تو کا بال لوگ سے اور زیادہ محنت سے جی چراتے ہے۔ بڑے آرام طلب
سے لیکن باہر سے آئے ہوئے جن لوگوں نے خاص طور پر پنجا ہوں نے اپنی شباندروز محنت
سے رگون میں اپنے کاروبار کو وسیح کیا تھا اور وہاں جا تیادی بنائی تھی۔ بری لوگ ان کے
دیمن بن کے تھے کہ ان لوگوں نے باہر سے آکر ہمارے کاروبار پر قبضہ کر لیا ہے۔ آجبکہ
حقیقت سے تھی کہ بری خووست الوجود سے اور ان کے مقابلے میں پنجاب کے مسلمان
جفائش اور مختی ہے۔

رگون سے ان لوگوں کے انخلائی آیک دجہ تو برمی لوگوں کی ان کے ساتھ وشنی تھی اور برمیدں نے سورتی میمن اور بہنجا بی مسلمانوں کے گھروں اور دکا توں کو لوثنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری دجہ یہ تھی کہ رگون میں اگریزوں کا دفاع اور فوجی طاقت جایانی یلغار کے مقابلہ کرنے مشابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ جایانی لڑا کا طیاروں اور بمیار طیاروں کا مقابلہ کرنے سے انگریزوں کی مائل ایئر فورس کا ایک بھی جہاز نہیں چڑھا کے سائے رگون کے ہوائی اور سے انگریزوں کی مائل ایئر فورس کا ایک بھی جہاز نہیں چڑھا

تھا۔ چنانچہ غیر بری شہری آبادی اپنی دکانیں کھر اور جائیداویں چھوڑ کر جنگل کی طرز پیدل چل بڑے تھے۔

میان 47ء سے پہلے کی مسلمانوں کی بہت بڑی ہجرت تھی۔ یہ لوگ ہزاردا لاکھوں کی تعداد میں اپنے بال بچوں سمیت لٹ بٹ کر سمپری کی حالت میں رگون یہ لکتے تھے۔ ان کے اپنے آپ ہی چھوٹے بڑے قافلے بن گئے تھے۔ ان کی منزل کا کر بازار اور چٹا گا تگ تھی جہاں اگریزوں کی حکومت تھی۔ اگریزوں کی برکش انڈیا فوج خو بھاگ گئ تھی۔ ان بے یارو عددگار لوگوں کو کون یو چھتا۔

لکھ تی ایک بی ون میں مفلس ہو گئے تھے۔ لاکھوں کے مال سے مجری ہواً ان کی دکانوں اور گوداموں پر برمیوں نے یا قبضہ کرلیا تھا یالوٹ کر لے محت تھے۔انیر بنكول سے اپنى رقوم نكلوانے كا بھى موقع نبيس ل سكا تھا۔ جو گھر ميں يا ياس (يلے) تھا اى ا لے كرنكل برك تھے۔ ہم لوگ بھى ان كے ساتھ تھے۔ بھائى جان تھے ہمشرہ تھيں۔ بارك علیک تھے۔ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی۔ باری صاحب کی نئی نئی شاوی ہوئی تھی۔ بیم صاحبہ کی مودیس ڈیڑھ سال کی بی تھی جس کا نام سعیدہ تھا۔ شاہ جی تھے۔ اخبار کے شاف کے کھولوگ تھے۔اللہ توکل میر قافلے چل پڑے تھے۔کوئی را ہنمانہیں تھا۔مرف اتنا ہاتا کہ اس طرف جنگل شروع ہوتا ہے اور اس جانب بنگال اور کا کمز بازار ہے۔ ایے آپ تافلے کا ایک داستہ بن کیا تھا۔ ہمارے آ مے ہم کی قافلے پیدل چل رہے تھے۔ ہوتا یہ قا كدسب سے آ مے جو قافلے سے انہيں جنگل ميں جنگلى بجلوں كے جو وردت اور پالى ك چشے مل جاتے وہ ان چلول اور چشے کے پانیوں سے اپنی اور اسے بال بچول کی محوک ادر بیاس مناتے رہے۔ جب مجھلے قافلے وہاں بہنچے تو درختوں پر ایک بھی کھل نہیں تھا ادر چشمے موکھ گئے تنے یا یانی ان کی تہدیس بیٹھ کیا تفارلوگ ہوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ بچوں کا برا حال ہورہا تھا۔ ہم لوگ کرتے برئے برما کے مخبان اور خطرناک جنگلوں میں پندرہ ون تک پیل سفر کرنے کے بعد جنگل میں ایک الی جگہ بینجے جال

بعائی جان کے ایک ووست کا جنگلی ورختوں کا ایک ذخیرہ تھا۔ان کا نام عبدالعزیز مجھے یاورا

میاہے۔ یہاں ان کی جنگلی لکڑی کی چرائی کی بہت ی آ رامشینیں گلی ہوئی تھیں۔عبدالعزیز ماحب بڑے امیر کمیر آ دمی شے اور پنجاب کے ہی رہنے والے تھے۔ جنگل میں انہوں نے صاحب بڑے ایک ڈاک بنگلہ بنار کھا تھا۔
اپی رہائن کے لئے ایک ڈاک بنگلہ بنار کھا تھا۔

عبدالعزیز صاحب نے ہماری بہت آؤ بھت کی۔ ہمائی جان چونکہ حکومت ہما کے ملازم بھی سے اور ایک اخبار کے ایڈ یٹر بھی سے اور ریڈ یورگون سے جاپانیوں کے خلاف پرا پیٹنڈا بھی کرتے رہے سے اس لئے انہوں نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا اور سر پر پگڑی ہا ندخی ہوئی تھی تاکہ جاپانی انہیں بچپان نہ سکیں۔ اور دیہاتی مزدور ٹائپ آوی سجھ کر چھوڑ ویں۔ کیزی سارے برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور کوئی پہتے نہیں تھا کہ جنگل میں کہاں کہاں جاپانی فوج تعینات ہے۔ جنگل تی کٹری کے تھیکیدار عبدالعزیز صاحب کے پاس ہم لوگ جاپانی فوج تعینات ہے۔ جنگل تی کٹری کے تھیکیدار عبدالعزیز صاحب کے پاس ہم لوگ میں بارہ دوز رہے۔ یہاں باری علیک صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ جب بھائی جان اور عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ آگے ایک ون اور ایک دات کا سمندر کا سفر ہے جو ایک شتی عبدالعزیز صاحب جو ایک شتی میں ایک دات اور ایک ون کا سفر کے ذریعے کرنا پڑے گا۔ باری علیک صاحب چھوٹی شتی میں ایک دات اور ایک ون کا سفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی صاحب چھوٹی شتی میں ایک دات اور ایک ون کا سفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی صاحب چھوٹی شتی میں ایک دات اور ایک والے میں شائل ہو کئے جوبئل جنگل خطا کے بہت لمباراستہ طے کرکے کا کمز بازار جاپہنچا تھا۔

کہنے کو تو ہم لوگ بھی بھال میں کا کمز بازار کی طرف جا رہے ہے لیکن بیسفر خطرناک محنجان اور ہاتھیوں شیروں اور سانچوں اور مہلک حشرات الارض سے بھرے موئے جنگلوں کا سفر تھا۔ اور ہم لوگ بیدل جا رہے ہے۔ جنگلی لکڑی کے تھیکیدار عبدالعزیز صاحب کا اداوہ ہجرت کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بہیں رہوں گا۔ جا پانی آ گئے تو شمانیں لکڑی سیلائی کروں گا۔ وہ مجھے بچھیں کہیں ہے۔

انہوں نے ہمیں بھی اپنے ڈاک بنگلے والے مکان میں رک جانے کو کہا لیکن بمائی جانے کو کہا لیکن بمائی جان ہوں کا سرکاری افسر ہوئے بمائی جان یہ خطرہ مول لیمانمیں چاہتے تھے۔ جاپانی آئیس آگریزوں کا سرکاری افسر ہوئے اور کھون ریڈ یو پراپنے خلاف پراپیکنڈا کرنے سے جرم میں پکڑ کر شوٹ بھی کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ عبدالعزیز صاحب کے ڈاک بنگلے سے آگے ردانہ ہو گئے۔ ایک ون جنگل

میں بیدل سفر کرنے کے بعد سمندر آگیا۔ بیڈی بنگال کے کالے پانی کا سمندر تھا۔ رار ہم نے دہیں آرام کیا۔ مج ایک ذرا بردی مرخطرناک متنی میں سوار ہوکر سمندر میں رداند

چاروں طرف سیاہ کالاسمندر سمندر کی بڑی بڑی موجیس جوادیر یہ جورا تعیس سمندر پرسکون تھا مگراس کی وسعت ادراویر ینچے ہوتی موجوں کو و کی کرخوف طار ہوتا تھا۔ کشتی بھی سمندری موجوں کے ساتھ ہم بچکو لے کھا رہی تھی۔ سارا دن ادرساری رار سمندر بیں ہاراسفر جاری رہا۔ دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد کنارا اُ آیا تو جان بیں جان آھئی۔ یہاں سے اکیاب تک جاردن کا پیدل سفرتھا۔

جنگل کے تعلیدارعبدالعزیز صاحب نے بہت ساختک راش ہمارے ساتھ کر تھا جو آ ہستد آ ہستہ شتم ہو رہا تھا۔ جنگل بیں ایسے گاؤں بھی آئے جہاں بری لوگوں۔ تا فلے والوں کو کیلے اور بھنے ہوئے چنے کھانے کو دیئے۔ قافلوں کا خود بخو دا یک روٹ: میا تھا۔ اس روٹ پر ایسا بھی ہوا کہ درختوں ہیں سے اچا تک ڈاکوڈس نے ککل کر قافلے حملہ کرویا اور لوگوں کے باس جو تھوڑی بہت نقذی رہ گئی وہ لوث کر لے گئے۔

بعض جگہوں پر بی میں سا کہ ڈاکوایک دوعورتیں بھی اٹھا کر لے گئے ہے۔ اسکی ہوتا تھا کہ قافلہ ایک گاؤں میں سے گزرا تو جنگی لوگ اوران کی عورتیں ہاتھوں اسکیے کے سیجے اور بھنے ہوئے چنوں کے تھیلے پکڑے کھڑے ہیں۔ سیم رسیدہ قافلے دالو کو پانی پلارہے میں۔ سیم رسیدہ قافلے دالو کو پانی پلارہے ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی جنگل میں ایک جگہا ایک نیک ول جنگلی ال کیا۔ ہمیں اپنی جھونپرٹری میں لے گیا۔ ہمیں کھانے کو البلے ہوئے میکین چاول دیتے اور چائے ہمیں موادہ ہوا تھا۔ بھائی جان بڑے جیران ہوئے کہ وہاں کوئی ہم اور گائے بھینس بھی نظر نہیں آ رہی تھی پھر میفض جائے کے لئے دودھ کہاں سے لایا ہے اور گائے بین دودھ ڈالا ہے۔ بیتم کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ بینار لیا ہو کے میں دودھ ڈالا ہے۔ بیتم کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ بینار لیا ہو کے دودھ بھی نہیں تھا۔ جنگی آ دی کے پاس اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا، دودھ بھی نہیں تھا۔ جنگی آ دی کے پاس اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا،

ہوئے اپنی ہوی کی طرف اشارہ کیا کہ بدمیری ہوی کا ددوھ تھا۔افسوس کہاس وقت

ہم جائے ٹی چکے تھے۔

ر ما کے مخوان جنگل سیکٹروں بلکہ ہزاردں میل تک محیلے ہوئے تھے۔ یہ پہاڑی جنل بھی تھے اور میل ہا میل تک میدانی جنگل بھی تھے۔ ان جنگلوں میں دریا بہتے تھے۔
عریاں اور جیلیں تھیں۔ جان لیوا دلد لی میدان بھی تھے۔ وشوا رگزار جنگلی اور پہاڑی راست تھے۔ بیسے تالاب بھی تھے جن کی سطح کول کے خوبصورت پیولوں سے دھی ہوئی تھیں۔
لیکن ان تالا بول میں آ دی کے جسم سے چھٹ کرخون فی جانے والی لا کھول جو کیلی بھی تھیں۔ ان تالا بول میں اگر کوئی انسان یا جانور گر بڑتا تھا تو لا کھول جو کیلی اس کے جسم سے چھٹ کرخون فی جانے والی لا کھول جو کیلی اس جسم سے جسٹ کرخون کی جانے والی لا کھول جو کیلی بھی جسم سے جسٹ کرخون کی جانے والی لا کھول جو کیلی اس کے جسم سے جسٹ کرخون کی جانے والی لا کھول جو کیلی اس کے جسم سے جسٹ کی موتی تھیں۔ بارشیں اتنی ہوتی تھیں کر داستے جسٹ کرخون کی جانے اس کا ساما خون فی جاتی تھیں۔ بارشیں اتنی ہوتی تھیں کر داستے جسٹ کی وقت جسٹی کروں کے ساتھ سانیوں کی بھونکاریں بھی سائی

ایے دریا ادر کشادہ عمی نالے سے کہ جن کے اد پر کوئی بل نہیں تھا۔ درختوں کے تنوں کو کھو کط اکر کے بنائی گئی کشتیوں میں بڑے بوے دریا اور عمی نالے عبور کرنے پڑتے سے درختوں کی ٹمینیوں سے سبز رنگ کے باریک سانپ لیٹے ہوئے تھے۔ بیات تھے۔ کھنے درختوں کی ٹمینیوں سے سبز رنگ کے باریک سانپ لیٹے ہوئے تھے۔ بیات تھا۔ یقین فراد کے ادر دھوار گزار جنگل تھے کہ ان کو دیکھ کری بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ہم کھی ان جنگلوں کو یار کر کے بنگال بی کھیکیں گے۔

جنگلوں کے بارے میں میرا تصور بڑا خوبصورت تھا۔ میں اس سے پہلے بھی جانا تھا کہ جنگل ایک ایک جگیا ہوتی جانا تھا کہ جنگل ایک ایک جگہ ہے جہاں کول کے مجولوں سے ذھکی ہوئی جھیلیں ہوتی اللہ جنگل مجلول سے لدے ہوئے ورخت ہوتے ہیں۔ شفاف میٹھے پاندوں کے جشمے بہتے ہیں۔ شفاف میٹھے پاندوں کے جشمے بہتے ہیں۔ درختوں پر چڑھی ہوئی مجولوں بحری بیلیں ہوتی ہیں۔ درختوں پر چڑھی ہوئی مجولوں بحری بیلیں ہوتی ہیں۔

برما کے جنگلوں نے میرے اس تصور کو خاک بیں ملا دیا تھا۔ یہ ایسے خوفناک ادر قات بیک میں ملا دیا تھا۔ یہ ایسے خوفناک ادر قات بنگل سے کہ جہاں میلوں تک پینے کا پانی نہیں ماتا تھا اور آ دمی بیاسا مرجاتا تھا۔ کہیں کہیں جنگل سے کہ درختوں کے جنڈ آ جاتے تھے۔ اس کے بعد آ دمی صرف ورختوں

کے بے اور جماڑیوں کی جڑیں کھا کر بی زندہ روسکیا تھا۔ جہاں برساتی چھٹر ہوتے سے ا وہاں تکھی رے مجھواور سانب بھی کثرت سے ہوتے تھے۔

ان برساتی پانی کے تالابوں میں لاکھوں جو کسی انسان کا خون پینے کے انظار میں بیٹی ہوتی تھیں۔ رات کو کھیوں جتنے بڑے مجھر حملہ آ در ہوجاتے تھے۔ بیہ بھی من رکھا تھا کہ ان جنگلوں میں آ دم خور پودے بھی پائے جاتے ہیں۔ بیکانے دار پودے ہوئے ہیں۔ آ دی قریب سے گزرے تو بیکا نے دار خونی ٹہنیاں اسے دبوج لیتی ہیں ادر اپ ہزاروں کا نئے اس کے جسم میں چہوکر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا خون پی کراور گوشت کھا کر اسے مڈیوں کا پنجر بنا دیتی ہیں۔

اس کے بعد میرا سری انکا اور وسطی ہند کے گھنے جنگلوں میں گزرنے کا اتفاق بجی ہوا کین ان علاقوں کے جنگلوں میں گزرنے کا اتفاق بجی ہوا کیے والے ان علاقوں کے جنگل برما کے جنگلوں میں پیدل سفر کرتے ہوئے بھی بھیوں کے فول ضرور جنگل سے لگل کر ورسری طرف لکل جاتا تھا۔ ایک باراس راستے میں ووو پوریکل قتم کے ہاتھی آ کر بیٹھ گئے۔ جس پرے مہاجرین کا قافلہ گزرر ہاتھا۔ قافلہ والے ان ہاتھیوں سے فی کر جنگل کے پہلو سے ہوکر گزرنے گئے۔

رات كوبھى كھى شير كے دھاڑنے كى آ دازيں سائى دے جاتى تھيں \_كين چوككه جنگل ميں ہے انسانوں كے بچوم در بچوم گزررہے تھاس لئے جنگلی جانوراس طرف نہيں آتے تھے \_سينكر دل لوگ بھوك بياس ادر سانيوں كے ڈسنے سے مرگئے - بيول سنر كرنے موك انسانوں كى دے انسانوں كى بے كور دكفن لاشيں يڑى ہوئى تھيں -

بیدہ اوگ ہے جن کا کوئی دالی دارث نہیں تھا ادرا کیلے بی قافلے کے ساتھ چالی پڑے ہے کی خاندان کا کوئی آ دی بیاری سے مرجاتا تو اسے دہین زین کھود کر دن کردیا ۔ جاتا تھا۔

کی دفعہ اوپر سے جاپانی طیارے گزرے۔خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے قافلے والوں پر نہ تو بمباری کی نہ فائر تک کی۔شایداس لئے کہ جاپانیوں کومعلوم تھا کہ بیلوگ ذیدا

مائت میں بڑال نہیں پہنچ سکیں ہے۔ لوگ طرح طرح کی بیار بوں میں جالا ہو کر مررہ علی بیار انوں میں جالا ہو کر مررہ علی سے ۔ انسان انسان سے بیزار ہو گیا تھا۔ اپنی اپنی جان بچانے کے لئے انسان خود غرض بن میا تھا۔ فروغ ضی اور نفسانسی کے ایسے ایسے عبر تناک منظر دیکھنے میں آئے کہ یقین نہیں آئے کہ یقین نہیں آئا تھا کہ انسان اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی ہوردی کے ایسے منا ہرے بھی دیکھے کہ آیک انسان نے اپنی بوتل میں بچا ہوا پانی آیک پیاسے بچے کہ ایک انسان نے اپنی بوتل میں بچا ہوا پانی آیک پیاسے بچے کو پایا اور شود خالی بوتل میں بچا ہوا پانی آئے بیا۔

ہم بھی گرتے پڑتے کی نہ کی طرح اکیاب بھٹے گئے۔ اکیاب بڑا مخفر گرصاف سخرا شہر تھا۔ یہاں کے بعض مخیر اور انسان دوست لوگوں نے مہا جرین کے لئے کھانے پینے کا انظام کر رکھا تھا۔ اکیاب میں بھائی جان کے ایک دوست رہتے تھے۔ ان کی شہر میں بھائی جان کے ایک دوست رہتے تھے۔ ان کی شہر میں بھڑے کے جوتوں کی بہت بڑی دکان تھی۔ یہ صاحب بہجاب کے رہنے دالے تھے۔ میں ان کانام بھول گیا ہوں۔ انہوں نے میز بانی کاحق ادا کر دیا۔ ہم ان کے مکان پر چیا مات دوز رہے۔ ہماری بگڑی ہوئی صحت کی حد تک بحال ہوگئے۔ ہم نے نے کیڑے اور سات دوز رہے۔ ہماری بگڑی ہوئی صحت کی حد تک بحال ہوگئے۔ ہم نے نے کیڑے اور سے جوتے خرید کر بہنے۔ اکیاب سے آگے ایک بہت بڑا دریا تھا۔

**\$.....** 

بدریا بالکل سمندر کی طرح تفا۔ اس کا درسرا کنارہ نظر نیس آتا تفا۔ دریا ہم۔
ایک پرانے سٹیر ش عبور کیا اور ہوتی ڈانگ پہنچے۔ ہوتی ڈانگ برما کے مغربی ساحل پرایا
چووٹا سا تصبہ تھا۔ جو چادل اور ساگوان کی لکڑی کی بہت بڑی منڈی تھی۔ اچا تک جھے یا
گیا کہ رگون پر پہلی بمباری کے بعد میں رگون کے سولی پریکو ڈاکی سیڑھوں پر بیٹے کر پھو
بیخ والی لڑکی ساتیں کو دیکھنے اور اس کی خیر خیریت معلوم کرنے بیکو ڈاگیا تھا تو وہ یک دہاں نہیں کی تھی۔ گرایک بوڑھی بری عورت نے جوشکت اردو بول رہی تھی۔ جھے بتایا تھا کہ ساتیں موی کے گاؤں چل گئی ہے جو ہوتی ڈاگ سے تین کوس مشرق میں واقع ہے۔ اللہ ساتیں موی کے گاؤں چلی گئی ہے جو ہوتی ڈاگ سے تین کوس مشرق میں واقع ہے۔ اللہ خیال نے جسے میرے قدم پکڑ لئے۔ اب میرے سر پر محبت کا بحوت پھر سوار ہو گیا۔ شاخ فیال نے جسے میرے قدم پکڑ لئے۔ اب میرے سر پر محبت کا بحوت پھر سوار ہو گیا۔ شاخ فیال نے فیملے کرلیا کہ بہاں سے بیس آگے چٹاگا تگ نیس جاؤں گا۔

پڑتی ڈاگ ہے ہر ہفتے ایک سٹیرلکڑیاں اور چاول کے کر چٹاگا گگ جاتا تھ ایمائی جان وہاں بندرگاہ پر ہی تفہر کئے ہے اور سٹیر کا انتظار کر رہے ہے۔ یہ سٹیر تمن یا م ون میں چٹاگا گگ مینچتا تھا۔ اگرچہ بندرگاہ کے آ دمیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاپائی او آسام سک بھٹے گئے میں اور کوئی پہتنیں چٹاگا تگ ہے سٹیر چاول دغیرہ لینے آئے یا شآ۔ اور اگر آئے تو واپس جانے کے بجائے میں رہ جائے کیونکہ جاپائی آبدوزی اور ان ۔ اور اگر آئے تو واپس جانے کے بجائے میں رہ جائے کیونکہ جاپائی آبدوزی اور ان ۔ جاہ کن چھوٹے جہاز خلیج بنگال میں دیکھے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھائی جان ہم کو لے دہاں بیٹے کہ آگر سٹیم آگیا تو اس کے کہتان کو پیموں کا لائے دے کر واپس جانے آمادہ کر لیں ہے۔

میں نے ساتیں کا خیال آتے ہی فیصلہ ول میں کرلیا تھا کہ میں یہاں ان لوگوں سے الگ ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے اپٹی محبوبہ ساتیں سے ملنے ان کے گاؤں جاؤں گا اور اس سے ل کر اگر والیس جانے کو ول جاہا تو بوقی ڈاٹک آکر کوئی ووسراسٹیم پکڑ کر چاگا بی چیا ہاؤں گا۔ بیر تو جھے معلوم ہو ہی گیا تھا کہ بوقی ڈاٹک سے ہر چفتے ایک سٹیم چاگا بی جاتا ہے۔ قسمت میں محبت کے ہاتھوں جو شختیاں اور مصیبتیں اٹھائی لکھی تھیں انہیں کون ٹال سکنا تھا۔ اب بیس سوچنے لگا کہ ان لوگوں سے کس طرح الگ ہوتا جا ہے۔ فاہر تھا کہ اگر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں ساتیں سے ملنے جاؤں گا اور ان کے ساتھ چڑا گا بی بیرانہیں ہوتا تھا کہ بھائی جان جھے اس کی اجازت و سوال بی پیرانہیں ہوتا تھا کہ بھائی جان جھے اس کی اجازت و بیاں سے کھسک جاؤں۔

کجریا میلہ چھوڑ کر کھیک جانے کی جھے شروع ہی سے عادت تھی اور محبت کے مقابلے میں تو میں نے ہیشہ جذبات کا ساتھ دیا تھا۔ عقل سے بھی کا مہیں لیا تھا۔ بلکہ میرا تو یہ عقیدہ تھا کہ محبت ہوتی ہی اس دفت ہے جب عقل آ دمی کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی سٹیمر کے وینچنے میں تین چاردان باقی ہیں۔ اگر اس دفت میں بھاگ کیا تو یہ لوگ کی نہ کسی طرح میرے پیچے لکل پڑیں گے اور مجھے تلاش کریں گے۔ چنا نچہ میں نے نیملہ کیا کہ جس روز سٹیمر آنے والا ہوگا اس روز چکے سے جنگل کی طرف کھیک جاؤل

میں برما کے جنگلوں سے خوب واقف ہو چکا تھا اور جس طرف بری عورت نے ساتیں کا گاؤں بتایا تھا ای طرف سے دگون کے مہاجرین کے قافلے آرہے تھے۔اس کا مطلب تھا کہ بیطان قد انسانوں سے خالی نہیں ہوگا اور یہاں جنگلی جانوروں کا بھی ڈرنییں ہو

چوتے روزشام کے وقت چاگا تک جانے والاسٹیرآ میا۔اسے دوسرے دن می کے وقت چاگا تک جانے والاسٹیرآ میا۔اسے دوسرے دن می کے وقت والی چاگا تک جانا تھا۔ ساری رات سٹیر پر جا ول کی بوریاں اور لکڑ بول کے بیات برسے جاتے رہے۔کافی براسٹیر تھا۔ مجھے تو وہ جہاز لگ رہا تھا۔ بھائی

جان ای وقت ککن فریدنا چاہتے تھے لیکن سٹیر کے بنگالی کیٹن نے کہا۔ "ابھی کھ معلوم نہیں سٹیر صرف سامان لے جائے گایا مسافردل کو بھی لے حائے گایا مسافردل کو بھی لے حائے گا؟"

ودمرے دن سٹیمر کے کپتان نے بھائی جان سے ل کر کہا کہ وہ کھ مسافر داہی الے جا رہے ہیں۔ آپ کی فیملی کو بھی لے جا کیں گے۔ ٹکٹ آپ کوسٹیمر پر بیٹنے کے بیت ایشو کیے جا کیں گے۔ ٹکٹ آپ کوسٹیمر پر بیٹنے کے بیت ایشو کیے جا کیں گے۔ اگلے دن میں نے بڑی ہمشیرہ سے کچھ پسے لے کر اپنے پاس رکھ لئے کہ ساتیں سے ل کر ادر اس کی فیریت معلوم کر کے جب واپس بوقی ڈا ٹک آ دُل گا آ دُل گا آ و و مرے شہر کے ٹکٹ کے بسے میرے پاس ہونے چا ہیں۔ میں کچھ ادر پر وگرام بنارہا تی اور میری تقدیر کھی ادر پر وگرام بنارہا تی اور میری تقدیر کھی ادر بی پر وگرام بنا چکی تھی۔

ا بعائی جان وغیرہ سٹیر پرسوار مونے کے لئے تیاریاں کررے سے کہ میں موقع ! کروہاں سے کھسک آیا۔ بوتھی ڈانگ میں ہم تین جاردن رہے تھے۔اس دوران میں لے ميامى معلوم كرايا تقا كمشرق كى جانب أيك كا وَل ضرور ع مراس كا فاصله وبال ع بنا میل سے زیادہ ہے اور راستے میں ایک وریا پڑتا ہے جس برکوئی بل دغیرہ نمیں ہے۔ مر مجت بل کے ذریعے دریا پارٹیں کیا کرتی۔ مجت تو کیے گھڑے کو لے کر دریا میں چھانگ لگادی ہے۔ میں جب تک بوقی ڈاگ کے بازار میں رہا دہاں آ ہستہ آ ہستہ چانا رہالیان جیسے بی بازارایک دیران رائے کومڑایس نے تیز تیز چانا شردع کردیا۔ یہاں تک کہ جب یس نے دیکھا کہ میں دھان کے تھیتوں میں آ کیا ہوں اور اردگر دکوئی انسان نہیں ہے آ یں نے دوڑ تا شروع کردیا۔ میں اتن دورلکل جاتا جاہتا تھا کہ اگر بھائی جان یا کوئی اور مخف مجھے تلاش کرتا اس طرف لکل آئے تو میں انہیں وکھائی ندووں۔ وھان کے کھیت ختم ہوئے تو بانس کے درختوں کے جھنڈ شروع ہو گئے۔اب میں دوڑنے کی بجائے جتنی جیز جل سکا تقا چل رہا تھا۔ چلنے سے پہلے میں نے اپنی شندی پتلون کی دونوں جیسیں بھنے ہوئے چنوں سے بحری تھیں تا کہ راستے میں اگر کھانے کو پھے نہ ملے تو تھوڑے تھوڑے بینے کھا کر الل گزارہ موجائے۔ بانی کی جھے فکر نہیں تھی کیونکہ اس علاقے میں ناریل کے درختوں کا

ہتا ہے تھی۔ اور میں تاریل کا پانی پی کر زعدہ رہ سکتا تھا۔ چلتے چلتے میں بانس کے درختوں ہنائی آئے فکل آیا۔ یہال دیاراور ساگوان کے درختوں کا جنگل سا شروع ہوگیا۔

ساگوان کے درختوں کا یہ جنگل کوئی اتنا گھٹا اور دشوار گزار نہیں تھا کہ جتنے فرناک اور گئوان کے درختوں کا یہ جنگ کوئی اتنا گھٹا اور دشوار گزار نہیں تھا کہ جتنے کے خان کے درمیان فاصلہ تھا۔ جہاں جنگلی جھاڑ جھٹکار اگا ہوا تھا۔ جب دفت کائی گزر کی اور جھے یقین ہو گیا کہ بھائی جان جھے تلاش کرتے مایوں ہو چکے ہوں کے اور سٹیم میں موار ہوکر چٹاگا تک روانہ ہو گئے ہوں کے یا اسٹیم میں موار ہوکر چٹاگا تک روانہ ہو گئے ہوں کے یا اسٹیم تک میرے انتظار میں دہیں بیٹے گئے ہوں گے اور کی دی بیٹے گئے۔

پانی اس جنگل ہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آیا تھا۔ راستے ہیں بھی کوئی چشمہ یا

دی تالہ نہیں ملا تھا۔ جھے پاس لگ رہی تھی۔ ایک طرف جھے ٹاریل کے دو تین درختوں کی

پھریاں اوپر کواٹھی ہوئی دکھائی دیں۔ ہیں ان درختوں کے پاس چلا گیا۔ درختوں کے نیچ

نین چار ناریل کرے پڑے ہے۔ ان میں ایک ٹاریل تازہ کرا ہوا لگا تھا۔ میں نے اسے
پھریر مار کر توڑ اادر اس کا میٹھایانی نی گیا۔

تاریل ابھی ہرا تھا۔ اس کے اندر ابھی کری نمیل نی تھی۔ بیل نے کچھ پینے کھائے اور تھوڑی دیر آ رام کر کے آ کے روانہ ہو گیا۔ اتنا بھے اندازہ تھا کہ میرا رخ مشرق کا طرف بی ہے۔ پوڑھی پر می عورت نے کہا تھا کہ داستے بیل دریا بھی آ تا ہے اور دریا پار گاڈل ساتیں کی باس کا گاڈل ہے اور ساتیں وہیں گئی ہوئی ہے۔ کیا مند زور جذبہ مجبت قالا کیسی تعاقت بیل سے کی تھی؟ اب اس جمافت کا خیال آتا ہے تو دل بیل بوی حسرت بیلا ہوتی ہے کہ کاش بھے محبت کا وہی احتقانہ جذبہ پھر عطا ہو جائے اور بیل بار بار الیس مافت کرسکول۔ بھی محبت کے منہ زور جذبات نے میری عقل کو ہنٹر بار بار کر بھی دیا اور محبت کا اور میں سے باد جود میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہول کہ بھی عقل بھاگ جاتی اور محبت کے منہ زور جذبات نے میری عقل کو ہنٹر بار بار کر جھا دیا تھا۔ ملک جذبول کے ساتھ میں جو وقت گزارتا ہوں وہ میر کارورج کی جنت کے حسین ترین لیے سے جنہ بی تا ہوں۔

جیسے جیسے دن ڈھل رہاتھا اور شام آ رہی تھی جھے بی خیال پریشان کردہا آ
ساتیں کا گاؤں تو وریا پار ہے اور ابھی وریا کا دور دور تک نام ونشان نیس ہے۔ رات کا دور کسے گزاروں گا؟ جب ہم لوگ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو جنگل میں دا
آ گے جلا لینے تھے۔ ویسے بھی بہت لوگ ہوتے تھے۔ رات الاؤ کے پاس بھی سوا جاگ کر گزرجاتی تھی۔ میرے پاس بھی نیس تھی کے دات کو کی جگد آگ کا الاؤ

آگی وجہ سے جنگلی جانوراور سانپ وغیرہ قریب نہیں آتے سے ورخز چڑھ کر سونا خطرناک تھا۔ تجربے نے بعیں بتایا تھا کہ ورختوں پرآ دم خور سرخ چیونیٹو سانیوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابھی دن کی روشنی باتی تھی۔ چلتے ایک جگہ جھے رل تر ترل کی ایسی آواز آئی جیسے کسی جگہ پانی گر رہا ہو۔ جس اس آواز کی طرف بین حشاع کچھ فاکسٹری رنگ کی چٹان نظر آئی جس کے پیچھے سے پانی کے گر آواز آری تھی۔ چٹان کے عقب بیس جاکر دیکھا کہ ایک پہاڑی ڈھلان کے پھڑو اواز آری تھی۔ چٹان کے عقب بیس جاکر دیکھا کہ ایک پہاڑی ڈھلان کے پھڑو سے پانی کی چھوٹی کی دھار نیجے پانی کے چھوٹے سے تالاب بیس گر رہی تھی۔

پانی دیکھ کر طبیعت خوش ہوگئی۔ شختا اور میشا پانی تھا۔ بیں نے نیچ تالا،

کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ وہویا۔ وہاں ایک طرف جھے کپڑوں کی پرانی وجیاں تک ،

آئیں۔ قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کس نے پرانے کپڑے جھیکھے ہیں۔ یہ ایک اور ایک جا تگیہ تھا۔ چھیے نین کا ایک خالی ٹرنگ بھی پڑا تھا۔ ذرا آگے گیا تو ایک ویکھی جس کے اروگر وجھاڑیاں دہی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ پرانے کاغذ گندے کپڑا گئرے اور ایک کاغذ گندے کپڑا

بیں سمجھ گیا کہ یہاں سے مہاجروں کا کوئی قافلہ گزرا ہے۔ اس کا مطلبہ میں سمجھ راستے پر جا رہا تھا۔ میں مہاجروں کی چیننگی ہوئی چیزوں کو الٹ پلٹ کرو ایک جگہ جھے گھاس پر ماچس کی ڈبیا پڑی نظر آئی۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھا ا کر دیکھا تو اس میں صرف دودیا سلائیاں رہ گئی تھیں۔ میں نے اسے غنیمت جان

میں رکھ لیا۔ بیرات کو آئٹ کا الاؤ جلانے کے کام آسکتی تھیں۔

ایک ٹوٹے ہوئے ٹرک کے پاس ری پڑی تھی۔ شاید ای ری سے ٹرک کو بائدھ دیا گیا تھا۔ یہ گز سوا گز لجی ری تھی۔ یس نے ری بھی اپنی کمر کے گرد لپیٹ لی۔ میرا خیال تھا شاید کی جگہ کوئی چھری یا چاق گرا پڑائل جائے گر میدند ملا۔ یس وہیں پگڈنڈی کے ایک طرف ہوکر بیٹے گیا اور سوچنے لگا کہ جھے آ کے جانا چاہئے یا ای جگدرات گزار نے کے لئے کوئی ٹھکانہ بنانا چاہئے۔ کیونکہ سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ قافلے والوں کی گری برای چزیں دیکھ کر جھے کچھ وصلہ ہوا کہ آ وی نہ سی گران کی نشانیاں تو یہاں موجود ہیں۔ برای چزیں دیکھ کر جھے کہ حوصلہ ہوا کہ آ وی نہ سی گران کی نشانیاں تو یہاں موجود ہیں۔ برای چزیں دیکھ کی کھی رات گزار نے کا فیصلہ کرلیا۔

سب سے پہلے میں نے چل پھر کر ناریل کا ایک ورخت تلاش کر لیا جس کے ینچ بہت سے ناریل گر لیا جس کے ینچ بہت سے ناریل گرے ہیں۔ نے۔ ان میں تین تازہ ناریل اٹھا کر لے آیا۔ ایک ناریل توڑا اس کا پانی پیا۔ ویکھا کہ اس کی گری تیاریخی۔ تھوڑی کی گری اور تھوڑے سے بختے ہوئے چنے کھائے۔ سورج غروب ہوگیا اور جنگل میں اندھیرا چھانے لگا۔ میں اٹھ کر بختے پرآ گیا۔ وہاں دوبارہ تازہ پانی پیا اور وائیں آ کر ایک ورخت کے نیچے بہت کی سوکھی گڑیاں گھاس وغیرہ جن کر کے اسے آگ لگا دی۔ الاؤروشن ہوگیا۔

پیتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔

کسی وقت خیال آتا کہ اگر کسی طرف سے شیر یا چیتا نکل آیا تو کیا کروا کہاں جاؤں گا؟ آگ کے الاؤ میں تو چھلا تگ نہیں لگا سکتا۔ ٹیں نے اوپر درخت کا ا لیا اس درخت پر دھوئیں کی وجہ سے سانپ اور چیونٹیاں یقینا غائب ہوگئ موں گا۔ درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ بیدل چل کر سخت تھک کیا تھا۔ نیندکی غنودگی طاری ہوتی تو م سے آکھیں کھول ویٹا کہ کوئی شیر چاتا نہ آگیا ہو۔

صرف الاؤی ملایوں کے چھنے کی کسی وقت آواز آجاتی تھی۔ اس کے جنگل پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بندر بھی آسکتے سے جنگلی بندر غول کی شکل میں سنر کم ہیں۔ کسی انسان کو و کیے لیس تو سارے کے سارے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ قاقے ساتھ بیدل چلتے وقت آیک جگہ بندرایک بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اگرایک آوی کے بندوق نہ ہوتی اور وہ اوپر سلے دو تین ہوائی فائر نہ کرتا تو بندر بچے کو توج توج کر ہڑر پکا ہوتا۔ فائر نگ کے دھا کوں سے بندر نے ڈر کر بچہ وہیں چھیک ویا اور خود ہما گیا گیا ہوتا۔ فائر نگ کے دھا کوں سے بندر نے ڈر کر بچہ وہیں چھیک ویا اور خود ہما گیا ساری رات اس طرح سوتے جا گئے گزر کئی۔ فی اٹھ کر چھٹے پر جا کر پاکھروں کی درز میں سے گرتا پائی بیا۔ منہ ہاتھ وہویا اور بھنے ہوئے چنے کھا۔ مشرق کی جانب جدھر سے سورج طلوع ہوا تھا چلی پڑا۔ اب جھے دریا کا انظار تھا۔ ا

تک چانا رہا۔ ہی تھک کر بیٹے جاتا۔ تھوڑی دریآ رام کرتا اور پھر پیل پڑتا۔

وو پہر کے بعد جنب سورج مغرب کی طرف جیک گیا تھا جھے درخول درمیان سے دریا وکھائی دیا۔ با اختیار دوڑتا ہوا دریا کے کنارے آئیا۔ کائی بڑا در ورمیان سے دریا وکھائی دیا۔ با اختیار دوڑتا ہوا دریا کے کنارے آئیا۔ کائی بڑا در ورمیان سے کوئی شقی ہے جھے تیرنا آتا تھا گرام تسرکی نہروں میں تیرتا رہا تھا۔ دریا گانا چوڑا پان د کھے کرویسے ہی ول پرخوف ساطاری ہورہا تھا۔ نہیں سیس تیرا تھا۔ دریا گانا ہے کہ کارے ایک طرف چل پڑا۔ اس خیال سے کہ شایا کوئی گھانے ہو جہاں سے دیہائی لوگ دریا پارکرتے ہوں اور دہاں کوئی کھی بھی ہو

افی دور تک چلا کیا گرکسی گھاٹ اور کشتی کا نشان تک جمیس تھا۔ ایک جگددریا میں سے ایک روکت چلا کیا گئی دور تک می ری نکل کر جنگل میں چلی گئی تھی۔ میں ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ شایداس طرف ماہی روں کے جمونپڑے وغیرہ ہوں۔

شری آ مے جاکر پھر دریا کے ساتھ لی گئی تھی۔ اس مقام پر جہاں ندی دریا کے اتھ لئی تھی ورختوں کے بڑے جاکر پھر دریا کے اتھ لئی تھی درختوں کے بڑے جہنٹر تھے اور زین او ٹجی ہوگئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ہاں زمین او ٹجی ہے اس کی دوسری طرف کوئی آ بادی ہواور وہاں گھائے بھی ہو۔ میں اُھائی پڑھ کر اوپر درختوں کے پاس آ یا اور دوسری طرف و یکھا تو جھے ڈھلوان جھت والی آبادک دکھائی دی۔

بارک کے باہر کوئی آ دی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تویس دہیں بیٹھ کرغور سے بارک جائزہ لینے لگا۔ کسی طرف سے کسی انسان کی آ داز بھی نہیں آ رہی تھی بدی خاموثی تھی۔ اید بارک خالی پڑی تھی۔ کسی انسان کی موجودگی کے آٹار بھی نظر نہیں آر ہے تھے۔

میرے احساسات پر ابھی چربی نہیں چڑھی تھی۔ بیں لڑکا سا تھا اور میرے ماسات بڑے نازک اور استے تیز سے کہ دریا دور بھی ہوتو بیں اس کے پانی کی مرطوب نبوفسوں کر لیٹا تھا۔ بیں نے آئ بھی اپنے احساسات کو چربی چڑھنے سے بچایا ہوا مسال کے لئے جھے صرف ایک ہی پر ہیز کرنا پڑتا ہے کہ بیں دن بیں صرف ایک بار ہلکی منال کے لئے جھے صرف ایک ہی تا ہوں۔ کوشت نہیں کھا تا اور اتنی غذا بھی جسم وجان کا رشتہ برقر ارد کھنے کے لئے منا ہوں۔ بھے کھانا پندنییں اگر میرا اس بھے تو بیں سوائے چاہے اور پانی کے اور پجھنہ ماتا ہوں۔ جھے کھانا پندنییں اگر میرا اس بھے تو بیں سوائے چاہے اور پانی کے اور پجھنہ ماتا ہوں۔ بھے کھانا پندنییں اگر میرا اس بھے تو بیں سوائے جانے اور پانی کے اور پجھنہ

پوں \_ مرجبور موں جب تک زندہ موں کھانا کھانا ہی ہڑے گا۔

چنانچہ جھے اشارہ ال گیا تھا کہ م کمی مصیبت میں چیننے والے ہو۔ یہاں۔
بھاک جاؤلیکن سرخی شاید انسان کی فطرت میں شائل ہے۔ شل نے خطرے کے مکنا
زیادہ پروانہ کی اور بید کھنے کے لئے کہ بارک کے اعدریااس بھی ہوا اورخوش بھی ہوا
بارک کے اعدر چلا گیا۔ بارک کے اعدر شل بید کھی کر حیران بھی ہوا اورخوش بھی ہوا کہ و
کوئی کے شید و بوار کے ساتھ لگے تھے۔ ان شیلفوں کے خانے ش فو و سگر ہے والی پینی اور بیٹر کی بوتلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان شیلفوں کے خانے ش فو و سگر ہے والی پینی اور بیٹر کی بوتلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک دم خیال آیا کہ یہاں جاپان کی کوئی بلا اور فروٹ کے ہوا بھر ڈب پڑے تھے۔ ایک دم خیال آیا کہ یہاں جاپان کی کوئی بلا استور ہے۔ چھر خیال آیا کہ تھیات ہے اور بیاس کی بائی لیعنی کھانے بیٹنے کی چیزوں کا سٹور ہو۔ جاپانیوں کے قبضے کہ سکتا ہے یہ برکش اعدیا کی ہندوستان کی فوج کا کوئی سٹور ہو۔ جاپانیوں کے قبضے ہندوستانی فوج بہاں سے بھاگ گئی ہو اور سٹور خالی پڑارہ گیا ہو۔ میں نے آگے بڑا ہی میر پر سے شن فروٹ کا آیک ڈب اٹھا کر و بھا۔ بیدو کھی کر میں خوف زدہ ہو گیا کہ اا

میں نے باقی چیروں پر تکاہ ڈالی۔سب پر جایانی زبان میں لکھا موا تھا۔اس کا طلب تھا کہ میں فلطی سے جایانی فوج کے بھی آ گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہاں اس وقت کوئی جایانی فوجی نہیں تھا ور نہ میں مارا کمیا تھا۔ میں نے صرف وووھ کا یک ڈیدا ٹھایا اور بارک سے لکل کر دوڑ بڑا۔ جیسے بی میں چڑھائی چڑھ کر ورختوں میں آیا ما منے سے تین جایانی فوجی حلے آ رہے تھے۔ شین منس ان کے کندھوں برلنگ رہی تھیں۔ الہوں نے مجھے ویکھا تو فورا مفین گئیں میری طرف کرلیں اور میری جانب دوڑے۔ میں ورُنبين سكا تفار وور في كا وقت عي نبيس ملاتفار ميرا اور جاياني فوجيون كا دس باره قدمون ا فاصلہ تھا۔ اگر میں ووڑ بھی براتا تو انہوں نے پیچھے سے فائرنگ شروع کر دینی تھی۔ وہ ور زور سے جایانی زبان میں آلیں میں کھ بول رہے تھے۔ انہوں نے جھے پکر لیا اور ارک کی طرف تھیٹے ہوئے لے مئے۔میری شکل بری لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ میں شکل مورت سے صاف مندوستانی لگنا تھا۔ اگر جدیش کم عمر تھا لین اتنا برانہیں تھا کہ انہیں جھ بالله ين مون كاشيه موتا ميرا خيال تفاكه وه مجه بارك مين بندكر دي كي لين وه مجه پڑ کر بارک کی دوسری طرف لے مئے۔ اس طرف زین تیبی تھی۔ دریا سے کتارے رفتول میں فو کی کیمی لگا ہوا تھا اور جایانی سیابی اوھر اوھر چل مجررہے تھے۔ وہاں ان کا یک فوجی افر کری پر بیا اسکریٹ نی رہا تھا۔ جایانی فوجیوں نے مجھے اس کے آگے زمین بنفاديا ادراس كوجاياني زبان من كهركم لكاركري يربيها مواجاياني اضرنوجوان سياى فا وه مجه محمد كوركر و كيور با تعاراس في شكستداردوزبان من مجه سع يو جها-

ددتم كوكس في ادهركو بعيجاب

جھے اس جاپانی فوتی افسر کے سیح جملے یاد نہیں۔ اردد دہ ای سم کی بوا تا تا اللہ مطلب یہ کہ اس جاپانی فوتی افسر کے سیح جملے یاد نہیں۔ اردد دہ ای سم کی بوا تا تا اللہ مطلب یہ کہ است شبہ تھا کہ جگل میں کہیں براش آری کے اٹرین سپانی چھے ہوئے ہیں اور نے معلوم کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ میں جاپار انہوں نے جھے یہاں جاسوی کرنے اور نیے معلوم کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ میں جاپار اللہ کا اور فوجی ساز وسامان کے بارے میں سراغ رسانی کے سکوں۔

میں نے اردوزبان میں جواب دیا۔

"میرا مندوستانی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں رکون سے بھاگا ہوا مہام موں سویلین ہوں۔ قاقلے سے پچٹر کر اوھرآ لکلا ہوں۔"

لین سوال عی پیدانیس ہوتا تھا کہ جاپانی فوتی میری بات پر یقین کرتے۔
انہوں نے وہیں جھے مارتا پٹیٹا شروع کر دیا۔ میں رونے لگا اور کیا کرتا۔ میں آٹویل جماعت کا سٹوڈنٹ بی تھا جب امرتسر سے بھائی جان کے ساتھ رگون آگیا تھا۔ ردنے کے سوا میں کیا کرسکا تھا۔ گر جاپانیوں پرمیرے رونے کا کوئی اثر نہیں ہورہا تھا۔ وہ جھے تھیا مارر ہے تھے۔ میں زمین پرکر پڑا۔ ایک جاپانی سابی جھے ٹیڈے مارر ہے تھے۔ میں زمین پرکر پڑا۔ ایک جاپانی سابی جھے ٹیڈے مارے جاپانی افسرنے اسے دوک دیا۔ جھے پانی پلایا کیا۔ میرا سارابدن وردکرنے لگا تھا۔ میں نے پانی پلایا کیا۔ میرا سارابدن وردکرنے لگا تھا۔ میں نے پانی پلایا کیا۔ میرا سارابدن وردکرنے لگا تھا۔ میں نے پانی پلایا کیا۔ میرا سارابدن وردکرنے لگا تھا۔ میں نے پانی پلایا کیا۔ میرا سارابدن وردکرنے لگا۔

"اگرتم جمیں بتا دو کہ بہاں مندوستانی سابی کہاں چھے ہوئے ہیں تو ہم مہیں چوڑ ویں گے۔" چوڑ ویں گے۔"

اس وقت تک جاپانی فوجیس جزائر انڈیمان پر بھی قابض ہو پکی تھیں اور آسام بنگال کی طرف بڑھ رہی تھیں بلکہ کلکتے کے شام بازار پر جاپانی طیارے وو تین بم بھی گراکر چلے گئے تھے۔ میں نے جاپانی فوتی افسر کے جملے سلیس اروو میں لکھے ہیں جبکہ یہ باشکا اس نے شکستہ ٹوٹی بھوٹی اردوزبان میں مجھ سے پوچھی تھیں۔ میں نے اس سے کہا۔ اس نے شکستہ ٹوٹی بھوٹی اردوزبان میں مجھ سے پوچھی تھیں۔ میں نے اس سے کہا۔ دمیں کسی ہندوستانی سابی وغیرہ کوئیس جانیا۔ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں

رگون میں اپنے بھائی کے پاس آیا ہوا تھا۔رگون سے لوگ بھا گے تو میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی کر قافلے میں شامل ہو گیا تھا۔ مگر ایک جگہ بدشمتی سے قافلے سے بچٹر کمیا اور اس طرف نکل آیا۔''

جاپانی افسر نے ساہیوں کوائی زبان میں کوئی آرڈر دیا۔ جاپانی ساہیوں نے رک سے میرے ودنوں ہاتھ باندھ ویے اور جھے کھینے ہوئے ایک خصے کے اندر لے گئے جہاں کوئی کے بہت سے بحد یعنی کریٹ پڑے تھے۔ فیچے کے درمیان لوہ کا ایک کھمبا گڑھا ہوا تھا جس کے مہارے فیمہ کھڑا تھا۔ جاپانی سپاہیوں نے میرے ہاتھ کی ری کھول دی اور ایک کریٹ میں سے لوہ کی زنجیر کھائی۔ زنجیر کا حلقہ میرے یاؤں میں با عدھا۔ دوسرا حلقہ لوہ کے تھے میں ڈال کراسے تالا لگا دیا اور باہر لکل گئے۔ میں جاپانی فوج کا قیدی بن چکا تھا۔

میری لؤلین کی زندگی کا یہ ججب وغریب اور بڑا بھیا تک تجربہ تھا۔ یش تھے کے ساتھ لگ کرزین پر بیٹے گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد مجھے کی سٹیم کے انجی اور اس کی سٹی کی آواز سنائی وی۔ پھر شیر کے انجی کی آواز بند ہوگئ ۔ پھے دیر بعد وہی دوجا پائی فوتی شیلی کی آواز سنائی وی۔ پھر شیر کے انجی کول وی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر خیمے کے باہر کے شی آئے۔ انہوں نے میری زنجی کھول وی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر خیمے کے باہر اسے آئے۔ باہر آ کریش نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سٹیم کھڑا تھا جس پر جاپان کا فوتی جھنڈ الہرا رہا تھا۔ جاپانی سابی جھے اس شیم پر لے گئے اور ایک کیبن میں بند کر دیا گیا۔ کہی جھے خیال آتا کہ جاپانی سابی اس شیم پر سے اور ایک کیبن میں بند کر دیا گیا۔ کہی جھے خیال آتا کہ جاپانی سابی کی زبانی سن دکھا تھا کہ جاپانی بڑ ساتھ کی دبانی سوتے ہیں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں اور تو ہیں۔ یہ بھی سنا تھا کہ جاپانی اپنے جنگی قیدیوں کا اور جہی خوف سے جنگی قیدیوں کا سے میا اس کیا تھا کہ جاپانی کہیں لے جا کر تھوار سے میرا سر بھی کا ان ڈالیں گے تو میرا ول ڈو بے لگیا اور جہی خوف سے شنڈ اپڑ جاتا۔ جھے سے میرا سر بھی کا ان ڈالیں گوئی تجربہ ہیں ہوا تھا۔

مجھی اس قتم کے حالات سے پالا بی نہیں پڑا تھا۔ بٹس نے ابھی جنلی قید ہوں کے کہ کہ سے فرار کی کوئی واستان بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابھی تو جنگ ہور بی تھی اور فرار کی واستان بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابھی تو جنگ ہور بی تھی فروع ہوئی قاستانیں جنگ ختم ہونے کے کافی عرصے بعد رسالوں اخباروں بٹس چھیٹی شروع ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود بہ تقاضائے بشری بیس نے جاپانیوں کی قید سے بھا گئے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی تھیں۔ زیاوہ ویجیدہ ترکیبیں میرے ذہن بیس تی تھیں۔

یں بہی سوچنا تھا کہ کسی طرح کیبن سے بھاگ کروریا بیں چھلا تک لگا دول۔
اس دفت سیمردریا بیس بیل پڑا تھا۔ بیس کیبن بیل بندتھا۔ جھے دریا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھے
بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سیمردریا کے پار جا رہا ہے یا دریا کے آگے کسی طرف جا رہا ہے۔
کیبن بیل کوئی روش دان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ کیبن کے اندر جھے کسی جگہ با عمصانہیں گیا
تھا۔ بیس کھلا تھا۔ کیبن بڑا چھوٹا سا تھا۔ بیس نے بند درواز نے کو باہر کی طرف دھکیلا۔ باہر
سے دروازہ بندتھا۔ کیبن کی دیوار کے ساتھ ککڑی کے نی جے ہوئے تھے۔ بیس نی پر بیٹا
تھا۔ جسم درد کر رہا تھا۔ بیس نی ریوار کے ساتھ ککڑی کے نی بین برے زور زور نے تھیہ
مارے تھے۔ میرے مندسے خون تو نہیں لکلا تھا، ہونٹ بھی کہیں سے نہیں بٹا تھا لیکن لگا تھا
مارے تھے۔ میرے مندسے خون تو نہیں لکلا تھا، ہونٹ بھی کہیں سے نہیں بٹا تھا لیکن لگا تھا
کہ میری ایک آ کھے تھوڑی سوج گئی ہے۔

میرے پیٹ پر ٹھڈے مارے گئے تھے جس کی وجہ سے پیٹ بٹس کی وقت وروکی اہر اٹھتی تھی۔ اس وقت بٹس ہوا چھتا رہا تھا کہ کیوں بھائی جان سے الگ ہوکر ساتین کی تلاش بیں جنگل بٹس اکیلا لکل آیا۔ میری جیب بٹس جنتے پسیے تھے وہ جاپانیوں نے نکال لئے تھے۔ بھنے ہوئے چنے پہلے بی ختم ہو بھی سے سٹیر ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک کی آواز سے دریا بٹس بٹل رہا تھا۔ کسی کسی وقت وہ سیٹی بجا دیتا تھا۔ جھے رہجی خیال آیا کہ ہوسکتا ہے جاپائی بھے قید کر کے جاپان لے جاکیں اور وہاں کسی بہت بڑے جیل خانے بٹس ڈائل دیں اور ہائی میں بہت بڑے جیل خانے بٹس ڈائل دیں اور ہائی میں تید ہو جاؤں۔

غرض کہ میرے ناپختہ ذہن ٹیل طرح طرح کے پریشان کن خیالات آ رہے تھے جھے ایسے لگا جیسے سٹیر ایک طرف کو گھوم گیا ہے۔ اس کی رفتار ہلکی ہونے لگی تھی۔ انجن

کی آواز دی می پر ن کی ۔ سیمر بار باروسل دے رہا تھا۔ پھرسٹیر بہت آہتہ ہو گیا اور رک میں۔ آبتہ ہو گیا اور رک میں۔ آبتہ ہو گیا تھا۔ جاپانی سپاہوں کی باہر سے آوازیں آنے گی تھیں۔ کیبن کا دروازہ کھا۔ دو جاپانی سپاہی اندر آگئے۔ انہوں نے بچھے جھڑی گائی اور کیبن سے باہر لے آئے۔ میں نے ویکھا کہ سٹیم دریا کے دوسرے کنارے پرایک جگہ لگا ہوا تھا۔ سامنے بہت نے قبی گئی کی پہر سے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف فوجی ٹرک کھڑے تھے۔ جاپانی فوجی اوھ اور چی آواز میں ایک دوسرے سے با تیں بھی کر رہے تھے۔ است میں ایک فوجی کی تا معلوم منزل کی طرف فوجی نے دونوجی میرے باس کھڑا ہو گیا۔ جاپانی فوجیوں نے بچھے کیبن سے اتار کر میں بھی اور وجی میرے ساتھ بیٹھ کے اور فوجی ٹرک کسی نامعلوم منزل کی طرف میں دونوجی میرے ساتھ بیٹھ کے اور فوجی ٹرک کسی نامعلوم منزل کی طرف میں دونوجی میرے ساتھ بیٹھ کے اور فوجی ٹرک کسی نامعلوم منزل کی طرف

جاپانی فرجی ٹرک دریا پارے ایک جنگل ش او ٹی بنجی سڑک پرا جھاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک جاپانی ساتھ میری جھکڑی کی رہا تھا۔ ایک جاپانی ساتھ میری جھکڑی کی ذبحر بندھی ہوئی تھی۔ ماسنے والی سیٹ پر دو جاپانی سابی جیٹے تھے۔ وہ سکریٹ پی رہے تھے۔ وہ سکریٹ پی رہے تھے۔ وہ سکریٹ بی رہے تھے۔

یں نے محسوں کیا تھا بلکہ دیکھا تھا کہ جاپانی بری اوٹی آواز بی باتیں کرتے سے سٹاید جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس موسم بیں امر تسر بیل بری سردی ہوتی تھی۔ بھے اپنا شرامر تسریا وا رہا تھا۔ بیل سردی بیل چھینے کی فرداوڑھ کر کھینی باغ جایا کرتا تھا اور شختی کھوئی کے پاس جہاں گلابوں کے شختے سے وہاں بیٹھ کر چھپ کرسگر ہے بھی بیتا تھا اور گلاب کے بعولوں کو بھی و یکھا کرتا تھا۔ اگر میری بیپن کی بہی محبت نے رف کا بی کے اور گلاب کے بعولوں کو بھی و یکھا کرتا تھا۔ اگر میری بیپن کی بہی محبت نے رف کا بی کے مشنے یہ جھے کوئی خط لکھا ہوتا تھا تو وہ خط بار بار پڑھا کرتا تھا۔

اس وقت اپن بچپن کی پہلی محبت کو اور کمنی باغ کے گلاب کے پھولوں کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آرہے تھے۔ جنہیں میں بردی مشکل سے روئے ہوئے تھا۔ بھی آئٹسٹ بھائی یاد آتا۔ بھی والدہ لیعنی آپوئی کا خیال آتا کہ اگر آئیس معلوم ہوجائے کہ میں رگون سے کل کر جایا نیوں کی قید میں آمریا ہوں تو وہ کس قدر پریشان ہوں گی۔ وہ تو سب

ردنے لگیں گے۔ بس بی چھوٹے چھوٹے، پریشان کرنے والے، دکھ دینے واللہ خالات سے جو بار بارمیرے وہ من میں آرہے سے اور شکل میں دوڑتا جارہا تھا۔

برسات کا موسم نہیں تھا اس لئے ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی تھی۔ ایک دورنہ اسان پر بادل ضردر آئے سے مربغیر بارش برسائے گزر گئے سے کائی دیر تک چلتے رہے کے بعد ٹرک جنگل میں ایک کھلی جگہ پر آ کررک گیا۔ ٹرک کی چھت نہیں تئی۔ بی نے دیکھا کہ دہاں دونوں جانب بانس کی جمونیزی نما بارکیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک او ٹجی جگہ پر کلائی کا بہت بڑا کیمین بنا ہوا تھا جس کے باہر جاپان کا سرخ کولے والا جمنڈ البرار ہاتھا۔ فہاں بہت کی فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک بارک میں سے دھواں اٹھ دہا تھا۔ شاید دہاں فوج کے لئے کھانا تیار ہور ہاتھا۔ جھے کائی بحوک لگ رہی تھی۔ دن کائی گزر چکا تھا۔ دوسوپ نگلی ہوئی تھی اور گرمی اور جس ہور ہاتھا۔ جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر او پر جو بڑا کیمین مور ہاتھا۔ جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر او پر جو بڑا کیمین مور ہاتھا۔ جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر او پر جو بڑا کیمین مور ہالے۔ جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر او پر جو بڑا کیمین مور ہالے۔ جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر او پر جو بڑا کیمین مور ہالے۔ جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر او پر جو بڑا کیمین مقاد ہاں لے آئے۔

سی کے نیچ ایک گول مول گنجا جا پانی فوتی وردی پہنے بیٹا کچھ لکھ رہا تھا۔ ال کا چرہ پھر کی طرح بے جان تھا۔ چہرے پر کی قتم کا کوئی تار نہیں تھا۔ جا پانی سابی نے جس کی تیکٹ کے ساتھ میری جھکڑی کی زنچر بندھی تھی جھے اس سنج جا پانی افسر کے سامنے پیش کردیا اور سلیوٹ مارکر اسے اپنی زبان میں کچھ بتانے لگا۔

جاپانی فوجی افسر نے فلم ایک طرف رکھ دیا ادر چھوٹی چھوٹی آگھوں سے جھے۔ گورنے لگا۔ نیام میں پڑی ہوئی ایک گوار اس نے سامنے میز پررکھی ہوئی تھی۔ کچھ دہم

ی بھے گورنے کے بعد جاپانی فوتی افسرکری پر سے اٹھا۔ اس نے تلوار بڑے آرام سے

نام بھی سے نکال۔ مجھے پیپندآ گیا۔ بھے یادآ گیا کہ جاپانی اپنے تید بول کی گردن اڑا دیا

رخ بیں۔ میراطق دہشت کے مارے ختک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لئے سارے گھر

الے، امرتسر دالا گھر، محلّہ ادر کمپنی باغ میری آٹھوں کے سامنے فلم کی طرح گھومنے لگے۔

میں ہجھ کیا کہ میرا آخری دقت آگیا ہے۔

جاپانی فرجی افسر کے چہرے پرایک مردہ سنگ دلی کے موا کی وہیں تھا۔ اس نے کوار کی نوک میرے ماتھے سے لگائی۔ جھے چکر آسیا۔ بس نیچ کر پڑا۔ جاپانی فوجی افسر نے چلا کر جاپانی زبان میں جاپانی سپائی سے کھے کہا۔ جاپانی سپائی کو میری جھٹڑی کی وجہ سے جھٹا لگا تھا اور وہ بھی میرے کرتے ہی اپنے آپ ایک طرف جھک گیا تھا۔ سپائی نے جھٹے ٹھڈا ہار کر اٹھایا۔ جھ سے گھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ بھی لگا تھا کہ میرا آخری وفت آسیا ہے۔ میں بوی مشکل سے گھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاپانی فوجی افسراس دوران کری پیٹھ گیا تھا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال کی تھی۔ جھے گویا پھر سے زیر گی ل گئی تھی۔ جھے اپنی اور پائی ایسے موت کے قیدی کا گلان ہورہا تھا جس کی رخم کی اپیل عین دفت پر منظور اپنی ہوا دراسے بھائی ۔

جاپانی فوجی افسر نے اشارے سے سپائی کوکوئی تھم دیا۔ جاپانی سپائی جھے تھینچا ہوا کیون سے باہر لے گیا۔ اس نے مجھے ٹرک میں بٹھایا اور ٹرک ایک بار پھر جنگل میں آگے کی طرف چل پڑا۔ اس نے مجھے ٹرک میں بٹھایا اور ٹرک ایک بار پھر جنگل میں آگے کی طرف چل پڑا۔ خوف کے بارے میراجہم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جھے ایسے لگ رہا تھا کہ جاپانی فوجی افسر نے خود تو میری گرون نہیں اڑائی لیکن اس فوجی سپائی کو آرڈر دیا ہے کہ دو مجھے جنگل میں لے جا کر ہلاک کر دے ۔ فوجی ٹرک درختوں کے درمیان جھاڑیوں اور گھاس پودوں کو کاٹ کرینائی گئی غیر ہموار سڑک پر جا رہا تھا۔

یہ جنگل کا کوئی نیم پہاڑی سلسلہ تھا۔ ٹرک بھی واکیں طرف مڑجا تا۔ بھی یا کیں طرف مڑجا تا۔ بھی یا کیں طرف مڑجا تا۔ بھی ایک علی طرف مڑجا تا۔ راستے میں ایک عمری بھی آئی۔ پھرایک ایس جگدآ گئی جہاں بہت سے لوگ کلہاڑیوں سے درخت کاٹ رہے متھے۔ان کے جسم لاغر سے اور کپڑے گندے چیتھڑوں کی

الح النَّانَ بَي وَزَتْ كُرِينَ : www.iqbalkalmati.blogspot.com

طرح ہورہے تھے۔ان آ دمیوں کے ورمیان جگہ جگہ جایانی سابی سٹین کن لئے کھڑے اا کے کام کی محرانی کررہے تھے۔ جو آ دی وراستی دکھاتا جایانی سیابی اسے بوردی۔ سٹین گنوں کے وستے اور شفرے مارنا شروع کردیتے۔

ٹرک ایک طرف کوڑا ہوگیا۔ میری ہھکڑی اتار دی گئی اور جھے دھکا وہے ان خے ورخت کا نیے والے آور ہوں کی طرف وکیل ویا گیا جو جنگی قیدی ہی ہوسکتے تھے۔ ان خے مندوستانی بھی سے اور کچھ کورے انگریز بھی تھے۔ سب کی بری عالت ہورہی تھی۔ معلو ہوتا تھا کہ آئیس کئی روز سے کھانے کو پھوٹیس طا۔ جو جاپانی سپاہی اپنی تکرانی شی قید ہوں مار مار کر ان سے کام لے رہے تھے ان شی سے ایک نے جھے گرون سے ویوج کام را دور سے بھا ویا۔ دوسرے جاپانی سپاہی نے میرے چرے پر دور ت

ایک طرف تین چار کلماڑیاں پڑی تھیں۔ ٹس نے ایک کلماڑی اٹھائی اور ایک درخت پر کلماڑی علام اور ایک درخت پر کلماڑی چلا مہا تھا۔ درخت کر نہیں پر کر پڑا تھا اور اس کے دوکلڑے کئے جا رہے تھے۔ ہارے پیچے اور نہیں سے کا کہ کرے تھے۔ ہارے پیچے اور نہیں کے دوکلڑے کے جا رہے تھے۔ ہارے پیچے اور نہیں کے دوکلڑے کے جا رہے تھے۔ ہارے پیچے اور نہیں کی ایک کھڑے کے ایک کی اور اور سے کلماڑی چلا رہا تھا۔

میں نے کتھوں سے دیکھا کہ وہاں چاروں طرف جاپانی فوجی شین گئیں ۔ موجود سے ۔ جنگل میں جہاں ورختوں کی کٹائی موری تھی وہاں تین طرف مثین گوں ۔ مورچ سے ہوئے سے جہاں پر ہرمور ہے میں وووو سپائی بیٹھے ہے۔ مسلح جاپانی فوتم قید ہوں کے درمیان بھی ان کے کام کی گرانی کررہے سے ۔ ہمارے قریب کھڑا ایک سپاہا ذرا آ کے کو گیا تو مجھے زور زور سے کلہاڑی چلاتے و کھے کر گورا سپائی قیدی ہندوستانی زبالا میں برجی وہمی بلکہ مروہ آواز میں کہنے لگا۔

" آہتہ آہتہ کام کرو تھک جاؤے پھرکیا کرد گے۔" وہاں جنگل ش کری اورجس اتنا تھا کہ تھوڑی ہی ویر بعد میں پینے میں نہا گیا۔ میں نے گورے قیدی کے مشورے برعمل کرتے ہوئے ہاتھ وزیا زم کرایا۔ میں نے اتّا

شہر ہمی نہیں کی تھی۔تھوڑی ویر ہی بعد میرے بازوتھک کئے۔ پھر میں نے گورے قیدی کورے قیدی کورے قیدی کورے قیدی کوری کی اس طرح کلہاڑی چلا رہا تھا کہ ہر ضرب کے درمیان تھوڑا سا وتقد ڈال رہا تھا۔ میں ہمی ایسا کرنے لگا۔اس سے جھے تھوڑا سا آرام ل کمیا۔

جایانی سابی قیدیوں کو فیک مارچ کراتے ایک لیے بارک نما جو نیزے میں الے جان ایک لمبی میز پر ایک قطار میں مین کی تعالیاں پڑی تھیں۔

�.....�

ا کے گئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں نے کہا۔ ''جی ہاں۔ میں امرتسر کا رہنے والا ہوں۔'' میں نے اسے ساری کہائی مختصر کر کے سنا دی۔ وہ بولا۔ ''میں آٹھ و پنجاب انفیز ک کا رجسٹ کا حوالدار خداداد خان ہوں۔ تہمیں اپنے انی بہن سے الگ نمیں ہونا چاہتے تھا۔''

> میں نے اس سے بوچھا۔ "جاپانی ہمارے سرتو نہیں کا ٹیس مے؟"

حوالدار فدادا وخان نے بنجابی میں آستہ سے کہا۔

"اگرہم نے بھا گئے کی کوشش کی توجاپانی ہمیں دوزائو بھا کر ہمارا سرکاٹ ویں کے۔ میرے سامنے چار گوروں کے سرکائے جی جیں۔اب کوئی قیدی بھا گئے کی کوشش نہیں رتا۔ بھاگ کر ہم جائیں ہے بھی کہاں؟ بگال یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ یہاں کے جنگی بری اوگ بھی ہندوستانی کے دعمن ہیں۔ ہمیں پکڑ کر جاپانیوں کے حوالے کرویں

مِن نے پوچھا۔

"يهال جميل كتني ويرتك تيدركها جائ كا؟"

"جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔سونے کی کوشش کرو۔" حوالدار نے تھی اُلُ آواز میں کھا۔

" دو صبح صبح مجر ور خت کا شنے ہول سے۔"

جھے چھرکاٹ رہے تھے۔ میں جمران مول کہ تعودی دیر بعد حوالدار خرائے لے القا۔ باتی قیدی بھی تقریباً سو گئے تھے۔ اصل میں سارے دن کی مشقت سے اس قدر ملک تھے۔ اصل میں سارے دن کی مشقت سے اس قدر ملک نوٹ کئے تھے کہ کھاس چولس کے بستر پر گرتے ہی سو گئے تھے۔ چھرد ل کے کاشے کمشاید وہ عادی ہو گئے تھے۔ خدا جانے کب تک میں چھروں سے جنگ کرتا رہا اور کب فی فیزا کئی اور میں سو گیا۔

ایک جایانی سیای نے بڑا سا پتیلا اٹھا رکھا تھا۔ دوسراجایانی سیاس میں كر وي ك دو سے الله موسے حادلوں كا أيك أيك كر جما والنا جاتا تھا۔ تيد بول كا چورہ بدرہ سے زیادہ نہیں تھی۔ انہیں میز کے ودنوں جانب کھڑے کر دیا گیا۔ جب، سارى تعاليوں ميں جادل وال ع تو ايك سابى في سينى بجائى سينى كى آواز سف قیدی اللے ہوئے جاواوں پرٹوٹ پڑے۔ایک جایانی فرجی ٹین کے گلاس میں یانی ڈا ہر قیدی کے پاس رکھے جاتا تھا۔ البے ہوئے موٹے بدؤا نقد جادل تھے جن مل مك دالا كما تفار تعور ب سے جادل تھے۔سارے قيدي جلدي سے كھا كئے۔ ہاري ا نہیں مٹی تھی۔ سابی ہمیں فیک مارچ کراتے این گارے سے نی ہوئی ایک لجی یں لے آئے جہاں زمین بر کھاس چھونس بچھا ہوا تھا۔ یہ قید بول کا بستر تھا۔ بارا وهلوال جمتى اونجى تقى ادر جارول كونول من كيس روثن تنطيحن كى ردشى كافى تقى-میں صرف ایک بی دردازہ تھا جس میں سے گزار کرقید ہوں کو اعدر لایا گیا تھا۔درداندا دیا کیا۔ قدری کھاس پھونس کے فرش پر بیٹھ گئے۔ان پر اتنی نقامت طاری تھی کہ کو ایک دوسرے سے بات نہیں کررہا تھا۔ بارک بندھی جس کی وجہ سے اندر سخت جس تھا۔ مچھروں نے بھی بھنبھنانا شروع کر دیا تھا۔ میرے قریب بی ایک ہندوسنالی الياى كماس برآ كليس بندك حيب جاب لينا تقا- بعراس في الكيس كول كرميركا د يکھااوراردو بيل بوجھا۔ "تم پنجانی مو؟"

ے بہر بھتے تھے۔

میرا نوجوان خون تھا۔ بدن بل طاقت تھی۔ بل بای اور ناکائی غذا کھا کر بھی میں اسے تین قید یوں کوزیر تعمیر سراک کے ایک ایسے میں ہے بین قید یوں کوزیر تعمیر سراک کے ایک ایسے میں ہے ہوئی وہ کی گھائی تھی اور چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ وہاں دوڑی ڈالنے کے لئے لگا ویا گیا جہاں نیچ چھوٹی می گھائی تھی اور چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ وہاں دوڑی ٹوکر یوں میں بھر کر ایک ہوئے تھے۔ ہمیں وہاں سے دوڑی ٹوکر یوں میں بھر کر اگر سراک پر ڈالنی پر ٹی تھی۔ میر سے ساتھ جو تیدی کام پر لگا تھا وہ حوالدار خداواد تھا۔ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس وقت ہم ٹوکر یوں میں دوڑی ڈال یہ وہ تھے تو اوپر سڑک کے کنارے ایک جاپانی سپائی سپائی شین میں کا رخ ہماری طرف کے ہماری گھرانی کر دہا ہوتا تھا۔

ہمیں یہاں کام کرتے دودن گزرے تھے۔ تیسرے دن جب بیس ٹوکری لے کردوڑی لینے کھائی بیس اتراتو بیس نے دیکھا کہ تالاب کے کتارے جھاڑیوں کے پاس دو برئی عورتی بیٹی کپڑے دھورہی تھیں۔ بیس نے کوئی خیال شد کیا۔ وہاں جنگل بیس کہتے تھے۔ کوئی دیہاتی عورت یا مرد کام کرتے نظر آ جا یا کرتے تھے۔ جا پائی انہیں پی پینیس کہتے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق ٹوکری بیس پھڑکی روڈی ڈائی اور اسے سر پراٹھا کراوپر سڑک پر جو بری جا کرمو کری میں پھڑکی روڈی ڈائی اور اسے سر پراٹھا کراوپر سڑک پر جو بری جا کرمو کی ہے تھے۔ ایک ورتی کی کھیر دی۔ خال ٹوکری لے کر دوبارہ نے کھائی بیس اتر گیا۔ تالاب پر جو بری دیماتی عورتی کی اور وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ایک بیٹے ہماری طرف تھی اور وہ جھاڑیوں کی اوٹ شریعیں۔ میں اپنے کام بیس لگار ہا۔ میرا تیسرا یا چوتھا پھیرا تھا کہ دوعورتوں بیس سے ایک گورت آئی اور جھاڑیوں پر کپڑے جھاڑکر ڈالے گی۔ ایسا کرتے ہوئے اس سے چہرے کا ایک سرن میری طرف مزمینا۔

اس کود کی کر میں تھ تھک ساگیا۔ جیسے اس عورت کو میں نے پہلے بھی کہیں ویکھا ہے۔ کب دیکھا تھا۔ کہاں ویکھا تھا یا دنیل آ رہا تھا۔ استے میں اس عورت کی بھی مجھ پرنظر پراگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی شعنعک سی تی ہے۔ میں بیلچ سے ٹوکری میں روڑی مجر رہا تھا۔ اچا تک میں چوتک اٹھا۔ یہ بری عورت یا لڑکی رگون

اس جنگل میں میں دوسرے قید یول کے ساتھ فتی سے شام تک دل اور سے دوس کے ساتھ فتی سے شام تک دل اور سے دوس کے میں دوسرے دال کا طریقہ بیتھا کہ جنگل میں ایک جگہ کھڑا کر دیا با تھا۔ مہلا نے کا طریقہ بیتھا کہ جنگل میں ایک جگہ کھڑا کر دیا با تھا۔ ہمارے کپڑے نہیں اتارے جاتے تھے۔ پانی سے بحرے ہوئے ٹینک والا ایک ڈرکی کھڑا ہو جاتا تھا اور پائیوں کی عدد سے ہم پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی ڈالا جاتا ہمیں تکم دیا جاتا تھا کہ اپنے کپڑوں کو ہاتھ سے مل مل کرنہا کیں۔ اس طرح سے کپڑوں اجمع دونوں کا میل کسی حد تک صاف ہو جاتا تھا۔ پانی میں کوئی جراثیم کش دوائی طائی ہو جسم دونوں کا میل کسی حد تک صاف ہو جاتا تھا۔ پانی میں کوئی جراثیم کش دوائی طائی ہو

دس بارہ دنوں کے بعد ہم سے چھ سات قید یوں کو نکال کر دہاں سے تھوڑ گاد ایک ایس جگد پر لایا گیا جہاں ایک سڑک بن رہی تھی اور وہاں پہلے سے پھے قیدی کلالا ے زین کھودرے تھے اور کھے قیدی ٹو کر بول میں ملبہ ڈھورے تھے۔ سڑک پرجگہ جگہ ا کے ڈھر براے تھے۔ ہمیں بھی ٹوکریاں دے دی تمکیں۔ ہم زیقیرمڑک پرسے ملبدالما دوسری طرف ایک گھائی میں مھینک آتے تھے۔ بیکام درخت کا ف کے مقالے مل مشقت کا تھا۔ تیدی آرام آرام سے کھونچوں اور کہوں سے نوکری میں ملبدڈالتے، اُوکر سر بر اٹھا کر دوسری طرف کھائی کے کنارے تک جاتے اور دوسرے طرف ملبہ میگا دية\_ من بعي ايها ي كرما تها- مردومرية تيسري تيدي كوچهور كرجاياني ساي مرالاً کرے تھے۔ ذراستی دکھا تا اسے ٹھڈے مارنے شروع کردیتے تھے۔ دو پہر کے دفہ میں درختوں کے نیچے ایک طرف بھا کر کھانے کو مکین جاول اور یانی وغیرہ دے دیا جاتا اس کے بعد پھر ہماری مشقت شروع ہوجاتی۔ روز وشب کا سلسلہ بڑا اذبت ناک تا۔ میں سے کئی تیدی بیار سے جوتیدی زیادہ بیار ہو جاتے انہیں جایانی سب کے سامنے آگ طرف دو زانو بھا کر کوار کے ایک ہی وار سے ان کی گردن اڑا دیتے۔اس عبرت ا انجام کو د مکھ کر بار تیدی بھی مستعدی ہے کام کرتے تھے۔ بہاں تک کہ مشت کر كرت زين بركرت اورمر جات \_اس طرح اسين آب مرف كوده كردن كواكرم

لے گئے آئی بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ے سول پیکوڈا کی سٹرھیوں پر بیٹھ کر پھول سیخے والی او کی ساتیں بی تھی۔میری نظ بالکل دھوکہ نہیں کھار ہی تھیں۔ وہ لڑکی ساتیں بھی مجھے تمثلی باندھ کر دیکھیے جا رہی تھی۔ نے ہمی مجھے پیچان لیا تھا۔ میں نے ٹوکری میں روڈی ڈالتے ہوئے اوپرسر کے کنار نگاہ ڈالی۔ جایانی سابی وہاں موجود تھا مگراس کی پشت ہاری طرف تھی۔ میں نے ساتم ما تعدا فعا كرميلام كيا-ساتين وراسامسكرائي-اس في تعور اسا ما تعدا تعالما كرميرك الله

یں قدرت کی استم ظریفی پر جران تھا کہ اس نے ہم دونوں کو مالا ؟ ایسے حالات میں کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ساتیں نے ایک اور اشارہ جو تین بارکیا۔ میں اس کے اشارے کو سمجھ کیا۔ وہ مجھے دور سے اشارہ کر معماری تمی کہ بیں کل اس وقت چرآؤل گی۔اس کے فوراً بعددہ دوسری عورت کر د ہاں سے چلی گئے۔ جانے سے پہلے اس نے جماری پر پھیلائے ہوئے دو تین سیلے گر اف لئے تھے۔ بین مجھ ندسکا کہ اس نے قاص طور برکل اس وقت آنے کا اشارہ گار ہے۔ وہ مجھے سے کوئی بات تو کرنہیں سکتی تھی۔ نہ بی میں اس سے کوئی بات کرسکتا تھا۔ رئ کے کنارے جایانی سیابی موجود تھا۔ اتفاق سے اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ مگا چینی ہے دوسرے دن کا انظار کرنے لگا۔ مجھی دل میں خیال آتا کہ ساتیں کوئی الکمانظم کر بیٹھے کہ جس کی جہ ہے میرے ساتھ وہ بھی کسی مصیبت میں پھس جائے۔اتا شماع تھا کہ اس نے کل اس وقت آنے کا اشارہ یونی نہیں کیا۔ اس کومعلوم ہو چکا تھا کہ جایاندں کی قید میں ہوں اور وہ مجھ سے مشقت لےرہے ہیں۔عین ممکن تھا کہ ساتھا ا بين ذين مين كوئى يروكرام بناليا بو - مين ايك عجيب كش مش من مبتلا بوكميا تعا-ون گزر کیا۔رات کو میں تھک ٹوٹ کر گھاس کے بستر پر لیٹا تو آٹھ انفترا حوالدار خداداد خان میرے قریب نہیں تھا ور نہ میں اس سے ضرور کوئی مشورہ کرتا کو کیا

کو میری طرف انثارہ کرتے اس نے بھی دیکھا تھا۔ حوالدار خداداو جھ سے کال

<u>ووسرے قید بوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔سب قیدی ون مجر کی جفاکشی کے بعد اس قدراً</u>

لمرنب کو دوڑ یر<sup>د</sup>ی\_ ساتیں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اپنے ساتھ جھے بھی دوڑا رہی مح المين فرار مونے كى حماقت كر بيشا تفا۔اب دائين نيس جانا جا ہتا تفا۔اس انتظار ميں ما کہ کب جایانی سابی کی شین کن کے فائر کی بوجھاڑ ہارے جسموں کوچھائی کرتی ہے لینگر جاپانی سابی ایک مندے کے لئے بھی ہمیں اپنی نظروں سے ادجمل نہیں ہونے دیتے تق مراول فرار موجانا بهی حابتا تقا۔ به بھی خیال تھا کہ بیمعصوم می دیہاتی اوک مجھ کھال چھپا سکے گی؟ میرے فرار کاعلم ہوتے ہی جایا نی ساتیں کے گاؤں پہنچ جائیں مے اور لے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

فائب ہوا ساتیں ووڑ کرمیرے یاس آمٹی۔اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جھے لے کر ایک

ملے تھے کہ گرتے ہی سوجاتے تھے۔ گر مجھے نیندنییں آ ری تھی۔ میرا ذہن بار بارساتیں ب -ى طرف چلا جاتا تقا۔ يس سوچ رہا تقا كه اس نے كل اى وقت آنے كا اشارہ كيوں كيا فى الثاره بدا واضح تقال على بعي بهت تهكا موا تقال آخر نيفر في مجص الي آغوش على لي ادوس دوس محصے می فکر لگ گئی کہ کہیں جایانی میری ڈیوٹی کی دوسری جگہ پرندلگا دیں يكن إيهانه بوا ميري ويوني اى كهاني مين كاني كي تحقيدان كي وجديتي كدو بال الجمي كاني وڑی وصونے والی پڑی ہوئی تھی۔ میں دل عین خدا سے یہی دعا ما تک رہا تھا کہ جس وقت یری الرکی آئے اس دفت جایانی سیابی کا مندودسری طرف ہو۔ ش اینے کام میں لگ گیا۔ یں روڑی اٹھا اٹھا کر او پرسٹرک بر ڈالٹا رہا۔اس دوران جایانی سیابی ہمارے سر برگرسٹرک ے اوپر بی کھڑا ہماری محرانی کرتا رہا۔ ہمیں صبح کام بر لگا دیا جاتا تھا۔ ڈیزھ دو محفظ گزر من . برى الرئ ساتيس الجمي نيس آئي تقى - ايك باريس خالى توكرى اور بيليرا تعائ كما أن ييس راتو اجا تک میں نے ساتیں کو دیکھا۔ وہ جمازیوں کے چیچے چین ہو کی تھی اور جھے شارے سے بلا رہی تھی۔ وہ اکیلی آئی تھی ، ہیں نے ادبر دیکھا۔ جایانی سابی کا مند درسری لمرف تفا۔ میں ٹوکری میں روڑی ڈالنے لگا۔ ساتیں کی طرف بھی و کچھ لیتا تھا۔ وہ بردی بے چینی سے جیسے میراانتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی ادیر جایانی سیاہی کو دیکھ کیتی تھی۔انفاق ایسا ہوا كرجايانى سابى سرك مے مث كيا۔ اب وہ نظر نبيس آر ہا تھا۔ جيسے بى جايانى مرك ير سے

ے مقامت تو بدلتے رہتے ہیں لیکن میری محبت کے مقامات مجھی نہیں بدلے۔ وہ جیسے میں میری جوانی میں متے دیسے ہیں۔ میرے بوصا ہے میں رہیں گے۔

ماتیں بھے ٹیلے کے پیچے لے گئے۔ وہاں ایک جگہ کٹریوں کا بہت بزاانبار لگا ہوا قلداس نے ایک جگدے لکڑیاں پیچے ہٹا کیں تونیج لکڑی کا ایک تخت بھا ہوا تھا جس بر ار ل کی جمال پڑی ہو کی تھی۔ ساتیں نے ناریل کی جمال ایک طرف کی ادر تختہ اور اٹھا را تخت کے نیجے زینداتر تا تھا۔ سائل نیجے از گئی۔ اس نے شکستہ ہندوستانی زبان میں مجے ایے پیچے آنے کو کہا۔ میں نے بہلی باراس کی زبان سے بڑی مشکل سے بچھ میں آنے والى اردويس أيك جمله سنا تفا- ميس بهي ينج الرسميا- آمرايك مرعك للتي تقى -اس كي حجب ادنی تقی اور چوڑی تقی۔ وہاں اندھرا تقا۔ سانتیں میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے گئی۔ دس بارہ قدم چلنے کے بعد دھندلی می روشی نظر آنے گی۔ بدروشی سرمگ کی دیوار میں بے ہوئے ایک دردازے سے آ ربی تھی۔ بیا یک دالان نما کشادہ کوٹشری تھی جہاں زمین برنار مل کی جھال ا بچی ہو کی تھی۔ دھند لی سی روشن ادر دیوار میں بے ہوئے ایک کول روشن دان میں سے آ ربی تقی جس کی شاخیں کو تمزی میں آ رہی تھیں۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ لکڑی کے گول دُرم پڑے تھے۔ ماتیں نے مجھے بتایا کہ ان ڈرموں میں جاول اور تاریل کے کھویے رکھے ہوئے ہیں۔اس نے مجمعے ناریل کی جھال پر بھا دیا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئ۔اس الوكى في بدى وليرى اور جرائت كا ثوت ويا تقاراس في كيح اشارول اور كيح اين ثوثى محول مندوستانی زبان می سمجمایا که اس حکه می این آپ کو بالکل محفوظ سمجمول .. دبان عالى تبين آسكتے۔ ميں ساتيں سے بہت بچھ يوچھنا حابتا تھاليكن ايسے نوٹ چوٹے شكت الفاظ مين ال رہے متے جو آس كى مجھ ميں آتے - كر ميں نے اس كا شكريدادا كيا۔ وہ مكرسية ك الفاظ شبح سكى - أس ف اشحة موت جو يحدكها اس كامفهوم ميس يهي سمجها كه من دہال اے فکر ہو کر بیٹھوں ۔ وہ تھوڑی در من دائی آری ہے۔ وہ چلی گئے۔

ساتیں کے جانے کے بعد مجھے طرح طرح کے خدشات نے گھیرلیا۔اس دفت تک جاپانوں کومیرے فرار کا یقینا علم ہوگیا ہوگا۔ دہ میری تلاش میں نکل جکے ہوں گے۔

نه صرف بھے پاؤ کر تلوار سے میری گرون اڑا دیں کے بلکہ گاؤں کی عورتوں مردول سے ا عبرت ناک انتقام لیں مے۔ کسی دفت خیال آنا کرسانیں کا ہاتھ چھٹرا کر دالیں بوا جاؤں کسی وقت خیال آتا کہ ہوسکتا ہے یہ بری اولی ساتیں واقعی مجھے کسی محفوظ مقام رہا دے۔ ہم نشیب میں چروں جماڑیوں برے کودتے تیزی سے دوڑتے چلے جارہے غ خدا جانے اس کا گاؤں وہاں سے کتی دور تھا۔ میکی معلوم نہیں تھا کرواؤ اسينے كاؤں ميں لے جارہى ہے ياكسى دوسرى جكد لے جارہى ہے۔اس محصومى بمل الله نے بجھے اپنے خیال میں موت کے منہ سے ضرور نکال لیا تھا لیکن موت اب ہم ووثول پیما کررہی تھی۔ میں ایک خطرے سے نکل کراس سے زیادہ بھیا تک خطرے کی طرف رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے ہم ایک جھوٹے سے ٹیلے کے یاس آگئے۔ہم دولوں کے با پھول مے تھے۔ پھول بیچنے والی معصوم می بری لڑکی ساتیں کا چمرہ بتا رہا تھا کہاتا بات کا احساس ہے کہ اس نے میری خاطر کتا برا خطرامول لیا ہے۔ بیکون ساجذ بی قا نے ساتیں کومجبور کر دیا تھا کہ دہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے موت کے منہ سے اُ كرلے جائے؟ كيار يمبت تقى؟ ليكن بم نے بمجى ايك دومرے سے بات تك نبيل كاأ کیا بیانسانی مدردی تھی انسانی مدردی بی موسکی تھی۔ میں محبت کے معالمے میں جما خوش بنی کا شکار نیں ہوا۔ نداس زمانے میں شکار ہوا تھا۔ ند آج مجی اس خوش بنی کا دالا ہوں۔اس کی ایک وجہ تو سے کہ مجھے بہت عبت می ہے۔ودسری وجہ سے کے صرف اللہ بی میری محبت کا مرکز مجمی نبیس ربی - میری محبت کے بزاروں مرکز ہیں - بزاروں مناا ہیں۔ یہ مقامات جنگلوں میں بھی ہیں۔ بارشوں میں بھی ہیں۔ حائے کی خیال ال خوشبودک میں بھی ہیں۔ چیت وسا کھ کے مہینوں میں بھی ہیں اور خزال کی ہواؤل درختوں سے جدا ہوتے زرد بوں میں ہمی میں ادر بارش میں بھیکتی دوڑتی ریل گاؤلاً بھی ہیں اور حسن ابدال کے سرخ گلابوں اور اپٹھو ہار کی دھریکوں کے کاسنی پھولوں اور فوج کے شرولیر جوانوں کے جذبہ حب الوطنی میں بھی ہیں جن کے میدان جھی مرحة نعر بنكسراه راعلي كرنع ون سروشنون كي ول وال جاتے ہيں عورت ك<sup>ا</sup>

لے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

قریب کا گاؤں بن ہے جہاں ساتیں ایخ گھر والوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جایانی ا بے وقون نیس ہیں۔ لکڑیوں کے ڈھیر پر اگر انہیں ذراسا بھی شک پڑھیا کہ اس کے ا کوئی تہد خاند ند ہوتو پھر میرازندہ بچنا ناممکن تھا۔ کسی وقت خیال آتا کہ میں نے اس ما جولی بھالی اوکی کے میجھے لگ کرائی زندگی اعتمالی خطرے میں وال کی ہے۔ مجھا! ماقت نہیں کرنی جاہے تھی۔ کسی وقت خیال آتا کہ میں نے ٹھیک بی کیا ہے۔ جایا نیول قیدیں رہ کرسک سب کرمرنے سے بہتر ہے کہ میں وہال سے بھاگ آیا ہول۔ ا ا كرقسمت نے ساتھ ديا تو يہال سے نكل بھى سكتا مول- ميں سلے كى سرتك كى كوفون، اكيلا بينا موجارها كم اكر جاياني مجهد نه فكر سك تو مجهكس طرف جانا حاسية- شا علاقے سے واقف نہیں تھا۔ اس سلسلے میں یہ برمی اوک ساتیں ہی میری رہ نمائی کرسکتی تھ مرابهی تک خطره میرے سرے الانہیں تھا۔موت میرے سر برابرمنڈ لاربی تھی۔را وان میں سے دن کی جوروشی آ رہی تھی وہ آ ہستہ آ ہستہ مرهم ہوتی جارہی تھی۔ اس کا مطل بھا کہ دن کافی گزر کیا ہے۔ جھے بھوک بھی محسوس مور بی تھی اور پیاس بھی لگ رق أُ ساتیں بچھے دہاں چھیا کر چلی گئ تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں بیٹھے بیٹے تم ميا اله كركوفرى من طبلنه لكا خبلته عبلته جي كمبراياتو بينه كميا - يحداندازه نبيس تفاكدا كتنا كزركيا بــ روشندان كى روشى بعى رهيمى بريمنى ـ اس كا مطلب تما كه بابرشا اندهراجهانے لگاتھا۔

Ø....... Ø

کچے ہی در بعد روشندان میں سے آتی ہوئی مرهم روشی بھی عائب ہوگی اور کوئٹری میں اندھرا جھا گیا۔ اس روشندان کا دم غنیمت تھا۔ اس میں سے تازہ ہوا اندرآ ری تھی۔ یہی تازہ ہوا مجھے جھینے کا حوصلہ عطا کر رہی تھی۔

بإہر رات کا سال تھا۔ بردی خاموثی تھی ۔ کوئی آ واز نہیں آ رہی تھی۔معلوم ہوتا تھا كرسائين كا كاون وبال سے كھ فاصلے ير تفا ضدا جانے جايانى جب ميرى الاش ميں ماتیں کے گاؤں میں آئے ہوں کے تو انہوں نے گاؤں والوں کے ساتھ کس قدر وحشیانہ سلوک نہیں کیا ہو کیا لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بھی جھے ول میں افسوس ضرور ا بورہا تھا۔خدا جانے رات کتنی گزر چکی تھی کہ جھے کو تمرای کے باہر سرنگ کے اندھیرے میں روشیٰ کی جھلکیاں بھی وکھائی ویں۔ میں جلدی سے وروازے کے باس آسمیا۔ وروازے کے کوار نہیں تھے۔ یس نے سرتھوڑا سا باہر تکال کر دیکھا۔ سرنگ کے دہانے کی طرف سے ساتیں روٹن موم بتی ہاتھ میں بکڑے چلی آ ربی تھی۔اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ میرے پاس آ کراس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ٹس بیٹھ گیا۔ اس نے موم بن ایک چرکے اوپر لگا دی۔تھیا! کھول کر اس میں سے رومال میں بندھی ہوئی سلور کی چھوٹی پہلی نکال اس میں اسلے ہوئے جاول اور مچھلی کا اجار تھا۔ مچھلی کا اجار برما میں کھروں میں بڑے مول سے کھایا جاتا تھا۔عورتیں اس کا اجار گھروں میں اس طرح ڈالتی ہیں جس طرح مارك إلى خواتين كمرول من آم كا احيار دالتي بي يامهي والاكرتي تعيير - عشف كي نسواري بول میں وہ میرے لئے یانی لائی تھی۔ میں نے احار کے ساتھ جاول کھائے پانی پیا تو جان

میں جان آ میں۔ کی دنوں کے بعد اس تنم کا کھانا کھانے کو ملا تھا۔

ساتیں خاموش نگاہوں سے بچھے دیکھ ری تھی۔ اس نے بچھے پچھ کہا جو میں بچونہ سکا۔ اس کو ٹوٹی پچوٹی اردو بھی بہت کم آتی تھی۔ تھوڑا سابول کر باتی اشاروں سے وہ اپنا مطلب بچھے سمجھا دیتی تھی۔ اس نے بچھے تھوڑا تھوڑا بول کرادر زیاوہ اشاروں سے بتایا کہ مطلب بچھے سمجھا دیتی تھی۔ اس نے بچھے تھوڑا تھوڑا بول کرادر زیاوہ اشاروں سے بتایا کہ جا پانی اس کے گاؤں بھی آئے تھے۔ میں انہیں شرال سکا تو انہوں نے آدمیوں کو مارا ہیا۔ جوان لڑکیوں کو گاؤں بھی آئے ہی محفوظ جگہوں پر چھپا دیا تھا۔ گاؤں میں صرف بوڑھی عورتیں بی تھیں۔ جا پانیوں نے انہیں زدو کوب کیا اور گاؤں میں جھنا چاول ادر کھانے بوڑھی عورتیں بی تھیں۔ جا پانیوں نے انہیں زدو کوب کیا اور گاؤں میں جھنا چاول ادر کھانے بیٹے کی دوسری چیزیں اور بکریاں تھیں اٹھا کر لے گئے۔

میں نے ساتیں سے بوجھا۔

''سانیں! میں ادھر کب تک پڑار ہوں گا؟'' وہ ہند دستانی ضرور سمجھ لیتی تھی مگر زیاوہ بول نہیں سکتی تھی۔ کہنے گئی۔ ''ابھی تھوڑا دیراور رہے گا۔ ابھی تھوڑا دیراور رہٹا سکتا ہوگا۔''

اس کا یہ جملہ جھے آئے بھی پورے کا پورایا و ہے۔ میں چپ ہوگیا۔ ساتیں نے بہتن اٹھا کر کپڑے میں لینے۔ پھر انہیں بائدھ کر تھلے میں ڈالا اور اشاروں سے پھر بول کر بتایا کہ وہ کل کسی وقت آئے گی لہذا اب میں آرام سے سوجاؤں۔ پھے در میں اکیلا بیٹا خا جانے کیا کیا پھے سوچتا رہا۔ پھر میں سوگیا۔ آٹھ کھلی تو میں لیننے میں شرابور تھا۔ کوٹھڑی ٹما گری اور جس تھا۔ مجھر الگ تنگ کررہے تھے۔ اس گری جس اور مچھروں کا میرے پالا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں ایک حماب سے میدان جگ میں تھا اور وہاں اگر آدئی الا چیزوں کے بارے میں سوچنے گئے یا ان چیزوں کا خیال کرنے گئے تو او نہیں سکا، روشندان میں سے ستاروں کی بہت ہی وہی وہی روشن کا خیال کرنے گئے تو او نہیں سکا۔ ووشندان میں سے ستاروں کی بہت ہی وہیمی روشن کا خیال کرنے گئے تو او نہیں سکا۔ خاموثی سے سرجھ کا کر بیٹھ گیا۔

بیٹے بیٹے او کھنے لگا۔ مجھر کانتے تو ایکدم سے آئے کھل جاتی۔ ای طرح رائے گزرتی چلی گئی۔ کسی وقت نظریں اٹھا کرروشندان کی طرف و بکے لیتا۔ پھرروشندان شا

لے لئے آج بی وزئے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ے بہلے کا ہاکا ہاکا نور سا جھلکنے نگا۔ میں ہور ہی تھی۔ پھھ در کے بعد کوٹھڑی میں دن کی دھیمی وہیں ہی ہوئی۔ وہی میں نہیں آتی تھی۔ چھت والا ردشندان کی خفیہ جگہ پر بنایا میں تھا۔ ون کی روشی ہوئے زیادہ در نہیں گزری تھی کہ ساتیں آگئے۔ وہ میرے لئے تھلے میں چاول اور کالی سیاہ کیتی اور پانی کی بوتل لائی تھی۔ میں نے اس سے باہر کا حال ہو چھا میں چھے وہاں کتنے دن اور چھچے رہنا ہوگا۔ ساتیں نے جھے جھایا میں کہی سیجھا کہ جھے وہاں کتنے دن اور چھچے رہنا ہوگا۔ ساتیں نے جھے جھایا میں کہی سیجھا کہ جھے دوایک ون ادر اس کوٹھڑی میں گزار نے ہوں گے۔ یدائی طبیعت پر بوا جبر کے دالی بات تھی مگر جھے ہرحالت میں ساتیں کی ہدایت کے مطابق چلنا تھا۔

اس نک و تاریک جس آلود کال کو تری میں میں نے مزید دو دن س طرح مزارے بیر میں بی جانبا ہوں۔ بہرحال ایک دن ساتیں میرے لئے کھانے کوسٹری ادر الم موع جاول لائى تواس نے مجمع مجمایا كديس آج رات يہال سے نظفے كے لئے تيار ربول۔ وہ اس رات مجھے دہاں سے فکالنے والی تھی۔ وہ چلی گئے۔ جب رات ہو گئی اور كُورُوں كے روشدان ميں دن كى روشى بحر كئ تھى توساتيں آگئے۔اس نے آتے عى موم عن روتن كردى ـ دوايي ساتهوايك برداته يلالائى تقى ـ اس نے تھلے ميں سے ايك ميل خورے رنگ کی لئی ، ایک بوری استید س والی قیص نکال کر دی اور کیا که میں اسے مین اول - میں نے چلون اتار کرنگی بہنی۔اس نے خود میری قیص کوجس طرح برما میں لوگوں کا بہناوا ہوتا ہے میری قیص کنگی کے اندر کر دی۔میرے سر پر زردرنگ کا رومال با عدها۔ پاؤل میں پہننے كے لئے ربؤى ايك چپل دى۔ خدا جانے بياس كے كھر كے كس فرد كے كيڑے تھے۔ چپل میرے پاؤں میں تھلی تھی مر میں نے بہن لی۔اس نے جھے کچھا بی اور پچھ شکت ہندوستانی مل کہا کہ میں اس سے پیچے میچے آ جاؤں۔میرے کیڑے اور برتن وغیرہ اس نے وہیں كوفرى ش بى رين ويد اورموم بن اته يس كرمير ، آم آم ولك كل-

سرنگ سے باہر نگلنے سے پہلے اس نے موم بنی بجھا کروہیں پجینک وی۔ ہاتھ میرے کندھے پررکھ کر جھے پہنچے رہنے کا اشارہ کیا۔ پہلے خود سرنگ میں سے باہرنگلی۔اس کے بعد بچھے باہرآنے کو کہا۔ تین چار دنوں کے بعد تازہ ہوا میں سانس لیا تو ایسالگا جیسے میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ باہر رات کی ہلکی ہلک فنک ہوا چل ری تھی۔ ساتیں میرا ہاتھ پڑا کر ایک طرف آگے کو دوڑ پڑی۔ بری لوگوں کی طرح بندھی ہوئی تنگی میں جھ سے دوڑ انہیں جا رہا تھا۔ میں گر پڑا۔ ساتیں نے جھے ڈانٹے ہوئے کچھ کہا جو میری جھ میں نہ آیا۔ میں نے لنگی گھنٹوں سے اوپر اٹھا لی ادر چپل جو کھلی تھی پاؤں سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب میں خوب تیز دوڑ سکتا تھا۔

م ووڑتے ہوئے کافی دورنکل آئے تھے۔او تی نیکی زین تھی۔ہم ایک تک و مھاٹی میں اتر مھے۔ یہاں ہم ووڑ نہیں رہے تھے۔ بیرے یاؤں میں نو کیلی حمینی مھار چیدرہی تھی۔ میں نے کھلی چیل ہی پہن لی۔ربر کی چیل کے اندرمیرے یا وُل دو تنین ہا، تعسلے پھر جھے اس کے ساتھ چلنا آئمیا اور میں یاؤں دبا دبا کرر کھنے اور اٹھانے لگا۔ساتمر مجھ سے ووایک قدم آمے آمے جل ری تھی۔ تعوزی تھوڑی ویر بعدوہ رک کر مجھے دیکھتی اوا ہاتھ سے جلدی چلنے کا اشارہ کر کے پھر تیز چلے گئی۔ ہم کئ گھاٹیوں، برساتی نالول الا کھٹروں میں ہے گزرنے کے بعد ایک جگہ یا ہر نکلے تو سامنے ستاروں کی وهندلی روشنی ٹلر وريا وكهائي ويا\_ايك چهوني سميان ليني كشتى دريا كنارے كفرى تقى-اس مس ايك آدر بیطا تھا۔ اس کے قریب جا کرسا تیں نے بری زبان میں اسے پھے کہا۔ اس آ دی نے بری زیان میں بی کوئی جواب ویا۔ اعظرے میں سے ایک اور عورت لکل کرساتیں کے پال معی وولوں بری زبان میں آئیں میں کھے دیر باتی کرتی رہیں۔اس ورت کے باتھ مل ایک تھیلا تھا۔ ساتیں نے وہ تھیلا مجھ وے کر کھی کہا۔ میری مجھیں بھی آیا کہ اس تھیلے عمر میرے لئے کچھ چزیں ہیں۔اس نے کشتی کی طرف اشارہ کر کے جھے بیٹھنے کو کھا۔ میں منتح من بینے کیا۔ تھیلامیں نے اپنی کوو میں رکھ لیا۔ بوڑھا بری ملاح کشتی کی ری کھولنے لگا۔ بر نے ستاروں کی روشی میں ویکھا کہ سائنس تکفی یا تدھے میری طرف ویکھ رہی تھی۔ اے معلوم تھا کہ اب نہ وہ مجھے بھی و کھ سکے گی نہ میں اسے بھی و مکھ سکول گا۔ یہ ہاری آخرا ملاقات تھی۔ بری ملاح نے کشتی کھولی اور اس میں بیٹے کرچیو چلاتے ہوئے کشتی کو کنار۔ سے دور لے جانے لگا۔ کشتی چول بیتی والی معصوم بری لڑی ساتیں سے دور بور بی تھی

ما بھی بھے ہے دور ہورہی تھی۔ کروڑوں اربول نظام ہائے سمسی کے روش اور تاریک ظافر ان بھی ہے ہوئے دوروش ذریے تھوڑی دیر ظافران میں کروڑوں، اربول سالول سے گروش کرتے ہوئے دوروش ذریے تھوڑی دیر ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے۔ تھوڑی دیرایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے۔ یہ اورایک بارپھر کروڑوں، اربول سالول کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہورہے تھے۔ یہ جدائی کی اوال گھڑی تھی۔ ایک دوسرے کوجتنی دیر تک جتنی دور تک دیکھ سکتے ہود کھولو۔ میدائی کی اوال کے لئے ایک دوسرے کوجتنی دیر تک کون سے کرہ ارض کی ارضی اس کے بعد نہ جانے کون سے خلاق میں کس نظام مسی کے کون سے کرہ ارض کی ارضی دیت میں ملاقات ہو۔ پھر نہ جانے ہم ایک دوسرے کو پہنچان بھی سکیل یانہ پہنچان سکیل۔ کوئی اور جہال ہو۔ اور جہرہ ہوکوئی اور زبان ہو۔ کوئی اور خیال ہو۔

میں وی جموک رانجمن وی جانا غال میرے کوئی چلے پیراں پوندی منتاں کر وی جانا پیا ہن کئے جانا پیا ہن کئے کیے حسین فقیر نمانا سائیں سنہڑے سیال

کشتی وریا میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ ساتیں کا چرو ستاروں کی دھنداور تاریکی میں تعلیل ہوتے ہوتے عائب ہوگیا تھا۔ نہ میں اسے نظر آ رہا تھا نہ وہ جھے دکھائی و سے رہی تھی۔ وریا کی سطح شیشے کی طرح ساکن تھی۔ اس شیشے میں ستاروں کا عکس پڑ رہا تھا۔ آیک آسان وریا کے اندر تھا۔ نہ کوئی وریا تھا نہ کوئی آسان تھا۔ نہ کوئی کشتی تھی نہ میں تھا۔ محبت، صرف مجت کا ایک خیال تھا جو ان گئت مسرتوں، کوئی کشتی تھی نہ میں تھا۔ محبت، مرف مجت کا ایک خیال تھا جو ان گئت مسرتوں، الکھوں اواسیوں، جدائیوں، وصالوں کی ایک نورانی لہر کی طرح کرہ ارض کے گرو جاری و الکوں اواسیوں، جدائیوں، وصالوں کی ایک نورانی لہر کی طرح کرہ ارض کے گرو جاری و الکوں اواسیوں، جدائیوں، وصالوں کی ایک نورانی لیر کی طرح کرہ ارض کے گرو جاری و الکی تھی۔ میں انگھوں اواسیوں بند کئے سر جھکائے کشتی میں نہ جانے کب سے بیشا تھا کہشتی کو ایک دھی سے ان کا اور میری آ گھے کھل گئی۔ کشتی وریا کے دوسرے کنارے پر جا گئی تھی۔ میں ساتھی کا ویا جو اتھیلا اٹھا کرکشتی سے از کر کنارے پر آ گیا۔ میرے سامنے کنارے کے ساتھی کا ویا جو اتھیلا اٹھا کرکشتی سے از کر کنارے پر آ گیا۔ میرے سامنے کنارے کی

لے لئے آج بی وزئے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ساتھ او نے او نے درخوں کی قطار دات کے اندھرے میں سیاہ دیوار کی طرح کرئی تو پوڑھ ملاح نے کشتی کو کنارے پر کھنی کر ایک ورخت کے ساتھ باندھ دیا۔ میرا خیال کہ وہ وہیں سے واپس چلا جائے گالیکن معلوم ہوا کہ ساتھ سے اسے بطور گائیڈ میر ساتھ کر دیا تھا تا کہ وہ مجھے خطر تاک علاقے سے فکال دے۔ مصیبت بیتی کہ بوڈھا پر سوائے بری زبان کے اور کوئی زبان نہیں بول سکنا تھا۔ اس نے مجھے اثبارہ کیا کہ ش اس سوائے بری زبان کے اور کوئی زبان نہیں بول سکنا تھا۔ اس نے مجھے اثبارہ کیا کہ ش اس کے میچھے چل پڑا۔ وہ اس سارے علاقے کا مجمدی تھا رات کا وقت تھا۔ یہ بیش اس کے میچھے چل پڑا۔ وہ اس سارے علاقے کا مجمدی تھا رات کا وقت تھا۔ یہ بیش اس کے میچھے چل پڑا۔ وہ اس سارے علاقے کا مجمدی تھا میا ہوا کہ وہ اس کا وقت تھا۔ یہ جنگل اتنا وشوار گزار اور گھنا نہیں تھا۔ ہم نے ایک کھلا میدان عبور کیا جہار رہا تھا۔ وہ اس علاقے کے چے چے سے واقف تھا۔ ہم نے ایک کھلا میدان عبور کیا جہار قد آدم گھاس اگی ہوئی تھی۔

ایک برساتی نالے کو یار کیا۔ چھوٹے چھوٹے جنگلاتی ٹیلوں کے درمیان ہم د مں بھی بیٹھ کیا۔ بوڑھے نے میرے تھلے کی طرف اشارہ کر کے بری زبان میں مجھ کھا۔ میں نے تھیلا کھولاتو اس کے اعدرایک ہوتل بھی تھی۔ میں نے بوتل کا کارک کھول کراہے سونکھا۔ بری بوڑھا بار بار کھے بولنے لگا۔ شاید وہ اپنی زبان میں کمدر ما تھا کہ اس میں بالیا ہے۔ اس نے ایک کھونٹ بیا۔ وہ یانی بی تھا۔ وو جار کھونٹ بوڑ جے نے بھی ہے۔ بل نے بوال بند کرے تھلے میں رکھ دی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہارا سفرایک بار پر شروع موگیا۔ چلتے جم ایک ٹیلے کے یاس آ مجے میرابوڑھا گائیڈ ملے کی چرانی بڑھے لگا۔ میں بھی اس کے پیھے تھا۔ میلے کی چوٹی پر و پہنچنے کے بعد بوڑھے مری گائیڈ نے ٹیلے کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا ٹیلے کی دوسری طرف رات کے اعراب میں ایک میدان ساوکھائی دیا جس میں کہیں کہیں ورخوں کے جمند بھی تھے۔ بودها كائيد ايى زبان من كي كم كهر بهي رما تها اور ميدان كي طرف اشار يهي كرر باخا تمن چار بار اشارے کرنے اور میری سمجھ میں ندائے والی زبان میں سمجھ کہنے کے بعد دا بوے آرام سے مجھے چھوڑ کر شیلے کی ڈھلان پر نے اتر نے لگا۔ میں اسے ویکی ہی رہ کیا۔

پی طرف سے وہ جھے بتا کیا تھا کہ آگے جھے کس طرف جانا ہے اور میری کچھ بھی میں نہیں ان ان ان کہ آگے جھے میں نہیں ان کہ آگے جھے کس طرف جانا ہے۔ انتا اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے جابانیوں کا خطرہ نہیں فارا کر اندی بات ہوتی تو پوڑھا بری جھے چھوڑ کرنہ جاتا 'لیکن معاملہ اس کے الث بھی ہو کہ انتا اور کہا تھا۔ بیں کچھ دیر وہیں بیٹھا سامنے نشیب میں دور تک چھلے میدان کو تکتا رہا۔ پھر اٹھا اور لئے کا تھا۔ ٹر چلنا شروع کر دیا۔

ميرا كام ال وقت صرف چلنا تحاب

طے ملے کہاں کہاں ہے گزرا؟ کیے کیے گھاس کے میدان آئے۔ پھریلے یان آئے جہال نو کیلی چٹانیں زمین سے باہرنگی موئی تھیں۔ کی کی سوکر لمی پھروں کی المن آئين جورجي مو كرزين برايش مولى تحس اورجن كى تاريك تبول سے يانى فيك ہا تا۔ جگل آئے جن کے ورخوں کی چھٹریاں آسان تک چلی گئی تھیں۔ کہیں کوئی بونیز بوں والا چھوٹا سا گاؤں آ جا تا۔ نیم عریاں جنگلی مرد اور عور تیں اور ان کے بیج باہر ل كرجهے ترت سے ديكھتے۔ان سے مجھے تحوز ابہت كھانے كول جاتا۔ بيرالباس كندا ہو لرجكه جكرس بهث كيا تفام جحه من اورجنكي آدميون من تفور اسا فرق بن ره مميا تفاعيس ررموب کا کری سے میرا رنگ گرا سانولا ہو کیا تھا۔ یاؤں چلتے چلتے سوج کتے تھے۔ اتے کا ایک یاؤں مجیث کیا تھا۔ میں نے کرتے کی لیر بھاڑ کر اس کو یاؤں کے ساتھ مدورا تقاد میک میری خوش متنی کم نیس تعی که میل زنده فی حمیا تقارسی سانب نے مجھے مالین تھا۔ رائے میں کسی قاتل ڈاکو ہے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ قسمت میں ابھی زندہ بنا تما ال لئے زندہ تھا۔ آخر رکون سے لگتے ہوئے مہاجروں کا ایک چھوٹا سا قافلہ ل المارة فلے من بوڑھے، عورتیں اور بیج بیل کا ڑیوں من سفر کر رہے تھے۔ مجھ میں چلنے کی مع الله مسلمان مورتی میمن نے مجھے گاڑی پر بٹھا دیا۔ دوراتوں اور دو دنوں كم المرك بعدية قافله بركال كم مرحدي شركاكس بازار يخي مياريهان على مهاجرين الْرُكُولِ اور لار ميول مِيں بنھا كر چِيا كا نگ پينچايا عميا۔ چِيا كا نگ ميں تين جار انگريز افسر الرين كى خود عميداشت كروب عقد بهال بهت يؤاكيب لكا ويا كميا تعاد يهال مهاجرين

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کے لئے کھانے ینے کو بہت کچھ تھا۔ چٹا گا تگ سے ریل گاڑیوں کے دریعے مہا ہرا، ككتے كے شيش موڑه كہنجايا جارم تھا جہال سے ريل كا زيال مهاجرين كو لے كر مندورا کے مختلف شہروں کو جاتی تھیں اور مہاجرین کو ان کی منزل تک پہنچاتی تھیں۔ نارتھ دیم ریلوے نے کراید معاف کر دیا ہوا تھا۔مہاجرین جس شہرتک جاہیں بغیر مکث سنر کر

میں بھی ایک ٹرین میں بیٹے کر اینے شہرامر تسریج حمیا۔ بھائی جان کیٹن ملک بمشيره صاحبه كب امرتسر بينجين ادركس حال مين پنجين اور راسته مين أنبين كيسي تعليف برواشت كرنى بدي بدايك الك واستان ب- امرتسركى آب و بواف جمع بالمرس زار وبا صحت مندكر ديا- اس قائل كر دياكه مين أيك بار چر كر ع جمام كراني أو مرديال شروع كرسكاتها اس بارجه برمس سيم بانو ك عشق كالجنوت سوار بوكيا- مل بانواس زمانے کی مشہور فلم ایکٹرلیس تھی اور فلم "دمیں ماری" کی میروکن تھی۔اےال میں دیکھا اور میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ بھین کے عشق شتر بے مہار کی طرح ہوتے ہیں۔ا اونث كاكوئى يدنيس موتاككس طرف مندافها كرچل يزع كاركمال بين جائا الا بیٹا اٹھ کر کس طرف کو چل بڑے گا۔ میرائھی یمی حال تھا۔ پہلی نظر میں عشق ہو گیا۔ نہ نے بیسوجا کے عشق کیا ہے جو بھے پرسوار ہو گیا ہے اور ندعشق نے سوجا کہ میں مجوت ا محبت کی عرضداشت پیش کی جائے۔ نہ بیسوجا کداتے براے اجنی شہر میں جا کرا مفہروں گا؟ نہ بیسوچا کہ مبئی جانے کا کرابیداور وہاں تفہرنے کا خرج کہاں ہے آئے جیب میں ایک بیر بھی نہیں تھا۔ سوما گھرے کچھ بیے چوری کئے جائیں۔ چوری کر موقع ندش سکا۔ شیطان نے دل دوماغ پر تبصنہ کررکھا تھا۔ اجا تک خیال آیا کہ کول صاحب کے سی دوست سے والدصاحب کا نام لے کر چھورو بے حاصل سے جا عمل بی خیال برا اچھا گا۔ ہمارے مطلے میں دو بھائی تشمیری شالوں کا کاروبار ستھے۔ان کے نام مس دین اور قروین متھے۔ ذات ان کی ترنیو تھی۔ قیام پاکستان

ونوں بھائیوں نے اٹارکلی میں ایک دکان الاث کروا کرتر نبو ہاؤس اس کا نام رکھا تھا اور سفیری شالوں کا برنس شردع کر دیا تھا۔اس وقت دونوں بھائی ہمارے محلے میں کاروبار م تع سے قروین جارے والدصاحب كابرا دوست تھا۔ میں نے اس سے فراڈ كرنے المفارك الإجنانية جس روز مجھے امرتسر سے بمنئ بھا ک کر جانا تھا اس روز دن کے آٹھ ہے ے رہے بی قروین کے گھر کیا۔ اس وقت قروین مواک کررہا تھا۔ میں نے سلام کیا

"المالي كي ماس كه كاروباري آوي بيشے موسع بين وه انبين كهورقم وسرب تے کہ سوروپیے کم بڑ گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ باؤ قمروین صاحب سے جا کرسو روپيليآؤ'

قردین بردا سادہ دل انسان تھا۔ اس نے بھی کھے سوے سمجھے بغیر الماری میں ے سوردیے کا نوٹ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نوٹ جیب میں ڈال کر قمر دین کے مکان ے باہرلکلا تو قمروین کے دل میں خیال آ گیا کہ میلڑ کا حمید کہیں اپنی طرف سے سور دیبیہ الرازنين جاربار چنانچه وه کچه فاصله رکه کرمسواک کرناميرے پيچيے چي جي يا اين نجى اس وكم ليا كري خف ميرا ويجاكر ربائ كرد كما مول سوروبيات والدصاحب كوماكردية بيانيس ميس في سورديكا نوث كراية والدصاحب كياس تو سے مر رسوار ہور ما ہوں۔ میں نے فورا فیصلہ کرلیا کہ جمیعی جا کرمس سیم سے درا انہاں تھا۔ قردین کواپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ سیم بانو کے عشق نے جال میری عقل پر پرده و ال دیا ہوا تھا۔ وہاں میرے اندرایک طاقت بھی بجروی تھی۔ جس بازارے میں آستہ آستدائی طرف سے بڑی بے فکری کے ساتھ گزررا فاود ماری کل کے عقب میں واقع تھا اور اسے چیل منڈی کہتے تھے کوئکہ یہاں چیڑھ کے الفول كشهتر فروخت موتے تھادر بنجاني ميں چيڑھ كوچيل كہتے ہيں۔

**.....** 

لے کئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

آگے جاکر بازار کی شاخیں ہو جاتی تھیں۔ ایک شاخ داکیں جانب ہار۔
والدصاحب کے پاس جاتی تھی اور ووسری شاخ پیلے ہیتال کی طرف جاتی تھی۔ بازار اُ
دورا ہے پرآکر میں نے پیچے مڑکر دیکھا۔ قمر دین برابر میرا تعاقب کرر ہا تھا۔ بس پیدائر
مجھے کیا ہوا کہ میں نے وہیں سے چھوٹ لگائی اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑ تا ہوا پیلے ہیتا
کے آگے سے ہوتا ہوا مہان سکھ کے دروازے سے باہرا کر شریف پورے والی سڑک
دوڑ نے لگا۔ مجھے یاد ہے میری قیص کی جیب میں بردی خوبصورت پنسل تھی جو اچھل کر،
کر بردی مگر میں اسے اٹھانے کے لئے بالکل ندرکا۔

حاتی صاحب کا مکان چیل منڈی میں تھا۔ حاتی صاحب کی بیوی کوہم آپی<sup>کا</sup>

ر تے ہے۔ سرخ وسید ہڑے ہا وقار چہرے وائی خاتون تھیں۔ان کے ساتھ ایک المیہ ہو کیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اختر تھا۔ اختر ہڑا خوبصورت گورا چٹا تھیمری لڑکا تھا۔ اس لی عربی کوئی آٹھ وس سال کی ہوگی کہ جی ٹی روڈ پر ایک لاری کے پنچ آ کر اللہ کو بیارا ہو لیا۔ اس کے ماتھ پر ایک سرخ لاٹ ہوا کرتی تھی جس کو بعض لوگ منحوس اور بعض بڑی بیا۔ اس کے ماتھ پر ایک سرخ لاٹ ہوا کرتی تھی جس کو بعض لوگ منحوس اور بعض بڑی فیبنی کی علامت کہا کرتے تھے۔ اختر کی موت کے صدھ سے آپو جی وجنی توازن کھو بیس میں نے اس جلالی چہرے والی ہاوقار تشمیری خاتون کو اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے۔ بیس میں نے اس جلالی چہرے والی ہاوقار تشمیری خاتون کو اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمنید برقعہ بہنے، ہرفتے کا نقاب الئے، محلے کی گلیوں یازاروں میں پھرا کرتی تھیں اور ہر اسے پوچھتی تھیں کہ۔

''وي توميرااختر توتم نيبيل ديكها؟''

عاتی حن صاحب گرمیوں ہیں اپنی لاری کے ہیں لاکر کھڑی کردیے اور کلے لوگ اس ہیں سوار ہوجاتے ۔ کوئی روغی رو ٹیاں لگوا کر اور کوئی آ لوگوشت کی دیگ پکوا کر رکئی نظرے آ موں کی ٹوکریاں موٹر ہیں رکھوا لیٹا اور حاجی حسن خود لاری چلاتے ۔ بردی رہے ہم بکی والی نہر کہا کرتے ہے پر لے جاتے اور وہاں سارا دن باغ کی سیر ہوتی ۔ بردے لوگ بردی نہر ہیں نہاتے ۔ ہم چھوٹی نہر یعنی سوئے ہیں بل پر سے انگیں لگاتے ہے ۔ ہی بھی اپنے بہلوان والدصاحب کے ساتھ نہر پر باغ کی سیر کرنے تا تعا۔ ایک دفعہ ہمارے سب کھر والے لاری ہیں بیٹھے ہے ۔ والدصاحب سائنگل پر تا تعا۔ ایک دفعہ ہمارے سب کھر والے لاری ہیں بیٹھے ہے ۔ والدصاحب سائنگل پر باغ کی سیر کرنے تا تعا۔ ایک دفعہ ہمارے سب کھر والے لاری ہیں بیٹھے ہے ۔ والدصاحب سائنگل پر باغ کی سیر کرنے دفعہ ہمارے سب کھر والے لاری ہی جھے تھے۔ والدصاحب سائنگل پر باغ کی سیر کرنے وہ اتی زور سے سائنگل چلاتے کہ آ کے بردھ کرچلتی لاری کی رفتار کے ساتھ چھے ہیں ہوئی رس کو کرٹ دکھانے والوں کی مین کی رفتار کے ساتھ چھے ہیں ہوئی این کا آپ آپ لاری کی رفتار کے ساتھ چھے ہیں آتی

والدصاحب كابدن بزاخوبصورت اور باؤى بلذروں كى طرح تھا۔ برى نہرك المرات آم كى درختوں كے درختوں كے

الع کشتے آئی بی وزی کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

والے بل سے نہر میں چھانگیں لگاتے اور پھر بہاؤ کے نالف تیترے ہوئے دور رہا بل تک نکل جاتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے تیرتے ہوئے والی آتے۔ بار میں نے بردی نہر کے کنارے ایک سکھ کی لاش دیکھی۔اس کی آدھی گردن کی ہورگی لاش کا رنگ سیاہ پڑھیا تھا۔ پولیس نے لاش کو نہرسے نکال کرآم کے ایک ورق ماتھ فیک نگا کررکھا ہوا تھا اور ایک سیاجی لاش کی تصویریں اتار رہا تھا۔

میں اپ ہم جولیوں کے ساتھ جھوٹی نہر کے چھوٹے بل اور بل کے مینا اوپر سے چھائلیں لگا تا تھا اور نہر میں تیرتا ہوا آگے چلا جاتا۔ جہال نہر کی دونوں ، اثاثا پاتیوں کے چکیلے چوں والے درخت ہی درخت ہوتے تھے۔ میرے خدا! کیا و ستے۔ کیا رنگ تھا ان کا۔ دھوب میں جب ہوا چلتی تو ہے جمل مل جمل مل کرتے تے درختوں کی شاخوں پر چھوٹی اور بردی لبوتری مبز سبز ناشیا تیاں گی ہوتی تھیں۔

ناشپاتی کے بیہ باغ نہر کے ساتھ ساتھ بہت دور تک چلے گئے تھے۔لوگ ہیں کہ بینہر اور اس کے درخت آ کے کہنی باغ کی طرف نکل جاتے ہیں مگر میں بیم تھا کہ بینہر اور اس کے درخت بہشت بریں کے کس باغ کی طرف جاتے ہیں جس با سوائے ان درختوں اور اس نہر کے اور کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔

خدا جانے کیا یاد آگیا کہ میں نندہ بس کے لاریوں کے اڈے سے امر سرکہ نہر اور ناشپا تیوں اور آموں کے باغ کی طرف نکل آیا۔ جہاں برسات کی بھیگی ہوگیا، میں کوئلیں بولا کرتی تھیں اور اس زمانے کی را تیں اتنی خاموش ہوتی تھیں کہ ان کوئلا آواز ہمارے مکان کی جھت تک سنائی دیا کرتی تھیں۔خواب کی دنیا سے نکل کروہ اور باغ امر تسرکی سرزمین پر آئے تھے اور مسلمانوں کے وہاں سے اجرت کر کے آئے بعد والیس خواب کی و نیا میں چلے گئے تھے۔

میں نندہ بس سروس کے اوٹ پر واپس آتا ہوں۔ میں گھرسے بھاگ کو سورو بے چوری کر کے بمبئ جار ہا تھا۔سورو بے کا چرایا ہوا نوٹ میری جیب میں تھا۔ دین میرے پیچھے ندلگتا تو میں وہاں سے سیدھا ریلوے شیشن جاتا اور ساڑھے نوج

نیم میل بین سوار ہو کر سیدها جمعیٰ کی طرف بھاگ جاتا لیکن قمر دین صاحب نے میرا نیا کر سے مجھے بے راہ کر دیا۔ نندہ بس کے اڈے پر لاہور جانے والی لاری بالکل تیارتھی۔ دی مسافروں سے بھر چکی تھی اور آہتہ آہتہ کھسک رہی تھی اور ایک آ دی بس کے پیچھے لٹکا آزواز لگار ہاتھا۔

" چلو کوئی سواری لا ہور <u>"</u>

اس زمانے میں لاربوں کی سینیں آنے سامنے ہوا کرتی تھیں اور دروازے روں کے پیچھے ہوا کرتی تھیں اور دروازے روں کے دروازے کو پکڑنے لگا تو آوازیں انے والے آدی نے کہا۔

"اوع منذيا! آمے جلا جا آمے۔"

لاری کا ایک چھوٹا سا دروازے آگے بھی تھا۔ اس طرف ایک اڑے کے بیٹھنے کی خاکش تھی۔ یس جلدی سے لاری میں وافل ہو گیا۔ آوازیں لگانے والے آدی نے زور علاری کی دیوار پر ہاتھ مار کر کہا۔

''چلواستاد جی''

اور لاری جی ٹی روڈ پرآ کرریل کے بڑے بل پر چڑھنے گی۔کلینر لاری کے مدکھڑاان مسافروں کے مکت کا ٹ رہا تھا جوجلدی میں سوار کروا لئے مجھے تھے اور جنہوں فیکٹ ٹریدا تھا۔کلینر نے میرے قریب آ کر یو چھا۔

''کہاں جاؤ کے؟''

میں نے کہار

" لاجور"

یعنمیں اس نے چھ آنے کہا کہ آٹھ آنے۔ نکالو کہا۔ میں نے جیب سے سو ایس کا نوٹ نکال کراس کے سامنے کر دیا تو وہ بولا۔

''لاہور چل کے بیسے دے دینا۔''

ال زمانے میں سورویے کا نوٹ بہت برا نوٹ سمجما جاتا تھا۔اس کی مالیت

ا کے لئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عريد كان لكاتا بهائي دردازية كياردين بين ادهرادهرود ببرتك كهومتا بجرتار با-

ماں ایک ہندو کی قانود سے کی دکان ہوا کرتی تھی۔ وہاں فانودہ بیا۔ خدا جائے ود پہر کا

كهانا كهان كهايا - كهايا بهي يانبين \_ جمهے اس عمر كى آواره كرديوں ميں اس بات كى بالكل فكر

نیں ہوتی تھی کہ میں کھانا دغیرہ کھال سے کھاؤں گا۔ جھے اور سب پچھ یاد بے لیکن یقین

كريں يد بالكل يا ونيس ہے كہ يس نے ود پہر كا كھانا كبال اور رات كا كھانا كبال كھايا تھا۔

ہاں بڑے پیے تھے۔ او ہاری دردازے آ کر سوڈا دائر کی ومٹو کی بوتل پی جواس زمانے کی ہوں بڑے ہوا کرتی تھی۔ کیویٹر کے سگریٹ کی ایک ڈبی تی ۔ ایک بتاری پان کھایا ادر بری اعلیٰ بوتل ہوا کرتی تھی۔ کیویٹر کے سگریٹ کی ایک ڈبی تی ۔ ایک بتاری پان کھایا ادر

لاری لا ہور پہنے کر لا ہوری دروازے کے باہر مخبر گئے۔ جہاں آج کل سالکہ جانے دالی ویکوں کا اڈا ہے۔اس وقت نئدہ بس سردس کا اڈہ ای جگہ ہوا کرتا تھا۔اڑے مجھ سے سوردیے کا نوٹ لے کر مجھے جھ یا سات آنے کا عمف دے دیا میا اور بال رویے کا سارے کا سارا چینج ویا میا جوش نے اپنے کوٹ کی اندروانی جیب میں ڈال اس بھان یا چینے میں جائدی کے ردیے ردیے کے سکے بھی تھے اور اٹھنیاں چونیاں!

برا اجھا زماندتھا۔ ندکسی نے میری جیب کائی ندوهوکا دے کر مجھ سے دو چھنے۔میری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی یہی تیرہ چودہ سال کی ہوگی۔ میں نے ٹھنڈے کیڑے کوٹ یا جامداور چیل کہنی ہوئی تھی۔میرے کوٹ کی اندر والی جیب روبوں سے الفہر چونیوں سے بحر گئی تھی ادر ایک طرف کو جھک گئی تھی۔ میں اس طرح لوہاری دروازے! داخل ہوکرشر کے اندرے ہوتا ہوامتی کیٹ کی طرف نکل آیا۔

ان دنوں میری سب سے بوی ہمشیرہ متی کیٹ میں رہا کرتی تھیں۔الا تین منزلد مکان کے باہر والے رخ پر لکڑی کے بہتے لگے ہوئے تھے اور مکان کا چھیے۔ جھا ہوا تھا۔ مکان کے نیج تانبے کے برتن بنانے والوں کا طویلہ تھا جہال ساما تعظمارے تانبا کو شتے یا اؤدں پر تانے کے بڑے بڑے بڑے قبلے لگائے لوہے کی ہتوڑ کی ان كوكوك كوث كران برسفيدنشان والت ربيت ستے اور ان كا برا شور موتا تفال اند چری سیرهیاں چر هراور والی منزل می آیا تو بردی آیانے سب سے بہلا جوسال

"دے آپوئی کو بتا کر آیا ہے کہ گھرے بھاگ کر آیا ہے؟" جھے بیسوال بوا برا لگا۔ ش تھوڑی در وہاں بیٹھ کر دہاں سے چلا کیا۔ ہم

میرے خیال میں آج کے کم از کم جار ہزاررد بے کے برابر تھی۔ میسوروب بمیٹی میں ا ے ختم نہیں ہورہے تھے حالانکہ میں روز کے نین قلم شود کھیا تھا اور کیونڈر کے سگرین تھاجوال زمانے میں برے مبلے مجھے جاتے تھے۔

يضرورياد بك جميدايك بار برولس عن دودن كافاقد آسميا تها اورتاني يادآم ي تقى-دو پیرکو بھانی کے ایک سینما ہاؤس میں کوئی فلم دیکھی۔اس کے بعد ایک بار پھر بری آیا کے گھر آ میا۔ میں نے انہیں بیاتو نہ بتایا کہ میرے یاس استے بیتے ہیں اور میں سے بے گرے چا کرلایا ہوں مربی ضرور بتادیا کہ میں جمعی جارہا ہوں۔ بری آیا نے مجھ بر يراغساتارا يي كبتى ري كم ازكم آلوجي (والده) كوتو بتاكراً ت- مل في كبا-"آپ انہیں بتادیں۔ میں قوجار ہا ہوں۔"

جمع یاد ہے بوئ آیانے جمعے دو گھوڑ الوسکی کی ایک تیم سینے کودی جویس نے وہیں پہن کی اور اتری ہوئی ٹویل کی قیص وہیں چھوڑ دی۔ کیا دد کھوڑ ابو کی ہوا کرتی تھی۔ اب ندوہ دو گھوڑے ہیں نہ بوسکیاں ہیں۔ بوسکیاں ختم ہوگی ہیں اور چیچے صرف کھوڑے عی محور المحت ال

دہاں سے میں سیدها لا بور ربلوے میشن برآ حمیا۔ بیاور سے ممبئ جانے دائی فریر میل جہاں تک مجھے یاد ہے رات کے آٹھ یا تو بجے کے درمیان چلا کرتی تھی۔ بدی بررادامم كى كا رئ تھى\_اس مى تحرۇ كاس نبيس موتى تھى \_ائٹر كلاس فسٹ كلاس ادرسكيند ر الله الموتى تقى \_ ايك المرّ كندُ يشدُ بوكى موتى تقى جس ك قريب بھى لوگ نہيں جاتے تھے۔ المراس کے کہرے رمک سے سیر شیشوں میں سے انگریزوں ادران کی میمول کے وصدلے بعند لے چیرے نظر آیا کرتے تھے۔

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں نے لاہور سے جمبئی تک انٹرکلاس کا کلٹ لے لیا تھا۔ فرنڈیئر میل چیک کرتی بڑی شان اور وقار کے ساتھ پلیٹ فارم میں وافل ہوئی اور رک گئی۔ تھرڈ کلا ہونے بونے کی وجہ سے اس ٹرین میں بہت کم مسافر سفر کیا کرتے تھے۔ ایک بات اور بھی اس گاڑی میں دو تین رو بے سے کم سفر کے کلٹ نہیں مانا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑئ ایک بجیب رعب اور وقار ہوا کرتا تھا فرنگیر میل کا۔ لوگ پلیٹ فارم پر دور کھڑ ہے ہوکا فرین کو دیکھا کرتے تھے۔

لا ہورے امرتسر 35 میل کا فاصلہ تھا۔ فرنٹیز میل وقت پر آتی تھی اور وقہ چلا کرتی تھی۔ لا ہورے روانہ ہوئی تو ریلوے یارڈ سے نظتے ہی اس نے سپیڈ پکڑ امرتسر لا ہورے وا کہ، جلو، گوروسر، سٹلانی، اٹاری، خاصہ، چیٹر ہر شسب سٹیشن چھوڈتی امرتسر جا کررکی۔ امرتسر میٹرین وس پندرہ منٹ ہی تھیرتی تھی۔ امرتسر کا سٹیشن آتے ہی کمیار ٹمنٹ کے باتھ روم شن چھپ گیا۔

میں جب بھی گھرہے بھا گھا تو والدصاحب اپے شاگرد پہلوان جوان خاص جاسوں متے چیوڑ دیا کرتے تنے جو لار یوں کے اڈے، تی ٹی روڈ اور ریلوے اور کہنی باغ میں جھے تاش کرنا شرع کر دیتے تنے۔ان میں بودی نام کا جاسوں بواتج کارتھا۔ جھے ڈرتھا کہ والدصاحب کے ایک دو جاسوں پلیٹ فارم پر ضرور موجود ہوں جوائر کلاس کے ڈبوں میں جھا تک جما تک کر جھے دیکھتے چھررہے ہوں گے۔

ایک بار بس اپ چیوٹے آرشد بھائی مقصود کے ساتھ امرت ٹاکیز ش طائی کا آخری شود کیمنے چلا گیا۔ بس اور مقصود تھرؤ کلاس بس ایک نٹج پر بیٹے تھے۔ آگا شروع بن ہوئی تھی کہ ایک آدی لوگوں کے جبک کر چرے و بھٹا ہمارے سامنے آگیا والدصاحب کا جاسوں بودی تھا۔ اس نے ہمیں بچپان لیا۔ کہنے لگا۔

' چلوبھی سودے میدے۔ باہر آ جاؤ۔'' اوروہ ہم دونوں کو کان سے پکڑ کر بال سے باہر لے آیا۔ باہر والدصاحب کو چوانوں والاسیوًا لے کر ہمارے استقبال کو کمٹر تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے ہم پرسینے برسانے شروع کرویے۔ میں ای وجہ سے ڈ

كار من ك باتحدوم من جهب كيا تقار

جبٹرین چلی اور شریف پورے ہے جس آگے نکل گئ تو ہیں ہاتھ روم ہے ہاہر آ مہا۔ بچھے اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ ہیں ٹرین ہیں رات کے وقت کمپنی باغ والے ریلے ہے بھا کل کو تیزی ہے پہنچے جاتے نہیں و کیے سکا اور رات کے وقت کمپنی باغ کے ورخوں پیولوں اور سبزے کی شفٹری خوشبو ہے محروم رہا۔ رات کے وقت کمپنی باغ کے سبزے، پھولوں، ورخوں اور امرودوں اور آموں کی کی جلی شفٹری خوشبو آیا کرتی تھی۔ دن کے وقت کمپنی باغ کا بھائل گزرتا تو ٹرین ہیں کمپنی باغ کے مغلیہ طرز کے در وازے کی چمتی ہوئی ڈیوڑھی وور سے نظر آتی۔ اس ڈیوڑھی کی ایک جانب باغ کی چھوٹی کی کھڑی آگے ریائوسینما کی طرف نکل جاتی تھی اور دوسری سڑک لوکاٹ کے باغوں ہیں ہے ہوتی ہوئی آگے لیڈیزیر یردہ کلب اور اس کے آگے چھوٹی نہر کو چلی جاتی تھی۔

سڑک کی دونوں جانب لوکاٹ کے باغ تھے جن میں ون کے وقت ہی ہلکا ہلکا اندھرا چھایا رہتا تھا۔ فرنگیر میل نے پوری رفآر پکڑلی تھی۔ یہ بڑی تیز رفآرٹرین ہوا کرتی تی سفیون پرشیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ جالندھر جا کر رکی۔ چند منٹ تھہری اور آ مے چل پڑی۔ لدھیانہ آ کیا۔ لدھیانے کے مردم خیز شہر نے کیے کیے علائے وین ، مسلمان سیاست دان ، علم واب کے درخشاں ستارے پیدا کے۔ اس شہر پرمسلمانوں کی تہذیب و فقافت کی گہری چھاپ تھی۔ تجارت کے میدان میں بھی یہاں کے مسلمان تا ہر کسی سے پیچے نہیں گہری چھاپ تھی۔ تجارت کے میدان میں بھی یہاں کے مسلمان تا ہر کسی سے بیچے نہیں توری سے تھے تھی جا کی تا درخ میں زری کا حق میں نوری کے اس مسلمانوں کے کارنا مے پاکستان کی تاریخ میں زری کے اور سے کھے جا کیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں زری کے ادھیانے کے مسلمانوں نے بھی بے بہا ادر بیان کی جانب کی بیا۔

دن كا اجالا تھيل رہا تھاجب ٹرين مير ٹھ پينجي۔

میر تھ بشراور میر تھ جھا دُنی دونوں کے شیش جھے بڑے اچھے لگتے تھے۔اس لائن پہلے میں میر تھ بھی بڑے اس لائن پہلے میں نے سفر کیا میں ان شیشنوں کے پلیٹ قارم پر اثر کر ضرور سیر کرتا تھا اور تھا۔ماف متحرے پلیٹ فارم ہوا کرتے تھے۔اس سے پہلے انبالے کا شیشن آتا تھا اور

ا کے لئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

انبالہ شہراور انبالہ کینٹ کے شیش بھی جھے اپی طرف کھینچتے تھے۔شایداس لئے کہ یہاں مر بیارا دوست اور خوبصورت شاعر ناصر کاظی رہتا تھا جس نے جھے دس بارہ سال بعد لاہو کے یاک ٹی ہادس میں آ کر ملنا تھا۔

جیب بانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ انبالہ کینٹ کے مٹیشن کا پلیٹ فارا میر شھ شجر کے شیش کے پلیٹ فارا میر شھ شجر کے شیش کے پلیٹ فارم سے زیادہ صاف سخرااور چکیلا ہوا کرتا تھا۔ ہر تھ کینر اور انبالہ کینٹ دونوں ہی برٹش اغمین آری کی بڑی اہم چھاؤنیاں تھیں۔ اور یہال فرنائم میل ضرور کھڑی ہوتی تھی۔ سات سال بعد ہیں نے ای انبالہ شجر کے پلیٹ فارم پراگر میل ضرور کھڑی ہوتی تھی۔ سات سال خوا تین کے ایک ہجوم کو دیکھا تھا جو پاکستان جائے۔ کے ایک ایک بیٹن تھیں اور ان کے چیچے پلیٹ فارم کے گیٹ پر میل کے ایک ایک سے برگ کی کواریں اور نیزے لئے ست سری اکال کے نعرے لگا رہے تھے۔

تواریں اور نیزے لئے ست سری اکال کے نعرے لگا رہے تھے۔

**\$.....** 

خدا جانے یہ خوا تین پاکستان کی جی سی تھیں یا نہیں۔ پہنیں کہا جا سکنا۔ گر جی زیانے کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت حالات یالکل نازل ہتے۔ فرنگیر میل میرٹھ سے لکل کر دلی کی طرف ردانہ ہوئی تو اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک کنا زور زور سے بھونکی پھے دور تک ٹرین کے ساتھ ساتھ بھا گنا رہا۔ پھر تھک کر پھے مڑتیا۔ دلی شہر کے مکانات اور کارخانے وغیرہ ریلوے شیش آنے سے بہت پہلے شروع ہو گئے تھے۔ پھرٹرین دریائے جمنا کے بہت بولے بل پرسے گزرگئی۔

روں اوے اس برار یک اس بیاں آیا تھا ولی شہر میرا دیکھا مواشہر تھا۔ ایک بار پہلے رگون جاتے ہوئے میں یہاں آیا تھا اور بھائی جان کے ساتھ مشہور شاعر ن م راشد صاحب کے بال تین چار دن رہا تھا۔ اس زمانے میں دلی شہر کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ پلیٹ فارم پر بہت کم لوگ نظر آر ہے

دیے بھی فرنڈیر میل پرصرف لیے سفر والے مسافر دکھائی دیتے تھے۔اتر نے
والے مسافر زیادہ ہوتے تھے۔ میرے پاس کائی پیسے تھے۔ میں نے پلیٹ فارم پراتر کر
ایک فلمی رسالہ فریدا۔ پلیئرز نیوی کٹ کے پچاس سگریٹوں والا ایک چوڑا بہت خوبصورت
دُنبر فریدا۔اسے کھولا تو اندر مخمل کے سرخ بستر پرسفید سگریٹ ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔
دُنبر فریدا۔اسے کھولا تو اندر مخمل کے سرخ بستر پرسفید سگریٹ ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔
میکھے ایسا لگا جیسے کسی بہتال کی نرسیں سور بھی ہوں۔ ابھی سگریٹوں کے پیچھے فلٹر
گئے شروع نہیں ہوئے تھے۔ ایک احمد آبادی پان کھایا اور سگریٹ سلکا کراپنے ڈب میں آ

اب جھے والدصاحب کے کسی جاسوں کا ڈرٹیس تھا اور بڑی بے فکری سے سفر کر اسے مفرکر کے اسے بی بار اسے اللہ اللہ علی میں میں میں اسے بی بار دوہ ریلوے ٹریک پرسفر کرتی تھی۔ اسے بی بار دوہ ریلوے ٹریک پرسفر کرتی تھی۔ اسے بی بار دوہ ریلوے ٹریک پرسفر کسی تھی۔ اسے بی بار کا سفر تھا۔

اس ریلوے لائن پر بید برا پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد اس ریلوے لائن پر اسٹر سفر کے بعد اس ریلوے لائن پر اسٹر سفر کے بیاں کے دیلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے دوخت کک جھے یا دہو گئے ۔ اور بہاں کے جنگلوں کی بھی در بدری کرتا رہا تھا لیکن اس وقت میں جہلی باد اس ریلوے لائن پر سفر کرد ہا تھا۔ دلی سے آھے مہرا شہر آیا۔

جمانی کوالیار بھویال کا تاریخی شمرآیا۔ بیسارا علاقہ وسطی ہندوستان کا جنگانی اور نیم بہاڑی علاقہ تھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دونوں طرف جنگل بی جنگل تھے۔ رائے بیس بارش بھی شروع ہوگئی۔ اس بارش نے جھے پر جادوسا کر دیا۔ بیجنگلوں کی بارش متی ۔ قدرت نے بارش پیدا ہی جنگلوں کے لئے کی ہے اور جنگل بارشوں کیلئے بنائے ہیں۔

جنگل اور بارش دونوں ایک دوسرے سے عبت کرتے ہیں۔ بارش کی بوچھاڑیہ ٹرین کی تھلی کھڑ کیوں ہیں سے اندر ڈبے ہیں آنے لکیں۔ ہیں ایک کھڑ کی کے پائی ہیں جنگل اور بارش اور بارش اور جنگل کو و کھے رہاتھا۔ بھی لگٹا کہ جنگل ہی جنگل ہے۔ بھی لگٹا کہ بارش ہی بارش ہے اور کہیں کہتے تھی نہیں ہے اور یہ ونیا کی پہلی بارشیں ہیں جوایک لا کھ سال سے برس رہی ہیں اور لا کھوں سال تک برش رہیں گی۔ کسی مسافر کی آواز آئی۔

"كو كيال بنذكر دو بهائي \_ بارش اندرآ ربي ہے-"

جھے یہ فقرہ بردا چھالگا۔ بارش اعرا آری ہے۔ بارش! بارش! نو بادلوں کے وہم سے آئی ہے۔ تو بادلوں کے دلیم جلی جائے گی۔ جھے بھی اپنے ساتھ لیک جائے گی۔ جھے بھی اپنے ساتھ لیک جائے ہے۔ تو بادلوں کے دیسورج فکے گا تو درختوں کے دھلے ہوئے پاک صاف پے اور گلا اور ہری ہری کونیلیں دھوپ میں روشن ہو جا کیں گی اور گل مہر اور گلاب کے پھولوں تیرے قطرے سہری وھوپ میں موتی بن کر چیکیں گے۔ '' کھڑ کی بند کر دو۔ بارش اعد رہی ہے۔ '' کمن مسافر نے پیھے سے ہاتھ بردھا کر وہ کھڑ کی بھی بند کر دی جہاں سے اس میں مسافر نے پیھے سے ہاتھ بردھا کر وہ کھڑ کی بھی بند کر دی جہاں سے خوال

اِنْ كَى طَرِف اور بارْ ميرى طرف و كيوكرمسكرا ربى تنى ما ونيس دو دن كاسفر تقاكه تنن اِن كاطر تقار ون نكل آيا تقاكم پية چلا جميئي شهرآ ر ما ہے-

دن ہ سر مت آسان پر باول چھائے ہوئے تھے۔ بعد بیس بھے معلوم ہوا کہ بیست
براکی ہماڑیوں کے جنگل ہیں اور یہاں گرمیوں میں بدی بارشیں ہوتی ہیں۔ کلیان شیش آیا
توریخ ریز کے کی چڑ حائی شروع ہوگئے۔ یہاں ٹرین کے پیچے بھی ایک انجن لگ گیا۔
وین کی رفتار بھی ہوگئ تھی۔ کافی ویر تک ٹرین چڑ حائی چڑ حتی ربی۔ اس کے بعد کسی شیشن
وین کی رفتار بھی ہوگئ تھی۔ کافی ویر تک ٹرین چڑ حائی چڑ حتی ربی۔ اس کے بعد کسی شیشن
رہی کر ٹرین کا پچھلا الجن الگ کر ویا گیا اور اتر ائی شروع ہوگئی۔

رہی رویں بہ پہت کر رفاری سے جا رہی تھی کہ درخت سائیں سائیں کرتے شرین کرتے شرین کے قرین اس قدر تیز رفاری سے جا رہی تھی کہ درخت سائیں سائیں کرتے شرین کے قریب سے گزر جاتے تھے۔اترائی ختم ہوئی تو بارش دوبارہ شروع ہوگئ ۔ لیکن سے بارش اتی زیردہ نیس تھی کہ اس کی ہوچھاڑ شرین کے ڈیوں ش آتی۔ چتا نچہ میری کھلی کھڑ کی کسی نے بندنہ کی ادر بین اور بارش کھڑ کی ش سے ایک دوسر سے کو دیکھ دیکھ کرمسکراتے اور باتیں

اس جربین شرک کول شیش شروع ہو مجے اور پھر فرنگیر میل بھی سفرل کے بہت برے سنیش میں داخل ہو کررک گئی۔ بیشیش ٹرمینل بھی تھا لیعنی بہاں سے آھے کی طرف ریل گاڑی نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بارش تھم گئی تھی۔ بروا کشادہ اور لمبا پلیٹ فارم تھا۔ امارے فکٹ وو تین شیش پہلے ہی ایک ٹی ٹی نے ڈیے میں واخل ہو کر چیک کر لئے تھے جائے۔ پیٹ فارم پر کوئی چیکنگ گیٹ نہیں تھا۔ بس ایک طرف ٹرین کھڑی تھی اور دوسری طرف شریک کوئی تھی اور دوسری طرف شریک کوئی جہاں وکورید یعنی کھوڑا گاڑیاں اور نیکسیاں کھڑی تھیں۔ کی نے فکٹ کانہ ہو چھا۔

پلیٹ قارم پر ہوٹلوں کے ایجنٹ مسافروں کواپنے اپنے ہوٹل کا کارڈ دکھا کرانہیں بیٹ ہوٹل کا کارڈ دکھا کرانہیں السینے ہوٹل میں نے بیاس کوئی سامان نہ تھا۔ بس تین کہروں میں تھا نہیں کوئی سامان نہ تھا۔ بس تین کہروں میں تھا نہیں کوٹ کی جیب جا ندی کے روپوں سے آدھی بھری ہوئی تھی۔ ایک مالولاما آدمی میرے یاس آکر بولا۔

الع کشتے آئی وزی کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

والزيامس سيم بانوكوس لئے ملنے جارہا ہے۔اس نے ميرى طرف مكلوك نظرول سے کمااور تھی کھڑی کر دی۔ بولا۔ "إبواكهال سے آئے ہو؟" یں نے کیا۔ " پنجاب ہے۔" ورمس سيم تهيس جانتي بي كيا؟ ص نے کیا۔ " بنیں میں اے پہلی بارس رہا ہوں۔" کوچوان نے بھی آ مے بوھا دی۔ وہ مجھ گیا کہ میں قلمی دنیا کا مارا ہوا ہوں ادر تیم بانو کے عشق میں مرفقار ہوکراس کے در پر دھونی رمانے جار با ہوں۔مسکراتے ہوئے

"بابواسيم بانوس مجھے يكارفكم كالك ياس كے دينا-" ان دنوں جمین کے مرواسینما میں سہراب مودی کی مشہور فلم" کیار" دکھائی جارہی تمی جس میں سیم بانو نے ہیروئن کا رول اوا کیا تھا۔ میں نے بوی شان سے جواب دیا۔ " فكرنه كروحمهين جارآ دميون كاياس كے دول كا-" یہ میں نے یونی کہ دیا تھا۔ جھے خود معلوم نیس تھا کہ مس نیم باتو جھے ملنے کی اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں۔ وکوریہ بھی جمین کے بازاروں میں سے گزرتی ایک الی سراك برنكل آئى جس كى ايك طرف او في او في بالرنكون كى قطار دورتك چلى كئي تحى اور واری طرف سمندر ہی سمندر تھا۔ کوچوان نے کہا۔

"بابوميرن وراتيوا مميا ب-اب مجموم شيم كافليث يمى أعميا- مس في اس كا نلیٹ زیکھا ہوا ہے۔'' سندر کی طرف سے مرطوب ہوا چل رہی تھی جس میں مچھلیوں کی بوجسوس ہوتی

"بابوا مير يساته آجاؤ جهال جانا ہے بنجا دول گا-" میں نے سوچا کہ کوئی لیسی ڈرائیور ہے۔اس نے سرخ ترکی ٹولی پین رکم اورجم برلمی برساتی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہو کیا اور کھا۔ " مجھے میرن ڈرائیو جاتا ہے۔"

''بابو جہاں جا ہو گے پہنچا دوں گا۔ کرایہ بھی زیادہ نیس ہوگا۔'' اوروہ جھےایک کھوڑے والی بھی کے پاس لے آیا۔ مس نے بوچھا۔ و متم تیسی نہیں چلاتے؟"

کوچوان پولا۔ "بابوا وكوريديك يزياده تيز چلتى بية كرتو ديكمو" یں نے سوچا کہ چلومین کی وکورید کی بھی سیر کر لیتے ہیں۔ یس بھی میں با كيا\_ ثرى تونى اور برساتى والاكوچوان يهى كى او فچى سيث ير بيخه كيا اور ميرى طرف منه

" بابواكس طرف جلنا ؟" يس في من ميم بانوكا الدريس لا مورك فلى رسال " چرا" ويكلى بن باوا لكه لما تعاريس نے كيا-

"ميرن ڈرائبوچلو-" اس نے گوڑے کوآ کے بڑھاتے ہوئے بوجھا۔ "بابو! ميرن ڈرائيو كتے نمبر ير جائيگا؟" مستم بانو کے فلید کا نمبررسالے بین نیس دیا گیا تھا۔بس مستم بانومرا وُرائيوني لكها تفاريس في كبار

"مسنیم باتو کے ہاں چاوراس کے فلیٹ کا قمبر معلوم ہے؟" کوچوان نے بوے فور سے میری طرف دیکھا۔ شایدسوچ رہا تھا کہ بیچولی

لے کئے آج بن وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

دو كيون بابوا كيا موا؟"

‹‹مس سيم سنود لوكى مونى ين \_ ورال لون كا\_ واليس جلو-"

کوچوان وکٹور میلوث مروالی چل پڑا۔ والی چلوتو میں نے اسے کہدویا تھا من وكوريد ساتر كرفليت كمامن جاكر كرا موكيا شيم بانوك فليت بل ني في فانوك فليت بانوك فليت بانومير داغ سائل

" إبوالمتهيس محبوب سنود يو الع چلون؟ وبال دوسري كئ اليكشيس بهي مول كي-" کوچوان سی سمجھ کمیا تھا کہ میں فلمی دنیا کا مارا ہون ادر پنجاب سے بھاگ کرفلم ا بھروں ادرا کیٹریسوں کو و کھنے مملئ آیا ہوں۔اس زمانے میں پنجاب اورصوب سرحدے نوجان لا کے میرو بننے کے شوق میں گھروں سے بھاگ کرآ جایا کرتے تھا۔ میں نے

"چلومحبوب سٹوڈ بوہی چلو<u>"</u>"

کوچوان نے بھی ایک دوسری سرک پر ڈال دی۔ ہم ایک بازار میں سے گزر اب تع كميرا حائ يين كودل جابا ين في ويوان سع كبا-" دليلي ايك طرف روكو ين جاسة بيون كار"

"بالوائم بھی میں بیھو۔ میں تمہارے لئے سامنے والے ایرانی ہول سے تاسعُسكِ آيا موں''

میں نے کھا۔

"اینے لئے بھی لے آنا۔"

ميرك پاس برے يسي تھ كوچوان وكوريدوك كرسامنے والے ايرانى موكل من کیااور جائے کا ایک کپ اپنے لئے اور ایک میرے لئے لے آیا۔ وہ میرے ماضے تقی۔وکوریدایک او فی بلدنگ کے آئے کھڑی ہوگئی۔ کوچوان بولا۔ "وهسامن دالا قليث مستيم كابي

"م يبيل تفهرنا ين جاكرية كرتا بون-"

منزل پرتھا۔ برآ مدہ تھا۔ جہاں وبوار پرتیم باتو کی فریم میں بڑی ہوئی تصویر کی تھی اور اس وقت بمبئی شہر میں گھوشنے پھرنے کا شوق دل میں ساگیا تھا۔ کوچوان نے سرعيوں كے ياس ايك پھان چوكيدار بيفا بوا تھا۔اس في جھے يوچھا كرس سال آستة ستيس چلاتے ہوئے جھے كا۔

ہے۔ میں نے کھا۔

"يل مي بانوے مناجا با ابول-"

چوكيدارنے بوچھا۔

"كال ساسة من او؟"

میں نے کھا۔

" و تخاب سے آیا ہوں۔"

وه يولا۔

"بيكم صاحبتهين جانتي بين كيا؟"

میں نے کھالہ

"د د تبدل من أليس جبلي باول د با يول"

وہ بچھ کیا کہ مستم یانو کا عاشق نامراد ہوں اور اس کے در مرد دیدار کی خمرات

المنكفة آيا مول -ال في برخى سے كها-

"ووستوديوكي موكى ين - حادب

تحميم بانو سے ميراعشق اي وقت برن ہو كيا اور ميرے دل و وماغ سے نكل كم چور یاں جرتا خدا جانے کدهر عائب ہو گیا۔ ش النے یاؤں چل کر بھی میں آ کر بیٹ کا کوجوان نے توجیا۔

لے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

دالی سید پر بیش کیا۔ ہم جائے پنے لگے۔ بدمظر آج بھی پوری جز میات کے مائد آ تکھوں کے سامنے ہے۔ جیسا کہ میں لکھ رہا ہوں۔ دیسے ہی ہوا تھا۔ وہ جائے پلیرہ بالے اجبی شہر میں دربدر ہونے سے بچالیا تھا اور مجھے محفوظ ہاتھوں کے حوالے کر دیا تھا۔ خوش موا كينے لگا-

"بيرداعلى سكريث ب- بهم توجار ميناريا بالتي كاسكريث يتي ين جمین میں ہاتھی اور جار مینار کے سگریٹ بوے عام تھے۔ جار مینار برا؟ ستاسگرید تھا۔ بہتی میں جب میرے پاس پیے ختم ہو مجے سے تو میں چار ماز ى بيا تفار شايداك آن يا جد يسيك دني آتى تقى-

کو چوان سجھ کیا کہ میری کوئی منزل نہیں ہے۔ میں بس قلمی دنیا کی سرا مول وه کینے لگا۔

" بابو المحبوب سنوڈ بو جا کر کیا کرو مے۔ دہاں بھی پٹھان چو کیدار شہیں ا جانے وے گا۔ میں تنہیں ایک جکد لے چانا موں۔ وہاں قلمی میروئن ثریا کا مامول أ آتارہائے۔"

" إلى ميك ب- مجمد دين لي جلو"

ظہورصاحب اس زمانے میں پرکاش فلم مینی کی مار دھاڑ کی فلول-مشبور ویلن جوا کرتے تھے۔ شایدان کا پورا نام ایس ایم ظبور ہوا کرتا تھا۔ کو جال بارونق سوك برلے آیا جس كا نام مجھے بعد يس معلوم موا كمكنلن روو تا- ؟ ك اشرف صاحب كا آنو وركشاب تها كوچوان في بهمى وركشاب كرسائنه اور خود اندر چلا گیا۔ مستجمعا موں کہ بیمسلمان کوچوان میرا مدرد تفاجس

میں ہی چنے لگا۔ بمبئی کے ایرانی ہوٹلوں میں جائے کے کپ کو جائے کا کوپ کتے الد لہاتھا، جوان آدمی تھا، رنگ سانولا تھا اور چرے پر ماتا کے داغ تھے۔تھوڑی دیر بعد کوچوان نے بھے چہا چاتے کا کوپ خالی کردیا۔ میں نے جیب سے پلیٹرز کی راشاپ سے باہر لکلاتو اس کے ساتھ پچاس ایک سال کا تھنگریا لے بالوں اور موار مازک ڈ بی نکال کر ایک سکریٹ کوچوان کو دیا ادر ایک خود سلگا لیا۔ کوچوان فیمتی سکریٹ ۔ اسم پھوں والا ایک خوش شکل آوی بھی تھا۔ بیآ دی اشرف تھا جو لاجور شہر کے علمہ لوہاری مندی کا رہے والا تھا اور فلم ایکٹرلیس ٹریا کا قریبی رشتہ دار تھا۔ ولن ظہوراس ورکشاپ میں اكراتا جاتار منا تفاد اشرف صاحب في مجمع يوجما-

"كال عآئے ہو؟"

میں نے کمہ دیا۔

"لا بورے آیا ہوں۔"

انبول نے کہا۔

"سامان کہاں ہے؟"

مس نے کیا۔

"میراکوئی سامان نہیں ہے۔"

اشرف صاحب نے کھا۔

"وكوريدداليكوكراييدي دو تمهاري باس بيسي بين؟"

مما ئے کیا۔

میں نے کہا۔

"حي بال- بين-"

مل نے کوچوان کو بیسے دیئے جو دس پدرہ رویے بن چکے تھے۔ یہ آج کے نانے کے سوڈیٹ صورویے کے برابر تھے۔کوچوان سلام کر کے چلا کیا۔اشرف صاحب نے بھے کیراج میں ایک طرف لوہے کی کری پر بٹھا ویا اور پو چھا۔ المجوك تونبيل كلي"

لے کئے آج بن وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جب برے والد صاحب کو خط ملا ادر انہیں معلوم ہوا کہ میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں آو انہوں نے جیسے برا بھلا کہ کر اعلان کر دیا کہ میں کی کو اسے لانے نہیں بھیجوں گا۔

ہیں انہوں نے بادل نخواب ایکٹر بن کر بی وائی آئے لیکن پچے دنوں بعد دالدہ کے اصرار

ہر انہوں نے بادل نخواستہ اپنے داباو لالہ عبدالرحمٰن کو اجازت دے وی کہ وہ آپوتی کوساتھ

ایکر جنی جائے ادر بچھے وائیں گھر نے آئے۔ لالہ عبدالرحمٰن کا ایک بھانجا جمبی میں

راکری کا برنس کرتا تھا۔ بیسب کچے بعد میں ہوا۔ اس دوران جھے پچے علم نہیں تھا کہ

مرے گھر خط لکے دیا گیا ہے۔ میرے یاس کافی چیے تھے جو میں نے اشرف صاحب کو

"ميرے پاس بن کرادو۔ جنتی ضرورت ہولے ليا كرو۔" الله على ا

''جی نہیں۔ میں نے ٹرین میں ناشتہ کرلیا تھا۔'' ''ہوں۔'' میٹ میں میں نظام دور لعد میں کمی میں معلی کو مار

ا شرف صاحب نے فکر مند کیج میں کمی اور ہوئے۔ "گھرے بھاگ کرآئے ہو؟"

یں نے کیا۔

". تي بال-"

وہ پولے۔

"بری خلطی کی تم نے تمہارے گھر والے اس وقت کتنے پریشان ہوں۔ مائے تو انہوں نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا لیکن اتنا انہیں بتا دیا کہ میں امرتسرے آیا ہوا "ممرے پال ہمارا گھر امرتسر میں ہے۔ وہ بولے۔

اشرف صاحب بوے درد مند اور نیک دل انسان تھے۔ بعد شن بھ انہوں نے میرے والے وکورید کے کوچوان کو کہدرکھا تھا کہ اگر پنجاب سے کولیالا تتہمیں طے جونلمی دنیا کے شوق میں گھرسے بھاگ کرآیا ہوا ہوتو اسے میری ورکشار لے آیا کرو۔

اشرف صاحب اس الرك سے اس كے كمر كا المرك معلوم كر ليتے تھا كے كمر والوں كو خط بوسٹ كر ديتے تھے كہ آپ كا بيٹا ميرے پاس محفوظ ہے۔ ان ليے جا كيں۔ اتنى دير تك وہ اپنى جيب سے الرك كو كھلاتے بلاتے تھے نظہور صافہ در ليے اسے للى دنیا كى سير بھى كراتے اور فلم كى شوئنگ وغیرہ بھى دکھا دیتے تھے۔ اشرف صاحب نے باتوں عى باتوں عى جمھ سے بھى ميرے كھر كا اشرف صاحب نے باتوں عى باتوں عى جمھ سے بھى ميرے كھر كا معلوم كر ليا اور مجھے بتائے بغیر میرے كھر خط بوسٹ كر دیا كہ آپ كا بیٹا میرے ا

الے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

شیں روز ان سے پانچ روپ لے کر جمعی شیر کی سیر کونگل جاتا۔ ون شی ارز چکا تھا۔ بیہ موسم شکار فلمیں و کیتا۔ ایرانی ہوئل میں بیٹے کہ کھاتا کھاتا ، چائے بیتا اور ضح کا اشرف صاحب ارزن ماحب بزے تجربدکار سیراج سے نکلا شام کو واپس آتا۔ جس روز ظہور صاحب نے آتا ہوتا تھا اس روز مرز جا تگیر کے ساتھ بیٹے ۔ مرکشاپ میں ہی رہتا اور ان کے ساتھ ان کی بڑی ٹرائف موٹرسائیکل کے پیچے ؛ فا جہا تگیرگاڑی چلا رہا تھا۔ پرکاش سٹوڈیو جا کرفلم کی ڈوئٹ و کھتا۔ اب یا وآ سمیا ہے۔ ظہور صاحب کا فلمی نام ایم میں اور ڈرائیور با بی تھا۔ پہلی بار میں ظہور صاحب کے ساتھ پرکاش سٹوڈیو گیا تو وہاں ان کی آیک فلم کی بیٹر سالن کے ساتھ ہرگائی والی جیر ہوری تھی۔ ان ساتھ ہوری تھی۔ ان ساتھ ہوری تھی۔ ان ساتھ ہوری تھی۔

ظہور صاحب اس فلم میں ولن کا کردارادا کررہے تھے۔وہ جھے سٹوڈیو ٹم پر بٹھا کرسگریٹ کا پیکٹ اور ماچس میرے پاس چھوڑ کر میک اپ ردم میں چلے جا سٹوڈیو کے فلور پر کسی راجہ کے ل کا سیٹ لگا تھا۔ پرکاش سٹوڈیو میں ہی میں نے اس ا کی مشہور ہیروکن پرمیلا اور مس ما دھوری کو و یکھا۔اشرف صاحب کوشیر کے شکار کا ہم

ایک دن انہوں نے شیر کے شکار کا پروگرام بنایا اور اصرار کر کے میں بھی اا ساتھ شامل ہوگیا۔ ہماری ٹولی میں ایک اشرف صاحب تھے۔ ان کا پاری منجرمسٹر اور ڈرائیور باٹا اور دو اور ملازم تھے۔ چنانچہ ایک دن ہم رائفلیں وغیرہ لے کر دوجیہ سوار ہوکر بمین سے سو دوسومیل دورست پڑا کے جنگلوں کی طرف چل دیے۔ مبیئ سے ہم دن کے وقت چلے تھے۔

ہم دو جیپوں میں بیٹے تھے۔ چار پانچ راتفلیں اور تین بندوقیں ساتھ تھیں۔ گرین بھی کافی تھا۔ کھانے کا خشک راثن اور چائے کی کیتلی اور کپ وغیرہ بھی رکھ لئے پرین جبی شہر کے مضافات کافی وور تک سیلے ہوئے تھے۔ کافی ویر تک ہماری جیپیں کی پنے پردوڑتی رہیں۔ پھر پہاڑی علاقہ شروع ہوگیا۔

میں اور ڈرائیور باٹا بچھی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ دوسری جیپ پر اشرف صاحب کے تین ملازم سمایان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ صرف ایک ملام کے پاس دو نالی بندوق تھی۔ بال سازم سمایان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ صرف ایک ملام کے پاس دو نالی بندوق تھی۔ بال سازم اسلے ہماری والی جیپ میں تھا۔ کافی ویر تک سفر کرنے کے بعد ہماری جیپ کی الرک سے از کرایک جنگل میں واخل ہوگئی۔ بید جنگل اس قسم کا تھا کہ کہیں گھے ورخت تھے۔ دکھی اونچی اونچی گھاس والا میدان آ جاتا تھا۔

یہ جنگل کے ویہاتی لوگوں کے جھونپرٹ تھے۔ کالے کالے و بلے پہلے آدی شفسال کی تورتیں تقریبا نیم عریاں تھیں۔ بچادھرادھردوڑ رہے تھے۔اس گاؤں میں ہم سفکانا کھایا، چائے پی اور آھے جل پڑے۔اب ہم جنگل میں کافی آھے تھے۔ شکھ مرکنڈوں کی مرطوب خوشبو آتی تھی۔ وہ خوشبواس وقت بھی مجھے محسوس ہوتی

لے لئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہے۔ اگر کسی جگہ گل مہر کا کوئی سرخ پھول دیکھا تھا تو وہ پھول آج بھی میری آگور سامنے ہے۔ اس کی وجہ صرف اتن ہے کہ میں ان چیز وں سے محبت کرتا ہوں اور پھولوں، شم شم کے درختوں اور خوبصورت چہروں کو بی یا در کھنے کی کوشش کرتا ہوں اور نے اپنی آوارہ گردیوں کے زبانے میں جو درخت، پھول اور خوبصورت چہرے دیکھے مجھے صرف یا دنہیں ہو گئے بلکہ میری روح کا ایک حصہ بن بچکے ہیں اور مرنے کے اور

جیے جیسے چیزیں یاد آتی جاتی ہیں ویسے ہی لکھتا جارہا ہوں۔ ہیں اپی طرفہ اس میں کوئی السانوی رنگ شال نہیں کررہا۔ جنگل میں کوئی تالہ یا پہاڑی چشر آن دہاں ہم منہ ہاتھ دھوتے۔ پچھ ویر آرام کرتے اور پھر آگے چل پڑتے۔شام کے دائر ایک اور گاؤں میں آگئے۔

یہ بالکل جنگلی لوگوں کا گاؤں تھا۔ جے وہاں کی زبان میں آدمی بائ کہ ہے۔ کانے کا کے دسلے پتلے لال لال آنکھوں والے آدھے نظے لوگ تھے۔ بجب کی اردوزبان ہولتے تھے۔ پورے جملے میں ایک آدھ لفظ ہی ہندوستانی کا ہوتا تھا۔ آزبان اشرف صاحب اور جہا تگیر خوب سمجھ لیتے تھے۔ بانس کے جمنڈوں میں التجمونیریاں تھیں۔ حجونیریاں تھیں۔

عورتیں لباس کے جعنجصف سے آزاد تھیں۔ وہاں ہم نے اپنا کھا ٹا پاکرا رات ہوگئ تھی۔ائے میں ایک آدی وہاں آیا جواچھی خاصی ہندوستانی زبان بول لیا جو زبان یہ لوگ ہو لتے تھے وہ اردو نہیں تھی۔ ہندوستانی تھی۔ اس میں مجراتی اور ا زبانوں کے الفاظ بھی تھے۔ ڈرائیور باٹا دبلا پتلا آدی تھا۔ کردن کمی تھی۔اس کے سمجراتی کا ایک جملم آسمیا تھا۔وہ ہرا یک جنگلی کے ساتھ وہی جملہ بول رہا تھا۔ '' تحریرانی کا ایک جملم آسمیا تھا۔وہ ہرا یک جنگلی کے ساتھ وہی جملہ بول رہا تھا۔

یعن تم کیا کررہے ہو؟ باٹا کی موجودگی سے شکاریوں کی اس پارٹی شن اُلاَٰ ہوگئی تنی۔ جوجنگلی آوی آیا تنا اس نے اشرف صاحب اور جہا تکیرکو بتایا کہ وا<sup>ان خ</sup>

میں دور جنگل کے اندرکل ایک شیرگاؤں کے باڑے سے ایک گائے اٹھا کر لے گیا تھا جس کا بچا ہوا گوشت اور ہڑیاں گاؤں سے ایک کوں کے فاصلے پر ایک کھیت کے اندر ابھی بی بوی بیں اور خیال ہے کہ شیر آج رات اسے کھانے ضرور آئے گا۔ آپ لوگ اس شیرکو ارکر گاؤں والوں کو اس عذاب سے نجات والا تھیں۔ جھے یاد ہے کہ میں اشرف صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اشرف صاحب نے کہا۔

" تَعَ فَكُر نه كرے لچھے۔ ہم آج رات شيركو ماركرائے گا۔"

اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگ جیپوں میں سوار ہو گئے۔اس آ دمی کو ساتھ لیا اور شیر کو شکار کرنے چل پڑے۔اس وقت مجھے ڈر لگا۔ جمبئی سے جب میں اس شکاری یارٹی کے ہمراہ چلاتھا تو بڑا خوش تھا کہ جنگلوں میں پھروں گا۔

پروں کے جھلیں، چھے، پہاڑ اور درخوں کے جھنڈ ویکھوں گالیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ
یہ پارٹی اس جگہ جارہی ہے جہاں آج رات کوشیر آئے گاتو میں بالکل بچ بچ کہوں گا بچھ پ
خوف ساطاری ہو کیا تھا کہ اگر شیر نے ہم پر تملہ کر دیا اور ہم میں سے کوئی بھی اس پر گوئی نہ
چلا سکایا شیر کو گوئی نہ لگ سکی تو کیا ہوگا؟ وہ تو جھے کھا جائے گا۔ تب میں پچھتا نے لگا کہ
شکاری یارٹی کے ساتھ یہاں کیوں آگیا۔

جنگل کا وہ نیک سا راستہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جہاں سے ہاری جیپیں بیکو لے کھاتی گزر رہی تھیں۔ اس جنگلی راستے کی دونوں جانب بانس کے ادنچے اونچے کھے جینڈ تھے جن میں سے سائیس سائیس کی آ واز آ رہی تھی۔ ہم لوگ ایک ایک جگہ آ میے جہاں تین چار جو نیزے تھے۔ دو نیم عریاں جنگلی ہاتھوں میں نیزے لئے ایک جمونپڑے کے باہر کھڑے تھے۔

جموبیرے کے دروازے میں مٹی کے تیل والی لالٹین روش تھی۔ ہارے ساتھ جو آدی آیا تھا وہ ان جنگلی آدمیوں سے ان کی زبان میں با تیں کرنے لگا۔ چراس نے اشرف صاحب کو بتایا کہ سامنے والے جموبیرے میں ان لوگوں کے جانور بندھے ہوئے اشرف صاحب کو بتایا کہ سامنے والے جموبیرے میں ان لوگوں کے جانور بندھے ہوئے تیں۔ شیرکل رات اسی باڑے سے ایک گائے اٹھا کر لے کیا تھا۔ ہم نے وہاں جا کر

الے گئے آن بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

باڑے کو دیکھا۔ اندر دوگائیں اور ایک گدھا بندھا ہوا تھا۔ وہ آ دی لیعنی ہمارا گائیڈ کہنے گا کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک کھیت کی نصل میں گائے کی چکی کھی لاش پڑی ہے جس کو کھانے آج رات شیر ضرور آئے گا۔

> اشرف صاحب ہوئے۔ ''چلوچل کرگائے کی لاش دیکھتے ہیں۔''

میرے جم میں خوف کی اہر دوڑ گئے۔ بیاتو عین اس جگد جا رہے ہیں جہاں ٹیر
آنے والا ہے۔ ہوسکتا ہے ہمارے وہاں وینچتے ہی شیر آجائے اور ہم پر تملد کر دے اور
اشرف صاحب اور جہا تگیر اسلح سنجالتے ہی رہ جا کیں۔ اشرف صاحب نے ایک رائفل
مجھے وے دی تھی۔ رائفل کی نالی پر لمجی ٹارچ بندھی ہوئی تھی۔ اشرف صاحب نے خاص
طور پر جھے کہا کہ 'آپ گوئی مت چلا نا۔ جب ٹیں کہوں تو فائز کرنا۔''

مویشیوں کے باڑے سے لکل کر شکاری پارٹی وہ جگہ و کھنے چل پڑی جہاں شر کی آدھی کھائی ہوئی گائے کی لاش پڑی تھی۔ میں بہت ڈر رہا تھا اور اشرف صاحب اور جہا تگیر کے درمیان میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ورختوں، جھاڑیوں میں سے اند جرے میں سے گزرتے آخرہم ایک تھیت میں آ مجے ۔ وہاں کھیت کے درمیان ایک جگہ گائے ک آدھ کھائی لاش پڑی تھی۔ اشرف صاحب اور جہا تگیر نے ٹارچ کی روشی ڈالی۔ آدھی گائے شیر نے کھائی ہوئی تھی۔ اشرف صاحب کہنے گئے۔

''جہاتگیراس طرف کوئی درخت دیکھو۔ جس پر مچان ڈال جا سکے۔'' لیکن دہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ جہاتگیر بولا۔ ''دادا ادھر چاروں کے کھوں کے پاس ہی بیٹھنا پڑے گا۔'' اشرف صاحب بولے۔ ''د فکرنہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر ہی شیر مارلیس سے۔''

میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ مجان چربھی او نجی ہوتی ہے اور شیر سے بہتے گا امکان تھالیکن زمین پرمور چہ بنا کر شیر کو شکار کرنے میں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ شیر چھلانگ لگا

لے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

رہم میں ہے کسی کو بھی دیوج سکتا تھا لیکن میں اپنے خوف کو ظاہر کر کے اپنا غداق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پس خاموش رہا اور ول میں یہی وعا یا تکتا رہا کہ یا اللہ شیر آج کی رات اس طرف نہ آئے۔

میں اور اشرف صاحب گھاس کے بڑے بڑے کشوں کے پیچے راتفلیں لے کر بینے گئے۔ ہاری رائفلوں کے آگے ٹارچ بندھی ہوئی تھی۔ اشرف صاحب نے مجھے بدایت کرتے ہوئے کیا۔

"جس وقت جاری ٹارچ روٹن ہوتم بھی ٹارچ روٹن کر دینا اور جہاں ہاری ٹارچ کی روٹنی پڑے تم بھی ای جگہ ٹارچ کی روٹنی ڈالنا۔ خبردار فائز مت کرنا۔ فائز صرف میں جہا تگیراور باٹا کریں گے۔تم صرف ٹارچ کی روٹنی ڈالو کے۔ مجھ گئے ہو؟"

" . بی بال مجھ گیا ہوں۔"

ہارے پیچے ایک و حلان تھی۔ ٹیلے کے اوپر ایک جانگی کھڑا کر دیا گیا تھا جس
کے ہاتھ میں نیزہ تھا تا کہ اگر شیر پیچے سے آجائے تو وہ شور کپا کر جمیں خبر دار کر دے۔ یہ
جانگی لوگ واقعی بڑے بہادر تھے اور بعد میں پنہ چلا کہ صرف نیزے کے ساتھ شیر کا شکار کر
لیتے ہیں۔اس وقت ہارے چاروں جانب خاموثی چھائی ہوئی تھی۔

رات کا اندهرا پیکا پیکا ساتھا اور کھیت کی صل اور دور کے درخت سالوں کی طرح وکھائی دے دے درخت سالوں کی طرح وکھائی دے دے سے اب ہمیں چھروں نے تک کرنا شروع کر دیا۔ جھے آئ ہمی یادب شام دیا ہے اسروشی میں اور اشرف صاحب نے سروشی میں میں میں کھے ڈائنا۔

"ب وقوف شورمت كرور"

اس کے بعد مجھے کا شخ رہے اور میں اپنے اور جر کر کے پھر کے بت کی طرح بیشار ہا۔ آ دھا گھنٹ ای طرح ہمیں بدحس وحرکت بیشے کر رکیا۔ پھر دور کھیٹوں میں پھل جا اور اس کے مناتھ ہی دور سے شیر کے دھاڑنے کی آ داز سنائی دی۔

جنگل کی رات کی خاموشی میں دور سے سنائی دیتی شیر کی دھاڑ آج بھی میرے کا نول میں سنائی دے رہی ہے۔

میرا ول خوف کے مارے زور سے دھڑ کنے لگا۔ اشرف صاحب نے ہلک ی سینی بیا کر جہا تقیر اور باٹا کو خبردار کیا جو جماری وائیں جانب گھاں کے کشوں کے پیچے بیٹے ہوئے سے۔ اس طرف سے بھی کی نے آہتہ سے سیٹی بجا کر جواب دیا کہ ہم نے شیر کی وهاڑین کی۔ اس خیال سے میرے ول کی دھڑکن تیز ہوگئی تھی کہ شیر کی وقت بھی پیچے سے آکر ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایک نیزہ بردار جانگی اس کا کیا مقابلہ کر سکے گا۔ است شل کھیت کی فصل میں دوآ تکھیں اندھیرے میں چکتی دکھائی دیں۔ اشرف صاحب نے ٹاری روشن کر کے ان آئھوں پر مرکوز کر دی۔ میں نے بھی ٹارچ کا بٹن وہا کر اشرف صاحب کی ٹارچ کی روشن پر اپنی ٹارچ کی روشن مرکوز کر دی۔ دوسری جانب سے جہا تگیر اور باٹا کی ٹارچیں بھی روشن ہوکر کھیت میں چکتی آئھوں پر مرکوز ہوگئیں۔

اشرف صاحب تجربه کار شکاری تھے۔ سرگوشی میں بولے۔ ''بیشیر کی آنکھیں نہیں میں۔''

میری جان میں جان آئی کہ شیر نہیں آیا ہے۔ اشرف صاحب نے مجھے سر کوشا

-اچان

وو ٹارچ بند کروو۔"

میں نے ٹارچ کی روشنی بند کر دی۔ اشرف صاحب نے بھی اپنی ٹارچ کی روشنی بھا دی۔ اس کے فوراً بعد جہا تگیر اور باٹاک ٹارچیس بھی بچھ کئیں۔ چاروں طرف سناٹا اور اندھیر اتھا دور کسی تالاب سے جیئٹر کی آواز آرہی تھی۔ شیر کی دھاڑ اس کے بعد دوبارہ سنائل نہیں دی تھی۔ اشرف صاحب نے جھے آہتہ سے کہا۔

" کھیت میں بیکوئی کیوڑ تھا جوگائے کی لاش کھانے آیا تھا۔"

ہم دیرتک بت ہے بیٹے رہے۔ چھرتک کررہے تے۔کوئی مچھر میری کردن یا ما تھ ربیٹستا تو میں اے ماتھ ہے اس طرح اڑا دیتا کہ آواز بیدا ندہو۔آسان مرضح کا اور

لے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

الرف ماحب نے کہا۔ "ابشرنیس آئے گا۔"

اشرف صاحب نے مسٹر جہاتگیر کو آواز دی۔ مستر سے مسٹر جہاتگیر کو آواز دی۔

" تے موں کرے چھے جہا تگیر۔" اور اٹھ کھڑے ہوئے۔

میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر اوا کیا اور ان کے ساتھ بی اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری نے ہے جہاتھیراور باٹا بھی اٹھ کرآ گئے۔

جہاتگیرنے کہا۔

"واوا!شير بدا مكارب-اس كوجارا بية جل كما تقا-"

اشرف صاحب نے کہا۔

"شیر کی تسمت اچھی تھی۔ نج کیا۔"

باٹانے کیا۔

"دادا! آج رات اے مارلیں گے۔"

الثرف صاحب يولے۔

"اب وہ ادھر نیں آئے گا۔"

ہم ایک جھونپڑے میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھ کر چائے بنا کر پی گئے۔
م ایک جھونپڑے میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھ کر چائے بنا کر پی گئے۔
م انبڑی کا فرش اور ویواریں بھی تھیں گریزی صاف ستحری تھیں۔ دیوار پر شیشے میں بڑی
الکُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر گئی تھی۔ انہوں نے اپنے ول پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔
الک چینے کے بعد انشرف صاحب نے کہا۔

" ہم یہاں کم از کم تین تھنے سوئیں ہے۔"

وہ سب جھونپرٹ کے اندر ہی گھاس پھوس کے بستر پر دراز ہو گئے۔ میں بھی میک میں کی مستر پر دراز ہو گئے۔ میں بھی میک میک میک میک کی اسب سو میں میں میں میں نیندا آگی لیکن چھروں نے جھے جگا دیا۔ میں گھر اہم آگیا۔ باہر سنہری دھوپ نکل ہوئی تھی۔ میں جھونپرٹ سے کے پیچھے آباس اور ناریل کے درختوں میں بھر نے لگا۔ بڑی شناف ہواتھی۔

ہوا میں طرح طرح کے بودوں درختوں اورجنگی بھولوں کی خوشبوتھی۔ میں ایک جگدگل مبر کے مرخ بھول ایک جگدگل مبر کے مرخ بھول و کیھے۔ اس سے پہلے میں نے کل مبر کے مرخ بھول و کیھے تھے۔ وکی متحد بھولوں پرشبنم کے موتی دحوب میں چک رہے تھے۔

گھاں بھی رات بجر کی اوس میں بھیگی ہوئی تھی۔ ایک مگہ تین چار کیا ہوئی تھی۔ ایک مگہ تین چار کیا ہے درخت ساتھ ساتھ اسے ہوئے تھے۔ ان کے پتول کے درمیان زرد کیاوں کے کچھ اور ان برے تھے۔ اور ان بر میں دو تین کیلے تو اور ان برے تھوٹے چھوٹے کیلے تھے اور ان برے میں دو تین کیلے تو اور ان بری جھال دالے کیلوں کی خشبونہیں تھی مگر یکھے بڑے تھے۔

کافی دیر بعد شکاری لوگ سوکرا سے۔ وہاں ہم سب نے ناشتہ کیا۔ سوکی مجل لوگ ساتھ لائے شے جے وہاں بھونا گیا۔ ناشتے کے بعد بیشکاری پارٹی واپس ای جگا جہاں ہماری جیمیں کھڑی تھیں۔ ایک ہی رات میں جنگل کے مجھروں نے جھے بددل کر تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ اب واپس جبئی چل پڑیں کے لیکن وہ جیپوں میں بنتا دوسرے جنگل کی طرف چل پڑے۔

وو پہر تک ہم لوگ جنگوں میں پھرتے رہے۔ اشرف صاحب اور جہا گیر۔
ایک جنگلی بحرے کا شکار مارا اور وہیں اے ذریح کرے آگ جلا کر بھونا گیا اور دو پر کا
کھایا۔ اس کے بعد پھریہ پادٹی آگے روانہ ہوگئی۔ جنہیں آہتہ آہتہ چل رہی تھیں۔ اِکہ
ریجھ کا شکار کیا گیا جس کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔

کی پرندے بھی شکار کئے۔ رات آگی۔ رات کو وہیں جنگل میں آیک جگہ سے لیٹ گئے۔ وہ مان جنگل میں آیک جگہ سے لیٹ گئے۔ وہ ملازم بندوقیں لے کر باری باری رات کو پہرہ ویتے رہے۔ منج چوہائا مرغابیاں مار کران کا ناشتہ کیا گیا۔ شیر کہیں نہ ملا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن بھی جنگلوں اللہ محسومے پھرتے اور چھوٹا شکار کرتے گزر کیا۔

کہیں کوئی چشمد آ جا تا توسب وہاں بیٹے کرمنہ ہاتھ دھوتے۔ تھوڑا آرام کر اور پھرشیر یا کئی چیتے کی تلاش میں آگے چل پڑتے۔ ایک جگہ درخت کی ٹبنی پر شار سانپ کی کیٹیل دیکھی۔ وہ بالکل سانپ کی طرح ٹبنی سے چٹی ہوئی تھی۔ صاف لگا تھا

سائی کی کے اندر سے نکل کیا ہے اور کینی باتی رہ گئ ہے۔ اشرف صاحب کے ایک نوکر نے کینی سیٹ کررومال میں بائدھ لی۔ کہنے لگا۔

"اس كاسرمه أكهول كے لئے بوامفيد ہوتا ہے۔"

وركشاب من آكر جھے ايك ملازم في بتايا۔

" " تمهاری والده مهمیس لینے بمبئی آئی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا وہ سب لوگ شکار کھلنے مجے ہوئے ہیں۔ "

والدہ صاحب اپ بھانچ اور میرے بڑے خالہ زاد بھائی کے ساتھ جھے لینے بھی سے آئی تھیں۔ میں آپی کی کا ت کا س کر بھی آئی تھیں۔ میں آپی کی کے آنے کا س کر الدہ صاحب جہاں تظہری ہوئی تھیں وہاں پہنچ کیا۔ بہتاب ہو گیا اور اسی وقت تیکسی لے کر والدہ صاحب جہاں تظہری ہوئی تھیں وہاں پہنچ کیا۔ والدہ نے بھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ ہم ووٹوں کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ میں نے کہا۔ " چلیں واپس امر تسر چلتے ہیں۔ میں اب یہاں نہیں وہوں گا۔" بمانے صاحب نے کہا۔

"مائی ہم جمین آئے ہیں تو ایک دودن یہاں کی سیری کرلیں۔"

**.....** 

الح لنتي التي وزت كرين : www.iqbalkalmati.blogspot.com

مر میرے اصرار پر ہم دوسرے دن ہی بمبئی سے امرتسر واپس چل پڑے۔ والدہ اشرف صاحب کا شکرید ادا کرنے ان کی بیٹم صاحبہ کے پاس بھی کئیں۔ اشرف صاحب نے باٹا کوگاڑی دے کر ہمیں شیشن پر پہنچایا اور جب تک ٹرین ند چلی باٹا پلین

فارم پر کھڑا رہا۔ یوں جمبئی کی میری پہلی یا ترااختام کو پنجی۔ اس کے بعد کے اپنے جمبئی کے منا کے حالات آ سے چل کر بیان کروں گا جب جمھے دودن کا فاقد آ سمیا تھا اور نانی یادآ سخی تی ابھی میں آپ کو اپنے ایک اور دلچ پ سفر کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جمبئی ہے میں والا کے ساتھ امرتسر پہنچا تو والد صاحب نے بڑا لحاظ کیا اور میری بالکل ٹھکائی شدکی۔ لیکن انہا نے جمھے ایک جگہ پھنسا دیا۔

الله بازار ہمارے امر تسروالے مكان سے چند قدموں كے فاصلے بر بى تھا۔ الله بازار ہمارے امر تسروالے مكان سے چند قدموں كے فاصلے بر بى تھا۔ الله بازار ميں عبدالغفار پينيٹر كى دكان كے بالكل سامنے والى محارت كى دوسرى مزل اصنہانى چائے مہنى كا دفتر تھا۔ بہلے بيان ليج كي عبدالغفار پينٹر بردے خاموش طبع ادر آلله والمان چھے۔ برا سابور ڈسامنے رکھے وہ رتگ روغن سے اس پر اردو يا انگريزى حما دل انسان سے۔ برا سابور ڈسامنے رکھے وہ رتگ روغن سے اس پر اردو يا انگريزى حما كے خاكوں ميں زرواور سرخ رتگ بحراكرتے تھے۔ اردوا ملا وہ برى خوبصورت كھے تھے۔ تھے۔ اردوا ملا وہ برى خوبصورت كھے تھے۔ مر بلے وقتم كى سر كى آواز ميں بردے كامياب فلى حميت كانے اس كا نام زبيدہ فائم عبدالغفار پينٹر زبيدہ خائم كے والد صاحبہ ہے۔

الا ہور کے ایک فلم سٹوڈ یو میں جب میں نے پہلی بارگلوکارہ ڈبیدہ خانم کو دیکھا تو جران ہوا۔ ذبیدہ خانم کی شکل اپ والدصاحب کی ہو بہوکا پی تھی۔
معنہانی جائے کہنی کا اسٹنٹ بنیجر ہمارے والدصاحب کا دوست تھا۔ والد سے زانہیں کہا کہ جمید میٹرک پاس کرنے کے بعد آوارہ پھر دہا ہے۔ اسے جائے ان کے دفتر میں کہیں ملازم کرا وو۔ اس طرح کام پرلگ کیا تو سیدھا ہوجائے گا۔ چنا نچہ شن نے بیجر صاحب نے مجھے اصفہانی چائے کھنی میں بطور سیلز مین ملازم رکھوا دیا۔ میری بنی کرمائی کی سائنل کے جیجے چائے کا چھوٹا کریٹ رکھ کرشہر کے ہوٹلوں میں جاؤں۔ ان عام نے بائے کا چھوٹا کریٹ رکھ کرشہر کے ہوٹلوں میں جاؤں۔ ان عام نے بائے کا تھوٹا کریٹ رکھ کرشہر کے ہوٹلوں میں جاؤں۔ ان عام نے بائے کے آرڈرلوں اور آئیس جائے سپلائی کروں۔

بچے یہ توکری بردی اچھی کی کیونکہ اس کی وجہ سے جھے سارے شہر کی سیر کرنے کا افغ لل جاتا تھا۔ اصفہانی جائے کہ پاس تین چار برانڈ کی چائے تھی۔ ایک ریڈ ایک ریڈ ایک کی ۔ ایک کرین سیاٹ تھی اور ایک ماؤنٹین بو کے تھی۔

ماؤنٹین ہو کے اصفہانی کی اعلی کواٹی کی چاہے تھی۔ مجھے اس برانڈ کی خشک اے کی خشبو اور اس کی دم کرنے کے بعد کی خشبو آج تک یادہ۔ اصل میں یہی وہ زشو کی ہیں جو میری روح کو تو اتائی اور میر ہے جسم کو زندہ رہنے کی طاقت بخشی ہیں۔ اگر کی چاہے ، اعلی سگریوں اور سرخ کا ابول ، سفید موتیا اور کرمیوں میں مندا ندھیر سے یا غول کی سے گزرنے والی نہروں کی مرطوب خوشبو کی نہ ہوتیں تو پیتہ نیس میرا کیا حال ہوتا۔ نداتہ می مفرور دہتا لیکن معلوم نیس کس حال میں زندہ ہوتا۔

اتنا منرور ہے کہ ان خوشبوؤں اور خوبصورت چیروں اور اداس موسیقی اور شارات المسنظ سے رومان انکیز عمکین تاولوں اور اقبال کی شاعری سے بغیر میری زعد کی جس دوام اور مندر یائے شور کی زندگی ہوتی۔

الع کشتے آئی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

منمی جائے مینی کے بال بازار والے آفس میں چھسات بوڑھ لمے لمے غ يني آتے تھے۔ يه لوگ تا جكستاني اور يارفندي موتے تھے۔ كورے اور سرخ اور و کافف برانڈ کو بلینڈ کرنے کے ماہر سے۔ وہ ایک لمی میز کے آمنے سامنے کھڑے المربر چوٹی چوٹی چینی کی پالیاں جن کوفیخان کہتے ہیں پڑی ہوتیں۔

ہریال کے یاس ایک سفید کاغذ ہوتا۔ آیک پٹسل بھی رکھی ہوتی۔ کاغذ پرنمبر ار ج بونا۔ دوسرے کاغذ میں مختلف براغد کی جائے کی چھوٹی جھوٹی ڈھیریاں گی ہوتیں۔ ہر يك بايار قدى بزرگ مختلف و هرول من سے تعور ى تعور ى سوكى جائے بيالى من وال اور ہے گرم پانی ڈالیا۔

بال رين ركه كرات دم آنے كے لئے ايك من ديا۔ چرين اشاكر بالى اللہ کے ساتھ لگا کر جائے کا ایک چھوٹا سا گھونٹ منہ میں لیتا۔ منہ کے اندر ہی اندر العرادهردوتين بارتهماتا - پيرنيچ نين ك ذب مي كلي كرتے موسے بينك ويا۔ مغد کاغذ برفاری زبان میں اسے تاثرات ورج کر دیما کداس بلیند میں بیخوبی ہاور لا - ش ان تا جیک اور یارفدی بزرگوں کو بدی ولچیں سے ویکھا کرتا تھا۔ مجھے لگا ربیعائے کے قریبی رشتے دار ہیں اور اس سے مطنے بڑی دورے آتے ہیں۔

مملم امرتسر کے مینی باغ میں شندی کھوئی والی سڑک کا نام بال رود تھا۔ سے مینی المل سع كزرتى على اوراس ير بضة مين ايك بار عى كوئى تا تكد يا سائكل سوار وكهائى ويتا المُمْلُ الْكُولُ سے آھے گور منٹ گراز الی سکول کا چوک تھا جس میں سے ایک سڑک نوام کے تعبے کی طرف نکل جاتی تھی۔

ال سرك كا نام بهى محينه رود تها اس سرك كى دونوں جانب جامن كے سكنے نن مضافراً المسكم جاكرية مرك بائين جانب مرّ جاتى تقى جبال سے كمپنى باغ والى نهر الكرمواروك كا جانب جل يدتا تفارة مع امرتسر ميذيكل سكول تفار امرتسر ميذيكل

یاؤ تذے ڈے میری سائنکل کے پیچے لکڑی کے کریٹ میں مجرے ہوتے اور می فر ہوٹاوں میں جائے سلائی بھی کرتا اور ان سے نے آرڈر بھی لیتا۔

ایک خوشی یہ بھی تھی کہ اس طرح جھے جائے کے ساتھ رہنے کا موقع فل جانا موركها لركا تها اورايك معدولاكا تها جوسيتا بوركا ربخ والاتها- مأل لين جب ش کے گودام میں جاتا تو فضا سوکھی جائے کی میک سے لبریز ہوتی تھی۔

میرا دل کووام سے باہر نظنے کونمیں جاہتا تھا۔ میں جا بتا کدسارا دن گرام ی جائے کے وبوں کے پاس بیٹارہوں۔سبرجائے کی بوریاں بھی گودام میں تھیں۔ روز بن تھوڑی سر جائے گھر لے میا۔ آبوجی نے جائے کو پہلا ابالا ویا تو چائے کا ا پیے کا کئیں جیسے ابھی شہنیوں سے توڑ کر پتلی میں ڈانی کئی مول ۔ پانچ پانچ بنالا باريك ۋاليال تھيں۔اس جائے كى ابھى كٹائى نہيں موئى تھى۔ لاله عبدالرمن بھى وہال تے\_انہوں نے جائے کی تھلی ہوئی پیاں دیکھیں تو بولے۔

> " پیراصلی جائے ہے آ بو تی۔" پھر مجھے سے مخاطب ہوکر کیا۔

" يارمير ب لئے بھي بيرجائے لا دے۔"

س نے کودام سے وو بوغر کے قریب سبز جائے جوری کی اور اللہ فیا وے وی۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور جائے لے کرر کھ لی۔اس کے علاوہ کودام میں وائے کے برے ڈے بھی ہوتے سے۔اس کو ڈسٹ جائے کہتے سے۔ یہ جائے زياوه رغى ہوئى ہوتى تقى\_

یہ جائے ہوٹلوں میں سیلائی کی جاتی تھی۔ یعنی جائے کی دکانوں کوسیلا<sup>ل آ</sup> تھی جہاں کاریگر مزدور اور ڈرائیور آ کر جائے پینے تھے۔ یہ جائے تیز اور سٹرانگ او اوراس کا رنگ بردی جلدی لکل آتا تفالے تو کر پیشدادر مزددر لوگ جلدی میں ہوتے سے عائے کے دم آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ نیہ جائے لکڑی کے بڑے کھو کھوں اللہ

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سکول کے سامنے سڑک پر نہروالے سوئے کے اوپر چائے کا ایک بڑا کھوکھا ہوتا تھا۔

نہر کا پانی چائے کے کھو کھے یا دکان کے نیچے سے گزرتا تھا۔ بیرایا ہم

گدنی اور شنڈے پانی والی نہر جھے بہت پسندتھی۔ میں چائے کے اس کھو کھے دارا

اصفہانی چائے سپلائی کرتا تھا۔ جس روز میں وہاں ڈسٹ چائے لے کرآتا تو نہر کہ

لو ہے کی کرسی پر بیٹھ کر چائے ضرور پتیا تھا۔ ایسا ہی گد لے شنڈے پانی والا سوایا ہم

نہر لا ہور میں گورنمنٹ ہاؤس والی سڑک شمیرروڈ سے بانس کے درختوں والی سندرالا

اس سڑک پر بھی بھارہی کوئی تا گلہ وغیرہ گزرتا تھا۔ سارا دن سڑک ا رہتی تھی۔ اس سڑک پر سے گزرتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی جنگل جس سے گز ہیں۔ آج اس سڑک کا جنگل غائب ہو گیا ہے اور سڑک پر گاڑیوں، سکوڑوں، و اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ آ دی پیدل نہیں گزرسکتا۔ اس کے کنارے والی نہر بھی غائب ہے یا کسی جگہ سے نظر بھی آتی ہے تو اس کے پانی میں پلاسکھ کے لفافے اور کوڈا آ

یہ مراس اور آج وہ بھی الکل الی ہی اور چھوٹی سی ہی اور آج وہ بھی اور آج وہ بھی اسکھوں کے جوم میں غائب ہوگی ۔ نہروں کی قدر امرتسر کے مسلمانوں کو گا ان کے کناروں پر بیٹھ کراس کی بہارو یکھا کرتے تھے۔

امرتسر کے ہندو ہو پاری تھے اور ہر دفت ہو پار کے حساب کتاب ہم رہتے تھے۔امرتسر کے سکھ زیادہ تر مزدور پیشہ اور لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔

زوی نہر پانی کا ایک نالہ ہوتا ہے جس میں نہا کراسے گندا کیا جاتا ہے۔ اصفہانی چائے سمپنی والوں نے جھے ایک ہندو منجر کے ساتھ پٹھان کوٹ بھیج دیا۔ وہاں سمپنی کی جو برا پنج خمی وہ ٹھیک برنس نہیں کرریں تھی۔ جھے خاک معلوم نہیں تھا کہ برنس کیا ہوتا ہے۔

سمینی والے ایک مسلمان کو وہاں ضرور بھیجتا جا ہتے تھے۔ اور ان کے نزدیک ٹیں برا موزوں مسلمان تھا۔ میں اس لئے خوش تھا کہ ججھے پٹھان کومٹ و کیھنے کا موقع ملے کا۔ پٹھان کوٹ کے آگے ڈلہوزی تھا۔ مگر میں وہاں نہیں جاسگا۔

پٹھان کوٹ کی سڑیس کہیں سے او نچی تھیں اور کہیں سے گھاٹیاں نیچے کو اترتی تھیں۔ اس شہر میں پہاڑی شہروں کی جھلک تھی۔ شیشن چھوٹا سا تھا۔ نیچے گھاٹی میں ایک بستی تھی جس کے سفید ہے کے درخت او پر سڑک سے صاف نظر آتے تھے۔ پٹھان کوٹ میں دی پندرہ دنوں میں ہی میراتی ہر گیا اور میں کسی کو بتائے بغیر امرتسر والیں آگیا۔ امرتسر میں آتے ہی میں نے چائے کہنی کی طازمت چھوڑ وی اور گھرسے بھاگ کر کھکتے چلا گیا۔ بہینہ ڈیڑھ مہینہ کلکتے کی آوارہ گردی کے بعد امرتسر والیں آیا تو والد صاحب نے پہلے تو بہینہ ڈیڑھ مہینہ کلکتے کی آوارہ گردی کے بعد امرتسر والی آیا تو والد صاحب نے پہلے تو میری خوب مرمت کی پھر اپنے ایک دوست عبداللہ خان سے کہا کہ لاکے کوکسی جگہ لگا دو۔ بہا آوارہ ہورہا ہے۔

عبدالله خان درمیانے قد کے مضبوط جسم والے بزرگ تھے اور امرتسر پیٹھا کلوث بس مروس کی سے اور امرتسر پیٹھا کلوث بس مروس کی سوسائی میں ان کی چھ سات بسیس بھی تھے۔ اور سوسائی میں ان کی چھ سات بسیس بھی تھیں۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا ادر انگریزوں نے سرگودھا شہر سے چندمیل دور دھپ مڑی کے مقام پرایک ہوئی اؤے کی تعمیر شروع کر دکھی تھی۔

عبداللہ خان مقیری تھے۔ انہیں ہوائی او ہے تک بجری وغیرہ بہنچانے کا تھیکہ اللہ کمیا تھے۔ انہیں ہوائی او ہے تک بجری وغیرہ بہنچانے کا تھیکہ اللہ کمیا تھا اور چھسات لار یوں کی سیٹیں باہر نکال کر انہوں نے لار یوں کوٹرکوں ٹیں تبدیل کر ایا تھا اور سروار خان نامی ایک سانو لے رنگ کے او شچے لیے دلچیپ مختص کو ورائیوروں کا فیجرینا کر لاریوں کے ساتھ سرگودھا ہے روانہ کرنے والے تھے۔

والدصاحب نے ان سے میری نوکری کی بات کی تو عبداللہ خان صاحب نے

الے گئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جمعے سروار خان کے ساتھ اسٹنٹ فیجر بنا کر سیجنے کا فیصلہ کرلیا۔ چنانچہ ایک روز ہم چرا سات لاریوں کو لے کر امرتسر سے سرگودھا روافہ ہو گئے۔ سرگودھا شہر میں ریلوے پھائلہ کے ساتھ ہی ایک چیوٹا سا میدان تھا۔ سرگودھا پہنچ کر ہم نے لاریاں اس میدان ش ایک طرف قطار میں کھڑی کر دیں۔ یہاں ریلوے پھائل کے پاس ایک کافی کھلا گودام ٹائپ کا کمرا خالی پڑا تھا۔ یہاں پانچ ڈرائیوروں نے چار پائی ڈال کرا ہے بستر لگا ویئے۔ الم کمرے میں ایک طرف میں نے بھی انہا بستر لگا ویا۔ یہ میراضح کی میراور قدرت کے نظاروں سے محبت کرنے کا عروج کا زمانہ تھا۔

میں بلا نافی صحت ٹھیک رکھنے۔
میں بلا نافی صحت ٹھیک رکھنے۔
لئے نہیں کرتا تھا۔ میری صحت پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ٹھیک تھی۔ صبح کی سیرشل صرف کئے کے سیرشل صرف پہر کے آسان پر چھیکے پڑتے ستاروں، شہنم کے موتیوں جڑے بودوں اور پھولوں اللہ مشرقی افق سے رنگ ونور کی کرنیں لٹاتے سورج کو طلوع ہوتے و کیمنے کے لئے کیا کہ مشرقی افت سے رنگ ونور کی کرنیں لٹاتے سورج کو طلوع ہوتے و کیمنے کے لئے کیا کہ اللہ مشرقی افتا۔

یہ سردیوں کا موسم تھ ۔ سرگود ہے میں بڑی سردی تھی۔ مگر میں صبح کو صرف آبا قیص اور پاجامہ پکن کر میر کرنے جاتا تھا۔ یہ میری شروع سے بی عاوت تھی۔ میں مجاتا پر اونی ٹوپی پکن کر مگوبند لیبیٹ کر اور سویٹر اور جرابیں پکن کر سیر کرنے نہیں گیا تھا۔ ا سویٹر اور اونی ٹوپی پکن کر سردی سے بہتے کے جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سرا کو کھلے جسم اور کھلے ول کے ساتھ ملنا چاہتا تھا اور جھے دسمبر میں بھی صبح کی سیر کرتے ہو کو کھلے جسم اور کھلے ول کے ساتھ ملنا چاہتا تھا اور جھے دسمبر میں بھی صبح کی سیر کرتے ہو

بدلتے موسم ، گرمیوں کی لو، برسات کی بارش اور سردیوں کی وہنداور کہرامیر
قبیلے کے لوگ تھے۔ میرے اپنے خاندان کے افراد تھے۔ میرے اپنے بہن بھائی تھے۔
مجھے ان سے بچنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ میں ایک شخص ہے موبت
کروں اور اس سے بچتا بھی مجروں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بھی کو سے موبت
کروں۔آوی اینے آپ کو دشمنوں سے مخفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دوستوں

لے لئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

نبن النج فيرخوامون سينبيل-

ہیں۔ آپ بروسی ہے بروسی ہے ہور اول کی دھند اور کرمیوں کی ٹپش اور چلچلاتی دو پہروں ہے ہوئی ہوں ہے موسی ہے ہوں کی پیش اور چلچلاتی دو پہروں کی اللہ ہیں۔ میرے دوست ہیں۔ میرے دوست ہیں۔ میرے خرخواہ ہیں۔ سے مجھے بھی نقصان نہیں ہینچاتے۔ انہوں نے مجھے بھی نقصان نہیں میرے خرخواہ ہیں۔ سے مجھے بھی نقصان نہیں میرے خرخواہ ہیں۔ سے مجھے اتنا کچھ دیا ہے۔ مجھ پر اتنا اتنا قرض کڑھا دیا ہے کہ میں ساری رہنچا۔ انہوں نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے۔ مجھ پر اتنا اتنا قرض کڑھا دیا ہے کہ میں ساری زندگی اس قرض کوئیں اتا رسکوں گا۔

رین می رودها شهر مجھے بردا اچھا لگا۔ مخضر سا شهر تھا۔ آبادی مناسب تھی۔ آس پال برے درفت تھے۔ سبزہ تھا۔ اس زمانے میں سرگودھے کا صابن اور سرگودھا کے مالئے برے درفت تھے۔ شہر کا ایک برا بازار تھا۔ یا دنبیں اس بازار کا نام کیا تھا۔ شایدریل بازار تھا یا کہری بازار تھا۔ کافی کشاوہ بازار تھا۔ اس بازار میں ایک زمیندار ہوئل ہوتا تھا۔ شایداب

سرگودھا پہنچنے کے بعد ہم سب نے اس ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اصلی دلی گئی میں ہینے ہوئے مرغ کا بے عدلذیذ سالن تھا۔ تندور کی گرم گرم اعلیٰ آفے کی روٹیاں تھی۔ جن میں سے باواموں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سروار خان اور دارے ڈرائیور حقہ لے کر بیٹھ کیے۔ چلم میں خاص و لی سوکھا ہوا تمبا کو گڑ ڈال کر بحرا ہوا تھا۔ اس کی دھوئیں کی خوشبو بجھے بے حد اچھی گئی۔ ایک ووسش میں نے بھی لگائے لیکن تمباکو برا اخت تھا۔ میں نے پاسٹک شو کا سگریٹ نکال کرسلگا لیا۔ پاسٹک شو فمل کلاس کا بڑا شریف اور مد براورسفید پوش سگریٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کے تمباکو کی خوشبو اور ڈاکھ ہی سب شریف اور میں منہ اند چرے اٹھ کر ربلوے بھائک کی ووسری طرف سے الگ تھا۔ دوسرے روز میں منہ اند چرے اٹھ کر ربلوے بھائک کی ووسری طرف کھیتوں میں دھند بھی ہوئی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں کھیتوں میں دھند بھی ہوئی ہوئی تھی۔ میں کھیتوں میں سیر کرتا ہوئی تھی۔ میں کھیتوں میں سیر کرتا

آ کے باغ اور او نچے او نچے پولیش اور ٹابلوں کے ورخت شروع ہو گئے۔ یہ

پہلدار باغ سے۔ ثاید مالوں کے باغ سے۔ درخوں کی ٹبنیوں کو ذرا سا ہاتھ لگا تا ہے چہر شہنم کے قطرے شیخے گئے۔ میں نے چلو میں شبنم ہر کراپی آتھوں سے لگائی اسپے چہر پرلگائی تو میری آتھوں سے لگائی اور اللہ پر لگائی تو میری آتھوں اور چہرہ پہلے تو برف کی طرح ن ہوگیا۔ پھر گرم ہوگیا اور اللہ سے سینک اٹھنے لگا۔ آہ! یہ نیچر کی پارسائی تھی۔ پاکیز گی تھی۔ یہ میرے لئے قدرت پاکھ بہا انعام تھا۔ میں ایسے خوش ہوا جیسے جھے دونوں جہان کی دولت مل گئی ہو۔ یہ وہ خوش گئی ہو۔ یہ وہ خوش گئی اور اللہ کی ساری دولت دے کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ جو جھے نیچر کی طرف سے مغیرا رہی تھی۔ داپس آکر میں بڑے کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ جو جھے نیچر کی طرف سے مغیرا پی بی ایل 2638 کے ڈرائیور نے آئی شخت سردی میں جھے باہر نکلے کے نیچے بیٹھ کر نہا نے لگا۔ چھبی آئی جوئے دیکھا تو کہنے گئے۔

''فدا کا خون کرو۔ آئی سردی میں نہار ہے ہو۔ نمونیہ ہو جائے گا۔''
میں سوچنے لگا سخت سردی میں ساری رات گلاب کا پھول شبنم میں شرانور ا
ہے۔ اسے نمونیہ کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی چیز ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے۔ بس مجھے آگا بیر
طاش تھی اور آج بھی اس چیز کی خلاش ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد میں نے زمیندارہ ہوئل کے آبا
میں جا کر ٹاشتہ کیا اور سردار خان کے پاس چلا گیا۔ سردار خان زمیندارہ ہوئل کے آبا
کرے میں رہتا تھا جو ہوئل کے بالکل سامنے والی گلی کی کوئر پر آیک چوبارہ سا تھا۔ برا
خان نسواری رنگ کی تممل کے لیاف میں دبکا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے جھے ایک رجٹر انہ

"آج دو پہر کے بعد ہماری لاریاں ائر پورٹ پر بجری ڈھونی شروع کرد ا گ۔ میرا خیال ہے شام تک ہرایک گاڑی چار پانچ چکر ضرور لگائے گ-تم ایک تو فا اپنے سامنے لاریوں میں پٹرول ڈلوا کرنوٹ کرلیا کر وکہ کتنا پٹرول ڈالا گیا ہے اور پھر ش کو ہر لاری کے ڈرائیور سے حساب لیٹا کہ کتنے چکر لگائے ہیں اور کتنا پٹرول خرق ہے۔"

ال وقت تو جھے ہے کام ایک مصیب معلوم ہوالیکن بعد میں اس کا عادی ہوگیا۔
اور معلوم ہوا کہ ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میں رجٹر نے کر پٹرول کیپ پر کری وال
کر بیٹھ جاتا اور نوٹ کرتا جاتا کہ لار بوں میں کتنا پٹرول والا گیا ہے۔ پھر شام کو ہر ایک
ورائیور کے پاس جا کر چیک کرتا کہ اس نے کتنے پھیرے لگائے ہیں اور کتنا پٹرول خرج
ہوا ہے۔ سارے ورائیور ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ چار و رائیور تو میدان والے کمرے میں
رہتے تھے۔ باتی ورائیور آیک جگہ نہیں رہتے تھے۔ چار و رائیور تو میدان والے کمرے میں
رہتے تھے۔ باتی ورائیور آمیندارہ ہوئی کی سامنے والی کلی کے ایک چوبارے پر رہتے تھے۔
یہ چوبارہ کرائے پر لیا گیا تھا۔ میں نے ویکھا کہ ہر و رائیور اپنی طرز کی ایک
الگ چیزتھی۔ لاری نمبر پی بی ایل 3512 نئی لاری تھی اور اس کا نوجوان و رائیور بھی بڑا
طوقین مزاج تھا۔ پتلون کوٹ پہنتا تھا اور رہٹی مظر کلے میں لینا ہوتا تھا۔ بالوں میں خوشبو
وارتیل لگا کر ما تھے پر بالوں کا ایک چھلا ضرور بنالیتا تھا۔ چھی اٹھتی یعنی نی بی ایل 2638
پرانی اور تاہ حال لاری تھی۔

اس کا ڈرائیور مجھی بوڑھا اور دیلا پتلا تھا۔ اور کھڑ کھڑ کرتا تھا۔ ایک روزشام کو ساری لاریان اڑ پورٹ پر بجری اور پھروں کی روڑی پھینک کرآ تمکیں گرچھبی اٹھتی کا نہ ڈرائیورآیا اور نہاس کی لاری ہی آئی۔ سب کوفکر لگا کہ آ وی بوڑھا اور کمزور ہے۔ گاڑی بھی برڑھی اور کمزور ہے۔ کہیں کوئی حرج مرج نہ ہو گیا ہو۔ پہلے تو پچھے دیرا نظار کیا گر جب مات ہوگئی تو سردار خان نے میری ڈیوٹی لگائی کہ پنیٹین بارہ (3512 فی بی ایل) کو لے جاؤں اور دیکھوں کہ چھبی اٹھتی کو کہیں کوئی ھادھ تو نہیں پیش آ گیا۔

میں نے لاری پکڑی۔ ڈرائیورکولیا اور رات کے اندھیرے میں وھپ سرزی کا طرف چل پڑے۔ میں وھپ سرزی کا طرف چل پڑا۔ میسٹرک آگر چہ کی تھی مگر چھوٹی سی تھی اور دن کے وقت سنسان ہوتی تمی رات کوتو وہاں الوجھی ہولتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ڈرائیورگاڑی آ :ستہ چلا رہا تھا اور ہم رائے میں اوھرا وھرو کھتے جارہے تھے۔سڑک پرکوئی بتی بھی نہیں تھی۔

رات بڑی تاریک اور سردھی۔ بڑی بخت سردی پڑ رہی تھی۔ شاید کہ ابھی پڑا تھا۔ اس زمانے بیس موسم بڑے شدید ہوا کرتے تھے۔ اور سرگووھا بیس بچھ زیاوہ بی فیا پڑتی تھی۔ ہم نے لاری کے شخشے چڑھا رکھے تھے گر لاری کا بچھلا وروازہ غائب تھا اللہ بالکل ٹرک کی طرح تھی اور بیچھے سے ہمیں سروئ ہوا کے بھا تھے پڑ رہے تھے۔ وی گیا میل ہم سڑک پرنکل گئے۔ واکی با کیس کیراور ٹاہلوں کے درخت ساکیں ساکیں ساکیں کرد۔ تھے۔ آخرا کی جگہ ہمیں ایک گاڑی نظر آئی۔ گاڑی کی سڑک سے اتر کر کچے بیس چھوٹی ہم شہر لیعنی سوئے کے کنارے کھڑی تھی۔ گاڑی پر ہماری لاری کی روشنی پڑی تو ڈرائیور۔ کہا۔

"چھبی اٹھتی کھڑی ہے۔"

ہم لاری ایک طرف روک کرگاڑی کے پاس گئے۔ بیا پی گاڑی تھی۔ کزورالا بوڑھاڈرائیوراگل سیٹ پر کمبل میں گفڑی بن کرسور ہاتھا۔ ہم نے اسے جگایا تو وہ ہڑ ہدا کر اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا۔

" گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ گئی ہے۔" ہم اپنی لاری میں احتیاط کے طور پرایک رما کے کئے تھے۔ ودنوں ڈرائیوررما نکال کر گاڑی کے پیچھے باندھنے گئے۔ میں نے آسال کی طرف دیکھا۔ میرے خدا! اسنے چیکئے، موٹے موٹے، نیلے سرخی مائل اور سفید ستارے میں نے زندگی میں ٹاید بھی نہیں و کیھے تھے۔

میں نے ذرائیوروں کو وہیں چھوڑا اور نہر کے کنارے چلا گیا۔ فضا شفاف تھی۔ جسے میرے اور ستاروں کے ورمیان کوئی شے حاکل ندہو۔ نہر کے پانی میں ستاروں کا تعلق پڑر ہاتھا۔ ایسے لگ رہاتھا جسے کسی نے نہر میں ہیرے جواہرات کا خزاندلٹا دیا ہو۔

کیرکی ٹافیں اور پتیاں شبنم میں تر بہتر تھیں۔ میرا بی واپس سر گودھا جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ یک ول چاہتا تھا کہ اس ہیرے جواہرات والی نہر کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چاہا جاؤں اور اس فردوس ارضی تک پہنچ جاؤں۔ جہاں جہاں قدرت کا دریا ول جہری اس نہر میں ہیرے جواہرات کے انمول نحزانے لٹا رہا تھا۔ لیکن پینیٹس بارہ کے فرائیور نے باران وے کر مجھے میرے خواب ارضی سے دگا دیا۔

مجمی بھی مجھے دن کے وقت کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر چیکنگ کے لئے زیرتھیر از پورٹ پر جانا پڑتا تھا۔ از پورٹ پر بڑے زور شور سے کام مور ہا تھا۔ کہیں ران وے پر بڑی بچھائی جاری تھی۔ کہیں بڑے برے ٹرکوں کے ذریعے رن وے پر مسالہ ڈال کراہے کار بٹ کیا جا رہا تھا۔

مزدوروں میں کہیں کہیں محنت کش دیہاتی خواتین بھی کام کرتی نظر آ جاتیں۔ میں ان عورتوں کی جفائشی پر بردا جیران ہوتا تھا کہ بیکس طرح بجری کی بھری ہوئی ٹوکریاں اٹھااٹھا کررن دے پر ڈال رہی ہیں۔ میرے ول میں ان کے لئے بردے احترام کا جذبہ بیدا ہوتا تھا۔

موسم سردیوں کا تھا۔ایک دن میں اسپنے ایک ڈرائیور کی ٹرک نما گاڑی پرسوار انٹرورٹ سے واپس آ رہا تھا کہ دور سے جھے سڑک کے کنارے بھلائی کے درختوں کے سنچ ایک اونٹ بیٹا نظر آیا۔اس کے اوپرسو کھی نکڑیوں کا تنگولدا ہوا تھا۔ ہمارا ٹرک معمول کی رفتار سے سڑک پرجارہا تھا کہ اس اونٹ پرڈرائیور کی نظر پڑگئی۔اس نے گاڑی کی سپیڈ کی رفتار سے سرک پرجارہا تھا کہ اس اونٹ پرڈرائیور کی نظر پڑگئی۔اس نے گاڑی کی سپیڈ کی راداسے کی سڑک سے اتار کر کچے پر لے آیا اور گاڑی اونٹ سے ذرا قریب کھڑی کردی۔ میں نے جھا۔

الع کے آج بی وزی کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

"کاڑی بہال کس لئے کھڑی کی؟" اں گاڑی کا ڈرائیور بڑا خاموش طبع تھا اور بڑی مسکین طبیعت والا تھا۔ اس پر کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی سے اتر کر دائیں بائیں ویکھا۔ اونٹ کا مالک کہیں نظر میں آرما تھا۔ ڈرائیور نے کلیٹر سے کہا۔

"ادهرآ كرتتگوكو ذرا باتحد ذالو\_"

اور میرے دیکھتے و کیھتے انہوں نے اونٹ کے ادیر سے سوکھی لکڑیوں کا تکو اٹھاا اور گاڑی کے پیچےر کھ دیا۔اس کے بعد ڈرائیورائی سیٹ برآ میااور گاڑی کو کیے سے تکال كر كى سرك ير لايا اور گاڑى دوبارہ ائى معمول كى رفار سے چل يردى ميں نے ذرائير

" " تم نے غریب ادنٹ والے کی لکڑیاں جرالی ہیں یہ احصانبیں کیا۔ " ورائيور نے ميري بات كاكوئى جواب ندديا ادر سامنے و يكھتے ہوئے گاڑى جاتا

اس سے ملتا جل ایک اور واقعہ ماری لاریوں کے اڈے پر ہوا۔ ریلوے بھالک ے یاس جس چھوٹے سے میدان میں ہماری لاریاں کھڑی ہوتی تھیں وہاں ایک ایک کافی بڑی کوٹھڑی میں جاریانج ڈرائوررات کوسوتے تھے۔ کھانا وغیرہ بھی وہ وہیں یکاتے تھے۔ اس روز ڈرائیور کی چھیرے لگانے کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ وہ کوٹٹری میں بی تھے۔ ودنول ڈرائوراکی ون پہلے پھیرے لگا چکے تھے۔ون کے دس ساڑھے دس کا وقت ہوگا۔ من رجشر ہاتھ میں لئے ان کے ڈیرے پر پٹرول کا حساب لینے گیا تو ایک ڈرائور باہر دهوب میں جاریائی پر جاور کی بکل مارے بیشاسکریٹ بی رہاتھا۔

میں اس کے پاس جاریائی پر بیٹھ گیا۔ اس ڈرائور کا نام کھے اور تھا۔سب لوگ اے تھیلا کہ کر بلاتے تھے۔ تھیلے نے مجھائی گاڑی کے پٹرول کا حماب کھوایا اور سائے ر یادے لائن کی طرف و کھتے ہوئے سگریٹ کے مش لگانے لگا۔

اتنے میں رمل کی پڑوی پر سے ایک بحری نیچار کر جھاڑیوں میں ادھر ادھر منہ

الله على على على مارى عاريانى كريب آسمى ملك كوند جان كيا سوجمي-ال نے چادراتاروی اورائے کلیز کوآوازوی جوکو مری ش تھا۔ " " پوکے ۔ باہر آؤ۔ جلدی۔"

میرے ویکھتے ویکھتے ڈرائیور جاریائی سے اترا۔ بمری جاریائی کی پائتی کی طرف تن تھی۔ ارائیور نے ایک دم سے بحری کو کردن سے دبوج اور تھیٹما ہوا کو تھڑی کی طرف عميال كاكليز بهي بابرآ ميا تقيلي ورائيور في كليز س كها-

"اہے چیچے سے اٹھادک

اوردہ بکری کو ڈیڈا ڈولی کر کے کوٹھڑی کے اندر لے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ المائوراس فتم كى حكتيس كرتے بى رہتے تھے۔ ميس طاريائى براى دھوپ ميس بيشا رہا۔ افری میں سے بکری کے بلبلانے کی دلدوز آداز آئی۔اس کے ساتھ می آداز بند ہوگئے۔ بیے کی نے بری کا منہ بند کر دیا ہو۔ پھر فاموثی جھا گئے۔ پھے دیر بعد ورائور تھیلا صاحب دے اطمینان سے کو تفری سے الطے اور میرے یاس جاریائی برآ کر بیٹھ گئے۔

میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس ے کھ بوچھنا بیکار تھا۔ اتنے میں ریلوے لائن کی طرف سے ایک بروان چیری ہاتھ میں الرك بكرى كى حلاش مين اس طرف أسميار اس في جمين دبال بين موس ويك ديكها تو

"میری بکری تو ادھرنہیں آئی۔"

ڈرائیور تھیلے نے برامعصوم سامنہ بنا کرتفی میں سربلاتے ہوئے کہا۔ " " " ہم نے تو ادھر کوئی بکری نہیں دیکھی۔"

بے جارا بروان بایوں ساچرہ نے کروالی چلا گیا۔ جیسے بی دہ ریل کی پٹری لاد مرك جانب نگاموں سے اوجھل مواڈرائيور تھيلا ايك دم سے اٹھااور بولا۔

"يامير بمولا!"

یہ کہ کروہ کو تھڑی میں تھس گیا۔اس نے اندر سے دردازہ بند کرلیا۔ میں دھوپ

لے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں وہیں بیشارہا۔ چند لمحول کے بعد جھے بحری کے ممیانے کی الی بھیا تک آواز منائی ا کہ میں اپنی جگہ پر کانپ کمیا۔ جلدی سے اٹھ کر کو ٹھڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندرے کلیز پوچھا۔

''کون ہو؟'' میں نے کہا۔ ''میں ہول۔''

اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر جو میں نے منظر دیکھا وہ بیر تھا کہ ڈرائیور تھے نے بکری کو کھرے کے فرش پر گرایا ہوا تھا ادر اس کی گرون پر چھری پھیررہا تھا۔ کلیز جلدی سے دروازہ بند کر کرکنڈی لگا دی۔ تھیلے ڈرائیورنے کلینز سے کہا۔

" پانی ڈالواوئے۔ پانی ڈالواس کی گردن پر۔"

کلینر لوٹا اٹھا کر ذکے شدہ بکری کی گردن پر پانی ڈالنے لگا۔ لال لال خوا کھرے میں پھیلا ہوا تھا۔ کو شری میں جودوسرا ڈرائیورتھا وہ اپنی چار پائی پر لحاف اوڑ میں بیشا تھا۔ کہنے لگا۔

" تھلے سب سے پہلے مجد کے مولوی صاحب کو کوشت بھیج کر ختم پر موالیا۔" تھلے نے جواب دیا۔

"مولوی صاحب کاحق سب سے مملے ہے۔"

دوسری جنگ عظیم بس ختم ہی ہونے والی تھی چنا نچے ہم سرگودھا کے اس زہرتیم
ائر پورٹ کواوھورا چھوڑ کر لاریاں لے کر امر تسر دالیں آگئے تھے کیونکہ ہارے وہاں ہونے
ہوئے ہی جنگ ختم ہوگی تھی۔ انگریز کا زمانہ تھا۔ شراب کھلے عام تھی گر جیرت کی بات ج
کہ ان ڈرائیوروں میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیتا تھا۔ دو تین ڈرائیور چی ضرور پنے
سخے۔ بھی بھی میں رات کو سخت سردی میں اڈے والی کوٹھڑی میں پھیروں کا حساب نوٹ
کرنے جاتا تو کوٹھڑی کا دروازہ بند ہوتا اور کوٹھڑی کے اغدر چیس کی انتہائی تا گوار ہو پہلا
ہوئی تھی۔

میں جاری جاری بھیرے نوٹ کر کے باہر نکل آتا تھا۔ ایک اونچا لمبا دبلا پتلا فرائیور اردو پڑھنا لکھنا جانیا تھا۔ اس کو جاسوی ناول اور رسالے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔

بھے ادہ ایک رات میں کو تھڑی میں چھیرے نوٹ کرنے گیا تو وہ د کہتے کو کئوں کی انگیشی بھیرے انہاک سے کوئی رسالہ پڑھ رہا باریا کی کے قریب رکھے لائین کی روشی میں بڑے انہاک سے کوئی رسالہ پڑھ رہا جی باریان کے چھیروں کا حساب کھا اور بوجھا۔

بریون سارسالہ بڑھ رہ ہو؟''

ڈرائیور پولا۔

"عالمكررساله براس من ايك الكريزى كبانى كا ترجمه برده ربا مول- يد ايك الجن دُرا يُور كهانى كا ترجمه برده ربا مول- يد ايك الجن دُرا يُور كي كبانى ب جوص صح شرين لي كر دوسر عشر جاتا ب اور جب ثرين ال كوار شرول كسامنے سے گزرتی ہوتے تين باروس ويتا ہے جس كوئ كراس كے ايك كوارشوں كراس كے بيك كوارشوں كروشتے ہوئے شرين كى طرف جاتے ہيں اور دور كھڑ سے اين بابا كو اتھ بالتے ہيں۔"

یں نے ابھی کہانیاں انسانے لکھے شرد عنہیں کے تھے۔لین کہانیاں بڑھنے کا باغوق تھا۔ جھے ڈرائیور کا بیان کیا باغوں کے ترجے ضرور پڑھتا تھا۔ جھے ڈرائیور کا بیان کیا بامظر بڑا اچھالگا۔ ریل گاڑیاں و کھنے کا ویے بھی جھے بڑا شوق تھا۔ کھیتوں کے درمیان سے چک چھک کرتی گزرتی ریل گاڑی جھ پرائی طلسم ساطاری کردیتی تھی اور میں اسے دیک ریا تھا۔

ریل گاڑی میں مجھے آیک رومانس کی کیفیت ملتی تھی۔ بیسارا رومان کو کلے سے بیٹے والے دیو پیکر انجن کی سیٹی کی آ واز اور اس کی جیب ناک گر گراہ میں تھا۔ جب بیہ انجن سینرتانے دعواں اڑا تا وسل پر وسل دیتا شاہانہ وبدیدے کے ساتھ زمین کے سینے کو اہلتا سامنے سے آ کر گزر جاتا تو دل پر قدرت کی جیبت اور جلال ساطاری ہوجاتا۔ اب رہانا سامنے سے آ کر گزر جاتا تو دل پر قدرت کی جیبت اور جلال ساطاری ہوجاتا۔ اب زیال کے برشکل بھدے انجنوں میں وہ بات، وہ رومانس کہاں۔

اب ریلوے انجن ایسے گزر جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی مشین گزر کئی ہو۔ وہ

لے کے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

روبائس جم ہو گیا۔ اس زبائے میں ریل گاڑی کی ایک اپنی ثقافت تھی۔ ایک اپنا کلچر تی اس کلچر میں مختلف آوازیں، منظر اور خوشبو کیں شامل تھیں۔ گارڈ کی سیٹی کی آوازیں، ریل گاڑی کے دوڑ نے ہوئے ہوں کے ریل کی پڑوی سے کر اسنے کی آوازیں۔ پلیٹ فارم پر کھیری لگانے والول کی چائے گرم کی آوازیں۔ مسافروں کا شورہ ڈیوں کے اندر تازہ پھرے اول کی چائے گرم کی آوازیں۔ مسافروں کا شورہ ڈیوں کے اندر تازہ پھرے ہوئے رنگ روغن کی خوشبو کیں۔ دھواں اڑاتے و کیجئے پھر کے کوکلول کی۔ خوشبو کی اور پان کی لطیف خوشبو کی اور پھران خوشبو کی اور پھران اور پھران اور پھران اور پھران اور پھران اور پھران سب خوشبووں اور آوازوں میں ہر شیشن کے شہر کی اپنی خوشبو کی این آوازیں ڈیرل انجوں نے ریل گاڑیوں کے کھراور ثقافت کی ساری لطافتیں ختم کر دی ہیں۔ اب ریلوں افرانفری کے سیشن پر جاکر و کھوتو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شہر میں غدر کی گیا ہے اور لوگ افرانفری کے عالم میں شہر چھوڈ کر بھاگ رہے ہیں۔

ہارے سرگودھا والے لار یوں کے اڈے کی ریلوے لائن پر سے کوئی گاڑی گررتی تو ہیں اسے بوے شوق سے دیکھا۔ اگر ہیں ڈرائیوروں کی کوٹھڑی ہیں بیٹھا ہوتا تو ریل گاڑی کے انجن کی آواز س کر فوراً باہر آجا تا۔ انگریزوں کا زبانہ تھا۔ ریل گاڑی کے ڈبوں کے ریگ سرخ ہوا کرتے تھے۔ صرف فسٹ اور سیکنڈ کلاس کے ڈبوں کے دیگ ہز ہوتے تھے۔ جو گاڑی پٹاور سے کلکتے جاتی تھی اور جس کا نام ہوڑہ ایکپرلیس تھا وہ سادگ کی ساری سبز ریگ کی ہوتی تھی۔ یہ گاڑی اتی تیز چلتی تھی کہ جب یہ پوری رفتار سے جادتی ہوتی تھی تو کھڑی سے منہ باہر نکال کرسا منے کی جانب دیکھانیس جاتا تھا۔

یہ بات بڑی مشہور تھی کہ بوڑہ ایکسپریس ولی ہے آھے جاکر طوفان میل بن جاتی ہے۔ شاید اس زبانے جل جاتی ہے۔ شاید اس زبانے جل جاتی ہے۔ شاید اس ڈبانے جل بکہ ہمارے بجین کے زبانے جس طوفان میل نام کی ایک فلم بھی آئی تھی۔ یہ فلم جبئی کا رنجیت مودی ٹون کی بنی ہوئی تھی اور اس جس اس زمانے کی سٹنٹ فلموں کے مشہور اوا کاروں مثلاً ای بلیموریا، ایشورلیل، ڈکشٹ، چارلی، غوری، کیسری، بادھوری اور خاتون سے مشہور ہوا تھا۔ یہ سین بہت بڑے بورڈ پر پہلٹی کے سے کام کیا تھا۔ اس کا ایک سین بے حدمشہور ہوا تھا۔ یہ سین بہت بڑے بورڈ پر پہلٹی کے

بھی اور فلم سے اشتہاروں پر بھی بنایا کیا تھا۔ ایک سے است

اس سن میں فلم کے بیروکور بلوے انجن کے اسمے چھج پر جھکے یہ پی بڑی اس سانا اس سے ہوئے ایک بیٹری کے اس سانا اور جب بیرو طلح انجن کے چھج پر سے جھک کرر بلوے پیٹری پر سے لڑے کو افعالت وکھایا میں تھا۔ میں جب سیسن آتا تھا تو ہال میں سانا فا باتا تھا اور جب بیرو طلح انجن کے چھج پر سے جھک کرر بلوے پیٹری پر سے لڑے کو باختا تھا۔ یہ سین اس فلم کی ہائی لائٹ تھا۔ یہ فلم کی بائی لائٹ تھا۔ یہ فلم کی بائی لائٹ تھا۔ یہ فلموں میں نقل اتاری جاتی ہے۔ اس زمانے بہ ہم کو دھا شہر میں بھی ایک سینما ہاؤس بولی شکستہ حالت میں تھا۔ یہ سینما ہاؤس بولی شکستہ حالت میں تھا۔

شاید یہ پہلے تھیٹر ہوا کرتا تھا۔ اس کی جہت بڑی اونچی تھی اوراس کے جہت بیں ہرزوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ چلتی فلم کے دوران کیوتروں کی غرفوں کی آوازیں آرہتی تھیں اور تما شاکیوں پر اوپر سے کیوتروں کی پیلیں بھی گرتی رہتی تھیں۔ان دنوں اس بناہاؤس بین ' بھگت کییر' نام کی فلم گلی ہوئی تھی جس میں مظہر خان اور بھارت بھوش نے بناہاؤس بین ' بھگت کییر' نام کی فلم گلی ہوئی تھی جس میں مظہر خان اور بھارت بھوش نے ام کی فلم تھی ہوئی تھی جس میں مظہر خان اور بھارت بھوش نے ام کی لیکن فلم تھی۔ وہ بھگت کبیر بنا ہوا تھا۔ اس فلم کی بین فلم تھی۔ وہ بھگت کبیر بنا ہوا تھا۔ اس فلم کی بین سے بیں۔

**\*** ..... **\*** ..... **\*** 

لے گئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اس زہانے میں ابھی میں نے بھلت کبیر کونبیں بڑھا تھا۔ کی سالوں کے جب میں نے کہانیاں افسانے اور ناول لکھ کرنام پیدا کرلیا تھا تو صوفی شاعروں کا ا كرتے ہوئے بھكت كبير كوبھى يردها- ميخف خداكى وحدانيت كومانے والا اورخدات كرنے والا شاعر تھا۔ بنارس كا رہنے والا تھا۔ كبيركى پيدائش كے بارے يل الك درا بری مشہور ہے کہ بنارس کا ایک مسلمان جولا ہا نیرونا می اپنی بیوی نیا کے ساتھ جار إذ اس نے تالاب کے کنارے ایک بچہ بڑا دیکھا۔مسلمان جولا ہا یہ بچہ اٹھا کر گھر لے آبا اس کی برورش کرنے لگا۔ اس نے بیچے کا نام کبیر رکھا۔ بوے ہو کر کبیر فقیر بن گئے یں بیٹھ کر کپڑا بنتے اور پھر بازار لے جا کر ﷺ آتے۔دو حیار آنے جو محنت کا معاوضہ آ من سے بہت کم این ماس رکھتے اور باقی فقیروں میں بانٹ دیتے۔ کبیراکی فلا مانے والے تھے اور بت برسی کے سخت خلاف تھے۔ کبیر کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ ان ا ودماغ پراسلام کاممهرا اثر تھا۔ کبیرصاحب کا مزار مگھر ریلوے شیشن کے قریب آدھ ؟ ہے۔ راستہ صاف نہیں ہے۔ مزار ایک پختہ جار دیواری میں ہے۔ اس کے دودردا ہیں۔احاطہ کے اندر چند مکان شاگر د پیٹوں کے سے ہوئے ہیں جواب غیرآ باو ہال پراملی کےدودرخوں نے سام کررکھا ہے۔ 28 رائے الثانی کوعرس موتا ہے۔ یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ ابھی ہندوستان پر انگر ہون موست تھی۔ سرگودھا میں ہندواور سکھ بھی رہتے تھے مگر زیادہ آبادی مسلمانوں کی گل مسلم بہت کم تھے۔ان دنوں سر کو دھا بڑا پر سکون تھا۔ آبادی زیادہ نہیں تھی۔ ہم سرد بوا

من دہاں میں تھے۔ بڑی بخت سردی پڑتی تھی۔ چیزوں میں ابھی ملاوٹ شروع تہیں المال مين ام تھا بازار كا) كے زميندار ہوئل ميں دو پير كے وقت ديك تھى كے تزكا لگانے كى المناس الراكرتي تفيل - آج كل توسية فوشبواجنبي لكن ب- اس زمانے ميں مه فوشبوكي ہم تیں۔ میں اور دو ایک خوش لباس ڈرائیورا پے منجر سردار خان کے ساتھ اس ہوٹل میں كانا كهايا كرتے تھے۔ كھانے كے بعد جب كيئن جائے بكتي تحى تواس كي خوشبو جھے اڑا كر یکا اور سری انکا کے جائے سے باغات میں لے جاتی تھی۔ ایک لا ری کا ما لک خود ڈرائیور ین کرساتھ آیا تھا۔ وہ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنٹا تھا اور کریون اے کے سگریٹ پہنا فا کریون اے سے سکریٹ اس زمانے میں سب سے میتلے سکریٹوں میں شار ہوتے ہتھے۔ ا الله الله على والى ولي بهي كهتم تته برسكريث كا ذا تقداور فليورا لك موتا تقايتمها كوخالص الا الحارات ميس كسي قتم كي ملاوث نبيس موتى تقى - يهال تك كددو يسي والى سب يهستى الكاول كسكريول من بهي خالص تمياكو موتا تقار اكرجدوه كلفيا تمباكو موتا تقاليني تمباكو کابڑی اور مذھ کوٹ کر بھرے ہوتے تھے۔

مرگودھا ہے امرتسر آتے اور امرتسر ہے سرگودھا ریل گاڑی میں جاتے ہوئے بہت پندھیں اور پھر جب گاڑی وریائے بہت پندھیں اور پھر جب گاڑی وریائے بہت بندھیں اور پھر جب گاڑی وریائے بہت بندھیں اور پھر جب گاڑی وریائے بہائی سان پلوں پر سے گزرتی تو میں بھی نیچے دریا کو دیکھا اور بھی اردگر د کیا اور بھی اردگر و بیب کی بہائی سلط کو دیکھا۔ خبک بہائی یاں تھیں مگر ان میں ایک بجیب شان جبروت و بیب کا سباآب و گیاہ اتی خوبصورت بہائی یا میں نے بھی نہیں دیکھی تھیں اور ان بہائریوں مگر این بلندی پر تھیر کئے گئے دونوں ریلوے بل تو انجیئر مگ کا جرت انگیز نمونہ ہیں۔ مگر ایان بلندی پر تھیر کئے گئے دونوں ریلوے بل تو انجیئر کے کا جرت انگیز نمونہ ہیں۔ المائے کوگ بھی خوش اخلاق، تنومند اور بہا در لوگ ہیں اور کمال کے ہنرمند ہیں۔ انہوں کی ہنرمندی اور صنائی کی تو ایک دنیا گواہ ہے۔ یہاں کے تاجروں کا انہوں کی ایک میں بھیلا ہوا ہے۔ یہ بڑے مختر اور خوشحال اور وین دار انہوں ایشار جولی ایشیا ہے گئی ممالک میں بھیلا ہوا ہے۔ یہ بڑے مختر اور خوشحال اور وین دار

لوگ بیں اور چنیوٹ شرری محارتیں تو بحوبدروزگار ہیں۔

دومری عالمکیر جنگ ختم ہوگی اور مرکودھا کے ہوائی اڈے کا کام وہیں ورکہ انگریزوں کو اب اس ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں تھی چنا نچہ ہم بھی اپنی تیرہ لاریاں ا امرتسر واپس آ مگئے۔ میرے دن ایک بار پھر کمپنی باغ اور بڑی نہر کی آ وارہ کردیوں گزرنے لگے۔ عشق کا بخار پھر تیز ہونے لگا۔ سینما کی تحرفہ کلاس کا تکث دوآنے کا ہوا کروزی امرت ٹاکیز اور بھی رائل ٹاکیز اور بھی پرل ٹاکیز میں ایک فلم و کھیا۔ کوشش کو والد صاحب کی نظروں سے دور رہوں لیکن آئیں میری آ وارہ گردیوں اور عشق و مجن کی ہوگیا۔ چنا بھر ایک خوانوں والل سانٹا پکڑ لیا جو انہوں نے خاص طور پرمیر۔ میرے چھوٹے آ رہشت بھائی کے لئے بنوایا تھا۔

ایک دن میں امرت ٹا کیز میں واڑیاموی ٹون کی فلم "بنٹر والی" کا مینی ٹو کر گھر آیا تو والد صاحب نے سائنا کیڑ لیا اور جھے مارا۔ میں نے ای وقت ایک بارؤ سے بھا گئے کا فیصلہ کر لیا۔ امرتسر میں ظہور الحن ڈار میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ الا مضامین اور کہانیاں "عالمگیر" رسالے میں شائع ہوتی رہتی تھیں۔ اس کا مکان ہمارے والے محلے میں تھا۔ اسے دنیاوی معاملات کی بوی مجھتی۔ بردا ذبین اور عزم وامن فوجوان تھا۔ جھے سے عمر میں دوجارسال بردا تھا۔ ہماری بردی دوئی تھی۔ ہم ایک دہ کھر آیا جایا کرتے تھے۔ اس کی بردی آرزو تھی کہ وہ بسبی جا کھوں کی کھانیاں کھر سے بھا گئے کا ارادہ کیا تو قرعہ فال ایک بار پھر جبی شہر بی کا گلا۔ فرارسے کہا۔

" میں تو گھرسے بھا گر مبئی جارہا ہوں۔" ڈارنے بڑی شجیدہ تظروں سے بچھے دیکھا اور بڑی متانت سے پوچھا۔ " وہاں جا کر کیا کرو گے؟" میں نے یونمی کہ دیا۔ "میں فلموں میں کام کروں گا۔"

ورنے ماہراندانداز جل میری تفوزی کو ہاتھ سے اوپر ینچے کر کے میرب چہرے

کاجائز ولیا اور بولا-"چہرہ تو تہارا ٹھیک ہے۔ تم فلموں میں کام کر سکتے ہو۔" وہ خودفلموں میں کہانی لکھنے کے لئے جمعی جانے کے لئے پرتول رہا تھا۔ کہنے

ووق پر من بھی قست آزمانے تمہارے ساتھ بی بمبئی چلوں گا۔"

ان دنوں وہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے ناہور ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھا اور ہرروز میں بایوٹرین میں جے ہریرٹرین بھی کہتے تھے امرتسر سے لاہر جاتا اورشام کو ای ٹرین میں والیں آجاتا تھا۔ ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر جمبئی جانے کا پردگرام طے کر لیا۔ پکھ ہے ہیں نے اپنی والدہ اور بہنوں سے لے کر جمع کر رکھے تھے۔ ڈار نے بھی پکھر آم اپنی بای رکھ کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ریلوے کی نوکری چھوٹر کر میرے ساتھ جمبئی جائے گا لیکن وہ برا ونیاوار اور بچھدار لڑکا تھا۔ اس نے دفتر سے ایک ماہ کی چھٹی لے کی اور جھے بالکل ایس بنایا۔ بھاگنے کا ایک ون مقرر ہو گیا۔ ہمیں صبح کی گاڑی پکڑنی تھی۔ اب یاد نہیں ون کوت جمبئی جانے والی کون می گاڑی لا ہور سے آئی تھی۔ ہم دن کے آٹھ سوا آٹھ بے الگ الگ راستوں سے امرتسر کے ریلوے شیٹن پہنچ گئے۔ سولہ سترہ روپ کا جمبئی کا تھرڈ کا لیک راستوں سے امرتسر کے ریلوے شیٹن پہنچ گئے۔ سولہ سترہ روپ کا جمبئی کا تھرڈ کا لیک راستوں سے امرتسر کے ریلوے شیٹن پہنچ گئے۔ سولہ سترہ روپ کا جمبئی کا تھرڈ کا لیک راستوں سے امرتسر کے ریلوے شیٹن پہنچ گئے۔ سولہ سترہ روپ کا جمبئی کا تھرڈ کا لیک دانوں کے پاس ایک ایک چھوٹا سا ایسی تھا جس میں ہمارا ایک ایک جو ٹرا کیٹروں کا ادارٹو تھ بیسٹ وغیرہ ستے۔

جھے والدصاحب کے جاسوسوں کا ڈرلگا تھا کہ ان میں سے کی نے جھے و کھر لیا افرال کام خراب ہو جائے گالیکن ٹرین آئی اور ہم ایک ڈب میں جا کر بیٹے گئے۔ جب میک فری رہی میرے دل کو دھڑکا لگا رہا۔ آخر ٹرین چل پڑی۔ جب ٹرین شریف میک ٹرین کھڑی رہی میرے دل کو دھڑکا لگا رہا۔ آخر ٹرین چل پڑی۔ جب ٹرین شریف کارسے سے بھی آئے نکل گئی تب جھے اطمینان ہوا کہ اب میں آزاد ہوں۔ بمبئی میں ظہور کا گلا جانے والا تھا جو ہفتہ وارفلمی رسالہ نکالٹا تھا۔ ہم بمبئی میں اس کے پاس جا کر کھر

مستع - کھ رویے جارے پاس تھے چنانچہ ہم ناشتہ اور کھانا وغیرہ ایرانی ہول میں کھا تھے۔ مارے میز بان کی فلم انڈسٹری میں کافی واقفیت تھی۔ اس کے ساتھ ہم اس زیا کے دو جارفلم ڈائز یکٹرول سے بھی ملے محرکہیں فوری طور پر کام ندل سکا۔سب یمی کو آتے جاتے رہیں کامل جائے گا۔ اتی درہم بمبئ ایسے شریس کسی کےمہمان بن ا نہیں سکتے تھے۔ ہارے بیے بھی ختم ہو گئے۔میزبان نے بھی ہمیں کہدریا کرآب ا والیس بی طلے جا کیں۔ اس وقت یہاں کام ملنا مشکل ہے۔ ظہور کے پاس والی کاک تھا۔ میرے یاس نہیں تھا۔ میں نے بمبئ کے سیرسیاٹوں میں اور فلمیں و کمچے کر سارے ختم کرو یے تھے۔ایک رات ہم بمبئ کے بوری بندر کے شیشن سے ٹرین میں سوار ہوگ ظہور کے باس مکت تھا۔ میرے یاس نہیں تھا۔ میں بغیر مکٹ بیٹھ کیا تھا اور جھے کوئی فکرنم تھا۔ بغیر ککٹ سفر کرنے کی مجھے عادت تھی۔ لیکن یہ لمبا سفر تھا راستے ہیں شاید جھانم ہوشک آباد سیشن برایک ٹی ٹی مکٹ چیک کرنے جارے ڈے میں آ حمیا۔ مجھ سے کھٹ، تو میں نے کہا۔ میری جیب کٹ گئی تھی اس لئے بغیر کلٹ بیٹھ گیا ہوں۔ ککٹ چیکر نے اِ بوے آرام سے ٹرین سے بنیج اتار دیا کہ میں تہیں یہی سزا دے سکتا ہوں۔ٹرین آ! نکل کی اور میں اجنبی شیشن پر اکیلا کھڑا ٹرین کونظروں سے سے دور ہوتے دیکھارہا۔ جمبی سے ٹرین رات کے سوانو بجے کے قریب چلی تھی اور جس وقت ٹی لاً.

بمبئی سے ٹرین رات کے سوانو بجے کے قریب چلی تھی اور جس وقت ٹی ٹی۔
جمعے ہوشنگ آباد (شاید بھی نام تھااس شیشن کا) کے شیشن پراتار دیا تو ٹرین کے پلیٹ فا
خالی کر دینے کے بعد میں نے شیشن کی گھڑی پر دفت دیکھا تو رات کے بین بجنے وا
تھے۔ میری عمر اس وقت کتنی ہو گی؟ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیس کہ میٹرک جماعت سے بھاگا تھا۔ میرا جو چھوٹا سا اٹپی کیس تھا جس ٹیس کیٹروں کا ایک جوڑا و فجرا وہ بھی میں اپنے ساتھ نہیں لا سکا تھا۔ خیراس کی مجھے پر وانہیں تھی۔ جمھے اس کا بھی پھوٹا فرنیس تھا کہ رات کے بین سبح اپنے شہرا مرتسر سے بینکڑوں میل دورایک اجنبی شہر کشرنیس تھا کہ رات کے بین سبح اپنے شہرا مرتسر سے بینکڑوں میل دورایک اجنبی شہر مشیشن پر اکیلا ہوں۔ بیسہ دھیلا بھی پاس نہیں ہے۔ کیا کروں گا۔ کہاں سے کھاؤں گا
و غیرہ وغیرہ ۔ میرا جو ایڈو ٹی اور خانہ بدوثی کا شوق تھا وہ بچھے پر نگا کر اڑا تا پھر تا تھا۔ خا

بس بی شوق تھا کہ جنگل دیکھوں، جنگل کے کھوں۔ ان شہروں کی گلیاں بازار لیکے درخت دیکھوں۔ ان شہروں کی گلیاں بازار لیکے درخت دیکھوں۔ سنے نے شہروں کے لوگ دیکھوں۔ ان شہروں کی گلیاں بازار المحمول دہاں کا میوزک سنوں۔ بید دیکھوں کہ ان شہروں میں جب سوری طلوع ہوتا ہے تو الن کا رنگ کیما ہوتا ہے۔ شام کی ہوا کس طرف سے کس طرف کو چلتی ہے۔ دریاؤں ماکنتیاں چلانے والے آجھی کون سے گیت گاتے ہیں۔ ان سے دردتاک گیتوں کا ورد بال سے آتا ہے۔ وہاں کے وریا کیسے ہوتے ہیں۔ ندیاں کون سے جنگلوں سے، کون مدریاؤں سے نکل کر مل کھاتی ہوئی بہتی ہیں اور سمندروں کی طرف سے آنے والی اور سے انگل کر مل کھاتی ہوئی بہتی ہیں۔ ناریل کا درخت تو ہمارے پنجاب کے اور مین کر مل کھاتی ہوئی بہتی ہی اور شیل کا درخت تو ہمارے پنجاب کے بائی اور پہاڑی علاقوں میں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ امرتسر کے کمپنی باغ میں بھی اس کا بائی اور بہاڑی علاقوں میں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ امرتسر کے کمپنی باغ میں بھی اس کا فردخت نہیں تھا۔ یہ درخت جنوب مشرقی ایشیا کا بیٹا ہے اور بیائی ذمین میں دیکھے سے۔ میں ممتاہ۔ بیدورخت میں نے درمالوں اور کہایوں کی تصویروں ہیں ہی دیکھے سے۔ میں ممتاہ۔ بیدورخت میں میں اجذار میاتا تھا۔ ان سے با تیں کرنا چاہتا تھا۔ کو کہ کہائوں آ اوار گی تھا۔ یہی میرا جذبہ نے اختیار تھا۔

رات کے بین بج بغیر کک کے میں ہوشک آباد کے طیش کے بلیٹ فارم پر اکر نائج بیٹھ کیا تھا۔اس دفت میں صرف امرتسر پہنچنا چاہتا تھا تا کدایک بار پھر تازہ دم ہو البیکا ٹیم پراسپنے ایڈد پڑکا حملہ کرسکول لیکن جس گاڑی کو بچھے لے کر امرتسر جانا تھا وہ نکل پکی تھی اور اس وقت اگر کوئی ٹی ٹی مجھ ہے آ کر تکٹ طلب کرتا تو دوسرے لیے میں لا سے بھی باہر ہوتا۔ اب میں ای انظار میں تھا کہ دل کی طرف جانے والی کوئی ریل محل بہنی کی طرف ہے آئے تو میں ایس میں بیٹھ کر کم از کم دنی کی طرف تو نکل جاؤں ضروری نہیں تھا کہ اس کاڑی میں بھی ٹی ٹی آئر مجھے نیچے اتار دے۔

یس نے کرتا پاجامہ اور چڑے کے بوٹ پہن رکھے تھے۔ گرمیوں کا موہم ہوا اس علاقے میں بارشیں شروع ہوگئی تھی۔ بارش شہی ہوتو آسان پر بادل چھائے ہم سے ہیں جسی جس ہو جاتا تھا اور بھی ہوا چلنگئی تھی۔ اس وقت بھی شیش پر خوشکوار ہوا چل اور تھی۔ ہیں شیر تھا۔ ایک آھی۔ میں نیخ پر بیشا ریلوے لائن کی اس جانب و کھے رہا تھا جدھر بمبئی شہر تھا۔ ایک آمیر میر تریب سے گزرا۔ میں نے اس سے ولی جانے والی گاڑی کا پوچھا تو اس نے تابا کہ میال الله ولی کی طرف جانے والی گاڑی آو ھے کھنٹے میں آئے گی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ میال الله نہیں گزارتی پڑے بیٹے بھے بھے پرغنو دگی می طاری ہوگئی اور میں واقعی نیخ پر ہر بیچا کرسو گیا۔ ایک بڑے زیروست شور نے بچھے جگا دیا۔ کوئی ٹرین پلیٹ فارم میں وائل الم کی وی تاب کی اس نے جواب دیا۔ اس کا دیو بیکل انجی زیروست شور مچارہا تھا۔ میں نے سوتی جاگئی حالت میں آئ

" ہاں ای طرف جائے گی۔"

میں نے اس کے جملے پر غور نہ کیا کہ بیکاڑی دنی نہیں بلکہ ولی کی طرف جارا ا میں بھی پراس وقت نیند کا غلبہ تفار چاہتا تھا کہ کی طرح ٹرین کے کسی ڈیے ہیں تھی کا جاؤں ۔ چنا نچہ ٹرین کھڑی ہو گی تو میں جو ڈبرسانے آیا اس میں گھس گیا۔ سافرسان تھے۔ دو ایک مسافر جاگ رہے تھے۔ کس سیٹ پر کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں ڈیے نے فرالا می ایک طرف ہو کر بیٹے گیا اور سرد بوار کے ساتھ لگا دیا۔ میری وونوں جانب مسافردل ٹرنگ اور گھڑیاں وغیرہ پڑی تھیں۔ میں نے آ تکھیں بند کر لیس اور مجھ پر دوبارہ نیند طاما ہوگئی۔ میں سوگیا۔

نیند میں ہی مجھے محسوس ہوا کہ ٹرین چل پڑی ہے۔اس کے بعد مجھے ٹرین کا ا

ہوں نہ رہا کہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ جس وقت وھیکا گئے ہے آ کھ کھلی تو باہر
رشنوں کا علی ڈب میں چیچے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں نے وروازے کی کھڑکی میں
ہے باہر و کیھا۔ ٹرین کی مشیقن کو چھوڑتی ہوئی پوری رفتار سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ پہ
نہیں کونیا مشیقن تھا۔ مجھے بہی اندازہ تھا کہ دلی صبح کے وقت یا پھر دو پہر کے وقت آسے گا۔
میں پہر۔ گیا۔ دوسری بار جب آ کھ کھلی تو صبح کی سپیری نمودار ہو رہی تھی۔ ڈب کے
مافروں کے چہرے نظر آنے گئے تھے۔ اس علاقے کے لوگوں کے زرد زرد چہروں سے
میں واقف تھا۔ یہ تھرڈ کلاس کا ڈب تھا۔ زیادہ تر مسافر و یہاتی تھے۔ میں نے دیکھا کہ
جہاں میں دروازے کے قریب فرش پر بیٹھا تھا دہاں میرے پاس ہی سیٹ پر ایک دبلی تبلی
زرد چہرے اوراداس می آ تکھوں والی ایک لڑکی ہمی بیٹھی تھی۔ وہ انھی انہی سیٹ پر سے سوکر
زرد چہرے اوراداس می آ تکھوں والی ایک لڑکی ہمی بیٹھی تھی۔ وہ انھی انہی سیٹ پر سے سوکر
انٹی تھی اورائیٹ سیاہ بالوں کو پیچے با عمد وری تھی۔ اس نے سامنے دالی سیٹ پر ایک بوڑھا آدی بیٹھا
کورے میں پانی پی رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے دائی سیٹ پر ایک بوڑھا آدی بیٹھا

''رمنگلی ! پانی پی کے۔ ایپے گاؤں کاسٹیشن آ رہا ہے۔ گھر چل کرہی کھے بیوجن کرس گے۔''

اس لڑک کا نام رمکنی تھا۔ لڑکی نے کوئی جواب نددیا۔ بال باندھ کراس نے اپنی ماڑھی کو درست کیا اور کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹے گئی اور باہر دیکھنے گئی۔

**\$.....** 

ی دنیا میں بھل جانے کا کوئی بہانہ جائے۔ ٹرین کی رفتار بھی ہونی شروع ہوگئ تھی۔ ٹرین دریا کے بلی پر سے گزررہی تھی۔لڑک کے بوڑھے جھایا داوانے لڑک سے

> '' نی طلکر آ عمیا بٹیا۔'' بوڑھے نے دریا کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ''ہے ریدا دیوی کی ہے۔''

اورصدری کی جیب میں سے دو پیسے نکال کراڑ کی کودیے۔ "سیلورمکلی! دیوی کی جھینٹ کردے۔"

لڑی نے پینے نے کر فیجے دریا میں پھینک دیئے۔اس کے چرے پر بڑی دکش مراہث تی اور اس کے بالوں کی ایک لٹ ہوا میں اڑتی ہوئی بار بار اس کے ماتھ پر گر ری تھی۔ میرے خرمن ہوش دحواس پر بجل گرانے کے لئے بس اتنا بی کانی تھا۔ جھے ایسا محوں ہونے لگا کہ اگر بیلز کی جھے سے جدا ہوگئ تو جھے ساری زندگی چین نصیب نہ ہوسکے گا۔لڑکین کی مجیتیں بھی کتی معصوم اور کس قدر تا یا کیدار اور کس قدر اثر اگیز ہوتی ہیں۔

اول تو آج کل عشق ہوتا ہی نہیں۔ اگر بری مشکل سے عشق ہو بھی جائے تو لوگ کے بیں یا چر لوگوں کے بیں یا چر لوگوں کے اس پرعشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ لوگ عشق کرنا بھول مجے بیں یا چر لوگوں کوزر پری اور ہوس پرتی کا شکار ہوتے و کھے کرعشق بوریا بستر اٹھا کر بھاگ گیا ہے لیکن جس فائے کی بین بارتھی۔ لوگ برے شوق سے فائے کی بین بارتھی۔ لوگ برے شوق سے فائے کی بین بارتھی۔ لوگ برے شوق سے

ٹرین فل سیڈے سے جارہی تھی۔ اڑی کا رخ میری طرف تھا اور ہیں اسے پوری طرح سے ویکھ سکتا تھا۔ ہیں جس عمر ہیں تھا اس عمر ہیں جمھے ہراڑی اچھی گئی تھی کہ میں ہر لڑی سے بیار کرنے لگ جاتا تھا۔ یہ میری حمانت تھی۔ لیکن اس متم کی حماقت تی اب جمھے برئی تیتی اور انمول لگ رہی ہیں اور افسوس کرتا ہوں کہ دہ جمھ سے جدا ہوگئی ہیں اور جمھے خلک اور بے رس عقل کے حوالے کرگئی ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ ہیر۔ اپنی عادت کے مطابق جمھے اس وقت اس دیلی تیلی اواس آئھوں والی لڑی سے پریم ہو گیا۔ اس زمانے میں محبت نہیں ہوتی تھی۔ پریم ہوتا تھا۔ یہ پریم کا لفظ کتابوں رسالوں کی کہانیوں اور فلموں میں میرا چاتا تھا۔ یہ پریم کا لفظ کتابوں رسالوں کی کہانیوں اور فلموں میں بڑا چاتا تھا۔ یہ بھے کو پریم سکھایا اور پریم گریس بناؤں گی گھر ہیں۔ اس متم کے میں بڑا چاتا تھا۔ یہ بھے کو پریم سکھایا اور پریم گریس بناؤں گی گھر ہیں۔ اس متم کے گونوں کے دیکارڈ پرشمر کے ہوطوں میں بڑے بچا کر تے ہیے۔

ایک دو بارلڑی نے بھی میری طرف دیکھا۔ چیسے بی ہماری آکھیں چارہوکی ہم نے فورا اپنی اپنی آکھیں دوسری طرف بھیرلیں۔ ایک بار ہماری آکھیں ایک دوسرے سے بلیں تو جھے ایسے لگا جیسے لڑی میری طرف دیکھ کر بلکا سامسرائی تھی ہے۔ جس بدگانیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ انسان بھی بجھے لگتا ہے کہ لڑی تو بھی بہت ہوتی ہیں۔ انسان بھی بجھے لگتا ہے کہ لڑی تو بھی پہت ہوتی ہیں۔ انسان بھی بجھے لگتا ہے کہ لڑی تو بھی پر جان چھڑ کئی ہے۔ وہ میرے بغیراب رہ نہیں سے گی۔ حالا تکہ بہت مکن ہے کہ لڑی کو بچھ پھ بھی نہ ہوکہ یہ جو ریل کے ڈیے کے دردازے کے پاس بیشا ہے کون ہے۔ کوئی ہے بھی یا نہیں لیکن عشق تو تام بی ایک خوبصورت ادر لطیف خیال کا ہے۔ عشق کے خیال بی سے میرے ایسا آدی خیال دخواب کی دنیا میں نکل جاتا ہے۔ جھے تو خیال دخواب کی دنیا میں نکل جاتا ہے۔ جھے تو خیال دخواب

لے لئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

عشق کرتے تھے۔ دوسرا کام کاج لوگ اس کئے جلدی جلدی کر لیتے تھے کہ انہیں کام کائ سے فارغ ہو کرعشق بھی کرنا ہے۔ بڑے بوڑھوں کی زبان پر بھی عشقیہ گیت ہوتے تھے۔ ہماری گلی میں ایک بڑا پر ہیزگار بوڑھا درزی ہوا کرتا تھا۔ وہ کپڑے سیتے ہوئے نیوتھیڑزی فلی کیت گاتار ہتا تھا۔

## سندر ناری سندر پیاری پیاری حصیب دکھلائے

تکیوں اور باغوں میں ہیرگانے کے مقابلے ہوتے تھے۔ شاید اس لئے اس زیانے میں ہیرگانے کے مقابلے ہوتے تھے۔ شاید اس لئے اس زیانے میں قبل و غارت کری نہیں ہوتی تھی اور گینگ ریپ کا بھی نام بھی نہیں سنا تھا کیونکہ لوگ عشق کرتے تھے اور عشق آدمی کی میرت کو تیک بنا تا ہے اور عشق کے در جات کی بلندی انسان کوعشق مجازی کے مقام سے نکال کرعشق حقیق کی راہ پرلگا و بی ہے۔

بہر حال یہ تو تصوف کی باتیں ہیں۔ یہ تصوف والے ہی بہتر جانے ہیں۔ یہ تو قوف والے ہی بہتر جانے ہیں۔ یہ آت آپ کو اپنا قصد سنا رہا ہوں ۔ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں کہ بغیر مکٹ کے تھا۔ بزر ب پر تھا۔ جیب بیس چائے کی ایک پیالی پینے کے لئے بھی چیہ نہیں تھا۔ مگر ول بیس عشق کا سمندر جوش مار رہا تھا اور وہ جو اواس آتھوں والی (کم از کم میں اس خوش فہنی بیس تھا کہ اس کا آتھیں اواس ہیں) لڑکی میر ہے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ہے اور جس کا نام رمکلی ہے۔

بجھے اس سے محبت ہوگئی تھی اور ججھے یقین ہوگیا تھا کہ اس سے جدا ہو جانے کے
بعد میری دنیا ہیں سوائے اندھیروں کے اور پکھ باتی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے آٹھویا
جماعت میں ججھے فلم ایکٹرلیس مس سیم بانو سے عشق ہوگیا تھا تو اس وقت بھی ججھے یقین تھا
کہ اگر مس سیم بانو ججھے نہ ل سکی تو میری زندگی میں اندھیرے اور تاریکیاں چھا جا کیں گا۔
مس سیم بانو ججھے بالکل نہ بلی۔ وہ ججھے مل ہی نہیں سکی تھی لیکن اس کے نہ ملنے سے میری زندگی میں بسلے سے زیادہ روشنی آگئی تھی لیکن جب میں اس سے عشق کر رہا تھا تو اس وقت بالکل سیا تھا۔ میرا خدا سیا تھا۔
بالکل سیا تھا۔ میرا عشق سیا تھا۔ میرا خدا سیا تھا۔

جھ میں اور میرے عشق میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ٹرین کی سنیشن ع

پین قارم پررک می این این این بوار سے باپ یا پچا کے ساتھ و اسے اتر نے لکی تو اس المران موار کر میری طرف دیکھا۔ جھے ایسے لگا جسے میری پوری کا نئات میری طرف رکھ رہی ہے۔ اس وقت جھے وہ و بلی پہلی عدرای لاکی یاد آگئ جس نے اپنے بالوں میں رکھ رہی ہے۔ اس وقت مخصے وہ و بلی پہلی عدرای لاکی یاد آگئ جس نے اپنے بالوں میں رہی ہے ہار جار کھے تنے اور جس نے ترچنا پلی کے شیشن پرٹرین سے اتر تے وقت مڑکر میری طرف و کھے کرمسکرائی تھی۔ جیسے کہدر ہی ہو کہ تم بھی ٹرین سے مری طرف و کھے کہاں زندگی برباوکرتے پھرو گے۔ مگر میں سوچتا ہی رہ گیا تھا کہ از کرمیرے ساتھ آجاؤ۔ کہاں زندگی برباوکرتے پھرو گے۔ مگر میں سوچتا ہی رہ گیا تھا کہ رہی سے اتروں یا نداتروں اور ٹرین چل پوئی تھی اور وہ موسیے کے پھولوں والی لاگی۔ وہ زوری ارضی کی طرف بلانے والی لاگی آہت آہت میری نظروں سے اوجبل ہوگئی تھی۔ استدر میں تھلیل ہو جانے والی لہر پھر کہاں ملتی ہے۔ جھے بیتین تھا کہ کہ رائی میرک کے بینے پر انجر کر والی سمندر میں تھلیل ہو جانے والی لہر پھر کہاں ملتی ہے۔ جھے بیتین تھا کہ کہ زائدا کی بار پھر اپنے بر انجر کر والی سمندر میں تھلیل ہو جانے والی لہر پھر کہاں ملتی ہے۔ جھے بیتین تھا کہ کہ ایک اور تھی ہوگئی تھی میرک کے بینے پر انجر کر والی سمندر میں تھلیل ہو جانے والی لہر پھر کہاں ملتی ہے۔ جھے بیتین تھا کہ ایک اور تھی ہوگئی تو پھر کھی کوئی لاکی میری طرف و کھی کر نہیں مسکرائے گی۔

بس اس خیال کے ساتھ ہی جس بھی لڑی کے پیچے ڈ بے سے اس کی اور جس طرف لڑی جارہی تھی۔ جس بھی اس طرف چلنے لگا۔ یہ کوئی برا شیش نہیں تھا۔ آسنے ساسنے اس کے دو پلیٹ فارم تھے۔ درمیان جس ٹرین کھڑی تھی۔ ساسنے شیش کا چھوٹا سا کیٹ تھا جہاں سے لوگ نکر دکھا کر باہر نکل رہے تھے۔ لڑکی اور اس کے بوڑھے باپ کے پاس تو کھٹ تھے میرے پاس نکر نہیں تھا۔ مگر جھے شیش سے باہر نگلنے کے سارے گرآتے تھے۔ میں نے دیکھ لیا کہ گیٹ کے دوسری طرف جہاں تا نکے وغیرہ کھڑے سے اس طرف جس ریلے لائن پارکر کے بھی جا ساتھ ہو گیا۔ میں تیز چل رہا تھا کہ کہیں لڑکی میرے جینچے سے پہلے کسی تا تکے جس بیٹھ کر چئی نہ میں تیز چل رہا تھا کہ کہیں لڑکی میرے جینچے سے پہلے کسی تا تکے جس بیٹھ کر چئی نہ بائے گا دور در تک چلا گیا تھا۔

یں تیز تیز بلنے لگا۔ آخر ایک جگہ خاروار تاروں والی ویوارختم ہوگئ اور میں دوڑ کم تیز تیز بلنے لگا۔ آخر ایک جگہ خاروار تاروں والی کے میرے قریب سے

بڑی تیزی سے گزر کیا۔ میں نے دیکھا کہ یکے کی تھیلی سیٹ پر وہی اداس آئکموں والل ا اپنے بوڑھے باپ یا بچایا وادا کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف ویکھا۔ ال آٹکھوں میں جرت تھی۔ میں بے اختیار ہو کر جدھریکہ گیا تھا اسی طرف دوڑنے لگا۔

یہ میرا دیوانہ بن تھا مگر آج میں اپنے اس دیوانے بن پر اپنی آدمی سے زیا عقل قربان کرسکتا ہوں۔افسوس کہ بید دیوانہ بن مجھ سے بچھڑ گیا۔ میں دوڑتے دوڑتے دوڑتے ہیں آ ہستہ ہو گیا۔ ایک تو سے کہ یکہ کافی دورنگل گیا تھا۔ دوسرے بیسوچنے لگا کہ لوگ کیا ہی سے بس ای ایک جملے نے مجھے میری منزل سے دورکر دیا کہ لوگ کیا کہیں سے لیکن ہونا مسلامت تھا۔

میں شیش پر واپس نہیں آیا بلکہ جس طرف کیہ گیا تھا اس طرف چا گیا۔ وا پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے دھوپ نہیں تھی۔ یکی سر ک آ مے جا کروائم طرف کومڑ گئی۔ کیہ اب نظر نہیں آیالیکن وہ گیا اس طرف تھا۔

مرک کی دونوں جانب درخت تھے۔ کچھ دور جا کر مرک پھر ایک طرف کو جا آئی مرک کے دور جا کر مرک پھر ایک طرف کو جاتی تھے۔ کچھ دور جا کر مرک پھر ایک طرف کو جاتی تھی۔ ان درختوں نے یکے کو جاتی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا لیکن ٹس چلا جا رہا تھا۔ ٹس اس فروق وشوق سے جارہا تھا پھر اس فروق سے جارہا تھا ہے۔ اس لڑکی نے باد۔ اس لڑکی نے باد۔ میں سوائے اس کے بچھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ دیہات کی رہنے والی ہے اور ہندو بھی سوائے اس نے مربندیا لگائی ہوئی تھی۔

آھے کھی جگہ آئی جس کی دونوں جانب کھیت تھے۔اس کے آگے پھرور فنول کے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح چلتے چلتے میں ایک ندی پر پہنچ گیا۔ ندی کا باٹ چوافا ندی کے کنارے ایک جگہ پھر کی سٹر ھیاں بنی ہوئی تھیں جو ندی میں اترتی تھیں۔ ہالا ایک میری عمر کا لڑکا دھوتی با ندھے نہارہا تھا۔ وہ ندی میں جیشا ہوا تھا اور بار بار وہ بنی لگا کا دونوں ہے بانی این سر پر ڈال رہا تھا۔

ندى پركوئى بل نظر نيس آتا تھا۔ ميں وہيں ايك جگه بيش كيا اور لا كونها

ریک رہا۔ لڑکا نہا کر عدی سے باہر نگل آیا اور کیڑے پہننے لگا۔ اس کی نگاہ بھھ پر پڑگئے۔ وہ بھے دیادہ دور نہیں تھا۔ وہ میری طرف و کی کر ذرا سامسکرایا اور بولا۔ بھے نے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ میری طرف و کی کر ذرا سامسکرایا اور بولا۔ ''مدی کا یانی بڑا شنڈا ہے۔ کیاتم اشنان کرو مے؟''

مرن و چواب دینے کی بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ اُڑ کا دھوتی کرتا ہمن کرمیرے نرب آگیا۔ کہنے لگا۔

"تم كون سے شمر سے آئے ہو؟" میں نے كہا۔

"ببین سے دلی جارہا تھا۔ مدجکہ اچھی گئی۔گاڑی سے اتر کیا کہ بہاں کچے روز

میر کی جائے۔"

اڑکے نے کہا۔

"ميرانام ح ويوب-تمهارا كيانام مي؟"

میں نے یونی کہدریا۔

" دميرا نام موجن ہے۔"

زكا بولا\_

''تم ہمارے پاس رہ لو۔ میرے پتا جی شمشان مجوی میں مردے جلاتے ہیں۔
یہاں ہوگی مت کی بہاڑی ہے۔ اس بہاڑی میں ایک غار ہے جس کے اندر رام جی کی
مورتیاں ہیں۔ میں تمہیں مورتیاں دکھانے لے چلوں گا۔ میری ما تا تی اور بہنیں تو سیتا پور
میں رہتی ہیں۔ میں یہاں پتا جی کے پاس ہوتا ہوں۔ تم نے پچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ میرے
ماتھ آؤ۔''

میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ چتا ہوں شاید اس کے ذریعے جھے میری کمشدہ مبت کا کوئی سراغ مل جائے۔ اوپر سے جھے جوک بھی لگ رہی تھی۔ ندی آ کے جا کرایک جنگل میں چلی کی تھی۔ جنگل میں چلی کی تھی۔ جنگل میں چلی کی تھی۔ جنگل میں جنگل کے کنارے پرایک طرف دو تین کوارٹر سے بع ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک میدان میں دو اینوں کے چبوترے تھے۔ ہے دیو نے بتایا کہ ان

چبوتر وں برہم مردے جلاتے ہیں۔

بردری پر ارت برا ہیں۔
" بی جی کہا کرتے ہیں کہ ہم راجہ مہاراجوں کے مردوں کا اہم سنسکار کیا کر ا تھے۔ پراب داج مہاراجیبوگی نہیں رہے۔ اس لئے ہرجاتی کے مردوں کا کریا کرم کر ا ہیں۔"

یں سے دیو کا ادھیر عمر کمزور سا باب صرف وهوتی باندھے جاریائی پر بیٹا نارا (حقہ) بی رہاتھا۔ سے دیونے کہا۔

''بہا جی! بیموئن ہے۔ جبئی ہے ہمارے گاؤں کی سیر کوآیا ہے۔ ملی اسے ام ساتھ لے آیا ہوں۔ میں اسے یوگی مت کی رام جنی کی مور تیاں دکھانے لے جاؤں گا۔'' ج دیو کا باپ ناریل گر گڑاتے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ایک نظر مجھے دیکھا ا

> ''اے کونے والے کوارٹر میں چاریائی ڈال دینا۔'' ''اجھا تا جی۔''

موہ می جھے کوارٹر کے اغر لے گیا۔ ہم نے بور یے پر بیٹے کر چاولوں پر وال ڈا
کر بوے مزیے ہے کھائے۔ اس کے بعد موہ ن بچھے رام جنی کی مور تیاں دکھانے ہا
مت کی پہاڑی کی طرف نے گیا۔ یہ جنگل کے شروع میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس
اوپر کسی صدیوں پر انے قلعے کا کھنڈر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غار جس کے اندر رام جنگ
مور تیاں تھیں اس ٹیلے کے اغر بنا ہوا تھا۔ میری جانے بلا یہ رام جنی کی مور تیاں کہا الا
ہیں۔ غار دیکھنے کا شوق مجھے اس لڑکے کے ساتھ لئے جا رہا تھالیکن اس غار ہیں میر
ساتھ کیا گزرنے والی تھی؟ اس کا مجھے علم نہیں تھا۔

یوگ مت پہاڑی کا عار کیا تھا پوری طرح بھول بھلیاں تھیں۔ پہاڑی کے عاروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ آیک عاری سے دوسرا اور دوسرے عاری سے تیسرا عاراتھا۔ تھا۔ یہ قدرتی غارتھے اور ای کے اندر ویواروں کے پھرتراش کر پچاریوں نے عوراول مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔ کوئی مورتی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کوئی ڈائس کرنے کے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔ کوئی مورتی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کوئی ڈائس کرنے کے

۔ فی کوئی آلتی پالتی مار کر بیٹی ہو اُل تھی۔ غارول کے اندر ہوا آری تھی۔ شرید نے ہے پوچھا۔

"بینارآ مے جا کر پہاڑی کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔اس طرح ہوا ان اندر چاتی رہتی ہے۔"

اروں مال کے اس بھر کی مورتوں سے کوئی ولچیں نہیں تھی۔ ہے دیونے ایک مورتی کو چئے ان بھر کی مورتی کو چؤکر پرنام کیا۔ کہنے لگا۔

"بدرام جنی کی مورتی ہے۔ اس کوتم بھی پرنام کرو۔" میں نے کہا۔

"دنیں نہیں۔ میں نہیں کروں گا۔ تم کرو۔" کینے لگا۔

"تہاری مرضی ۔ مگر پرنا مہیں کرد مے تو رام جنی کا شراب (بددعا) لکے گا۔ بی نے کہا۔

" مجھے کوئی شراپ وراپ نہیں لگآ۔ میں نے مور تیاں و کھے لی ہیں۔ میں تو باہر جا

ہے دیو بولا۔

"ا کیلے مت جانا۔ راستہ بعول مے تو یہاں سے باہر نہیں نکل سکو مے۔ میں پیمور تول کی پوجا کر لول مجرا کشفے واپس چلیں مے۔"

من ومیں بیٹے کیا اور ہے ویوسے کہا۔

"الچها تو چرتم پوجا کرلو\_ میں یہیں تمہاراا نتظار کرتا ہوں۔"

سبتے دیو بولا۔

" یہال سے اٹھ کر اوھر اوھر مت جانا میں جلدی آ جاؤں گا۔" وہ چلا گیا۔ میں بیٹھ کر اپنی اواس آتھوں والی محبوبہ کے خیال میں مم ہو گیا۔

الح التي تان وزك كرين : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سوچے نگا کہ یہاں ضرور آ کے کوئی گاؤں ہوگا۔ دولڑی ای گاؤں میں رہتی ہوگا۔ بھے دیو کے ساتھ اس گاؤں میں موگا وہ دولڑی ای گاؤں میں ماکرلڑی کو تلاش کروں گا۔ ہوسکتا ہے جھے اس کا ان نفیس ہو جائے۔ بیتو میں سوج ہی نبیس رہا تھا کہ آگر وہ لڑی جھے گاؤں میں لڑکی اس کا کیا کروں گا؟ اس کو کیا کہوں گا؟ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ میں نے اس سے کوئی بات کا وہ جوتا اٹھا کر جھے مارنا شروع کر دے۔ یا چھرشور مجا دے ادر گاؤں کے لوگ جھے اور ایر ماکر دیں۔ عشق اور چھرلڑکین کاعشق انجام سے بے نیاز ہوتا ہے۔

بیٹے بیٹے جب کانی دیر ہوگی اور ہے دیوندآیا تو میں نے دل میں اس ماا کہا ادر اٹھ کراکیلا ہی واپس جل پڑا۔ اپنی طرف سے میں واپس جارہا تھا۔ مجھے یقن کہ میں اس مار استے سے واپس جارہا ہوں جس راستے سے ہم عار میں واقل ہوئے تے ابا جیما کہ میں نے بتایا ہے پہاڑی کے نیچ عاروں کا جال بچھا ہوا تھا اور ایک عارفی ، وسری اور تیسری عارفکل کرآگے جلی جاتی تھی اس بھول بھیوں کا متیجہ سے لکلا کہ میں ہوگیا۔ جس عارض جاتا وہ آگے ایک اور عار سے مل جاتا۔ میں تھرا کیا۔ ایک لیے کہ محصالیے لگا کہ جس اس عارض کا تعقیم میں ان عاروں میں سے بھی باہرنہ لکل سکوں گا۔

میں نے گھرا کر جو دیکا نام لے کر اسے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ گرکس زے بھی ہے دیو میری عدو کو نہ آیا۔ شاید میری آواز وہیں غاریش بلند ہو کر وفن ہو فی تھی۔ یقین کریں مجھے پسینہ آس کیا۔ ہیں عشق وشق سب بھی بھول کیا اور دیوانوں کی رن غاروں میں بھی ادھر بھی ادھر دوڑ دوڑ کر باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ جھے یاو آ باکہ جودیونے کہا تھا کہ بیعار پہاڑی کی دوسری طرف نکل جاتے ہیں چنانچہ میں ایک ف تیز تیز جلنے لگا۔

مینادر بین اسریک کی طرح شک نہیں تھے بلکہ پرانے قلعوں کی راہ داریوں کی طرح اسے کشادہ تھے اور جیست بھی اور بوا بھی آ رہی تھی۔ چلتے جیلتے میں کافی آ کے ایک خارجی خارجی ناریکی غارختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک عجیب بات تھی کہ غار میں تاریکی الگا۔ سارے عاروں میں بلکی ہلکی ردشی بھیلی ہوئی تھی۔ خدا جانے بیردشی کہاں سے آ انگی۔

من تھک ہارکرایک جگہ بیش گیا۔ اپنے ول کو قابو میں کیا۔ گھبراہد کو دور کیا ادر بنے لگا کہ جھے کیا کرتا چاہئے۔ یمی فیصلہ کیا کہ جس طرف سے آیا ہوں اس جانب المائل پڑو۔ آخر میار داپس تو اس جگہ نہیں آئے گا۔

میں اٹھاادر دالیں چل پڑا۔ چلتے جل پینے میں شرابور ہو گیا۔ غارختم نہیں ہو غ<sup>ار ا</sup>لیک جگہ غار کی دد شاخیں پھوٹ رہی تھیں۔ اب مجھے سے بھے نہیں آ رہی تھی کہ میں مافرنسسے آیا تھا۔ بس اللہ تو کل ایک طرف مڑ گیا۔ سوڈیڑ ھ سوقدم چلا ہوں گا کہ غار بند ہو گیا۔ آگے دیوار آگئ۔ گھرا کر داہی مڑا اور جلدی جلدی ای جگہ واہی آگی ہے ۔ ے غارکی دوشاخیں پھوٹی تھیں۔ اب میں دوسرے غار میں مڑکیا۔ یہ غار بھی آگے ، بند ہو جاتا تھا۔ سخت پریشانی کے عالم میں پھرائی جگہ پر داہی آگیا۔ پریشانی جھے ان کی تھی کہ پیچھے جانے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں غار آگے جا کر بند ہو جائے ، سخت جیران تھا کہ اگر غار بند ہو جاتے ہیں تو میں کس طرف سے آیا تھا؟

کی سیمی می اور ہی اور جیب تذبذب اور حیرانی پریشانی کے عالم میں ایک ہا میں سامنے کی طرف غار میں تیز چلنے لگا۔ اندر سے میں گھبرا کیا تھا اور پھیتانے لگا میں سے اور کی حافت کیوں کی۔ مگراب پھیتانا برکار تھا۔
میں نے لڑکی کے پیچھے ٹرین سے اتر نے کی حماقت کیوں کی۔ مگراب پھیتانا برکار تھا۔
میں ایڈو نچر پہند ضرور تھا مگرز مین کے اندر قبر کی طرح بند غار کے ایڈو نچر کی سیمی خواہش نہیں کی تھی۔ بیتو جھے ایسے محسوس ہور ہا تھا کہ میں کسی عذاب میں پھیا ہوں۔ میں نے اپنے حواس کو کسی حد تک اپنے قابو میں کرلیا تھا۔ اور سوج سمجھ کراور ایک قدم پروائیں ہا کمیں طرف سے دیکھ دکھ کرآ کے بردھ رہا تھا۔

میں نے دیکھا کہ ایک جگہ غاری دیوار میں ایک طاق سابنا ہوا تھا۔ یہ کلڑی کانہیں تھا۔ پھر کا تھا۔ میں رک کراسے جھک کر دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ پھر میں سے تراش کر بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے ہاتھ لگا کرآ کے کو وبایا تو اگا کرا آ کے کو وبایا تو اگا کرا آ کے کو وبایا تو اگا کرا آ کے کو وبایا تو اگل کرا آ کے کو وبایا تو اگل کے دور کی سے میں اس کے درا آ کے ہوکر دیکھا۔ طاق کی دور کی طرف اندھرے میں بھرکی سیرا ھیال نظر آ جواد پر کو جا رہی تھیں۔ اس خیال سے کہ شاید یہیں سے باہر جانے کا کوئی راستہ لل بھی طاق کے اندرواخل ہو گیا اور زینے کی سیرھیاں چڑھے گا۔

جیسے ہی میں نے زینے پر قدم رکھا طاق کی سل اپنے آپ بند ہوگئ ۔ بیٹر میں اندھیرا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے چیچے مڑ کر طاق کی سل کو زور سے دہایا کہ مل جگہ سے ہے اور میں اوپر جانے کی بجائے طاق میں سے فکل کر واپس غاروں میں ا جاؤں۔ جب دیکھا کہ طاق کی پھر کی سل کسی طرف سے کھلتی ہی نہیں تو ایک ہادوا

ہ تھوں کے سامنے آگئے۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں گپ اندھرا تھا۔ دیوار کو نول کر برمیاں چڑھے لگا۔ دس بندرہ سٹرھیاں چڑھنے کے بعد زینہ فتم ہوگیا۔ میں نے ہاتھ سے بڑھیاں کر دیکھا۔ آگے دیوار نہیں تھی بلا۔ لکڑی کا دروازہ تھا۔ میں نے اسے باہر کی طرف بھلانو وہ کھل گیا۔

دوسری طرف سے تازہ ہوا کا جھونکا آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کدایک اونجی جیست والا کا جھونکا آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کدایک اونجی جیست والان کی ستون زمین سے جیست تک چلے گئے ہیں۔ میں والان میں رشی تھی جیسی غاروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں واضل ہو گیا۔ وہاں ولیں بی پھیلی پھیلی رشی تھی جیسی غاروں میں پھیلی ہوئی تھی۔

میں نے ویکھا کہ والان کی دیواروں میں طاق بے ہوئے ہیں جن میں عورتوں کی پھر کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔مورتیوں کی تمام عورتوں کی شکلیں الگ الگ تھیں۔سب کے بالوں کے جوڑے ہے۔ سب نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے اور آئکھیں بندتھیں۔ بجیب تماشہ تھا۔ میں نے مورتوں کو تو وہیں چھوڑ ااور دہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ لیکن دالان کی دیواریں چاروں طرف سے بندتھیں۔کسی جگہ کوئی کھڑکی یا دواز نہیں بھالیکن میں نے ایس مورنے کی سے بندتھیں۔کسی جگہ کوئی کھڑکی یا

سین دالان کی دیواری چاروں طرف سے بندھیں۔ سی جگہ کوئی گھڑئی یا دردازہ نہیں تھا کہ چاہے کوئی گھڑئی یا دردازہ نہیں تھا کیہ چاہے ہوئی ہونے کی بجائے رکا فیصلہ کرلیا تھا کہ چاہے ہوئی ہونے کی بجائے رکا فیصلہ کرلیا تھا کہ چاہے ہی جگہ ہا ہر میں کیاں سے نکل کر رہوں گا۔ اس جھک کر دیواروں کا جائزہ لینے لگا کہ شاید کسی جگہ ہا ہر نگلے کا کوئی خفیہ راستہ نہ ملالیکن اوپر جانے کا ایک اور نگلے کا کوئی خفیہ راستہ نہ ملالیکن اوپر جانے کا ایک اور نین کی نے دیوار کے ساتھ بھرکی ایک سل کی ایک سل کی ایک سل کی ایک ساتھ بھرکی ایک سل کی اول نظر برای۔

میں نے اسے ایک طرف ہٹایا تو اس کے اعدا کیک زیداد پر کی طرف جارہا تھا۔
میں نے شکاف میں سرڈال کراد پر کی جانب دیکھا۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر ہٹکی روشی گا۔ میرسوج کر میں شکاف میں واغل ہو گیا کہ شاید ای زینے سے باہر نکلنے کا کوئی سب ان جاسکے۔ میدا کیک اوپر کواٹھی ہوئی سرنگ تھی جس کی دیوار میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔
میں وونوں پاؤں ایک جگہ ٹکا ٹکا کر زینے پر چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں میرسوٹی سے چھوٹا تھا۔ میں میں نے مرباہر نکال کر دیکھا تو ایک اور دالان تھا جو نیجے والے دالان سے چھوٹا تھا۔ میں میں میں سے جھوٹا تھا۔ میں

الے گئے آئی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

شگاف سے باہرنگل آیا اور والان کا جائزہ لیا۔اس والان میں روشی ینچے والے والان سے بہرنگل آیا اور والان کا جائزہ لیا۔اس فار کی میں مجھے والان کے وسط میں ایک بہت ہی کم تھی اور اندھیرا اندھیرا اندھیرا سا تھا۔اس نیم تاریکی میں مجھے والان کے وسط میں ایک تابوت نما کیس پڑا دکھائی دیا۔ اسے و کھی کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ خدا جانے اس تابوت کے اندرکیا ہے۔

والان میں صرف وہی ایک تابوت تھا۔ باتی میچھ بھی نہیں تھا۔ جیت قدرے نہی اسلامی اوراس کے جالے یے تک ہوئے تھے۔ بجیب پراسرار اور ڈراؤنا ماحول تھا۔ بی نفی اوراس کے جالے یے تک لئے ہوئے تھے۔ بجیب پراسرار اور ڈراؤنا ماحول تھا۔ بی نے سوچا شاید اس تابوت کے اندر سے کوئی راستہ ان منحوس غاروں سے باہر لکلا ہو۔ بی ڈرتے ڈرتے تابوت کے قریب کیا اور نیم اندھرے میں جھک کر بزے خور کے ماتھ تابوت کود کی ساتھ

تابوت کے اوپر بھی ایک عورت کی ابھری ہوئی شکل بی تھی۔ اس عورت کا بھی جوڑا تھا اور ماتھ پر ساہ بندیا تھی۔ میں نے تابوت کو کھولنے کی بہت کوشش کی مگراں کا دھکتا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ڈھکتا مضبوط کیلوں سے بند کروہا کیا جہ سازی جگہ اسے درا بھی نہیں ہلا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ڈھکتا مضبوط کیلوں سے بند کروہا کیا جہ تابوت پھر کا نہیں تھا۔ سیاہ نکلزی کا تھا۔ جھے امر تسر کے چھاؤنی والے سینما میں ویک ہوئی آگریزی وہشت ناک فلمیں یاد آنے لگیں اور خوف سے میرا حلق خشک ہوتا شروع ہوگی۔ میں۔

میں نے تابوت سے ہٹ کر دالان کی ویواروں کوٹول ٹول کر دیکھا۔ دیواری پھاری بھتا۔ دیواری بھتا۔ دیواری بھتی ہے کہ بھتی کوئی کھڑی یا طاق تھا اور نہ کوئی روشندان ہی تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ تازہ ہوا وہاں بھی محسوس ہوری تھی اور سانس لینے میں کی تشم کی دفت محسوس نہیں ہورہ کا تھی۔ میرا فین مقتی لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کی وقت خیال آتا کہ یہی جگہ میرا فین بن جائے گی اور میری لاش تک کی کوئیل سے گی۔

ر من میں لمی ہوئی اداس آنکھوں دالی لڑی پر مجھے کسی چریل کا شبہ ہونے لگا جو مجھے اپنی سکراہٹ کے جال میں پھنسا کراس جہم میں لے آئی تھی۔ کسی وقت سوچنا کونہیں اس میں اس لڑی کا کیا قصور ہے۔ بیسب کچھے مجھے میرے گناہ کی سزا لمی ہے۔ مجھے اپنی

ر مدوظا مرتبس كرنا جائة تقا-

اگراپے آپ کو ہندوظاہر نہ کرتا تو ہڑی آسائی ہے ہے دیو کے آگے ال منحوں اردن ہیں آنے ہے انکار کرسکتا تھا لیکن مجھے میراشوق فضول بھی لے ڈوبا تھا کہ ذرا ان راسرارغاروں کی سیر کی جائے۔ اب میں ایک طرف ہٹ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور خدا ہے اپنے کاناہ کی معافی ہا تکنے لگا کہ میں سلمان تھا اور اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے میں ہے اپنے کاناہ کیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ وہاں سے نیچے ہڑے دالان میں آنے کا گارائے کا تھا۔ اوپر سے مالیوی اور ناامیدی ول و د ماغ پر چھا رکھی ہوئی دارہ ہیں سوگیا تھا۔ رکھی ہوئی در ہا۔ میں سوگیا تھا۔ رکھی ہوئی ندر ہا۔ میں سوگیا تھا۔ رکھی ہوئی در ہا۔ میں سوگیا تھا۔ رکھی ہوئی در ایک بعد مجھے کوئی ہوئی ندر ہا۔ میں سوگیا تھا۔ رکھی ہوئی در ہا۔ میں سوگیا تھا۔ رکھی در کاد ا

میں آئیسی کول کریم اندھرے میں ادھرادھرد کھنے لگا کہ بیآ وازکیسی تھی اور کیسی تھی اور کیسی تھی اور کیسی تھی اور کیسی تھی۔ یہ اندھی جیسے کوئی صدیوں سے بند دروازہ کھلتے وقت چرچایا ادیگر وہاں کوئی دروازہ جیس تھا۔ پر کھی جیسی تھا۔ دیواریں اس طرح اپنی جگہ پرساکت کوئی تھیں۔ والان کے وسط میں تابوت بھی ولیے کا دیما پڑا تھا۔ وقت کا پچھا نمازہ نہیں فاکہ دن ہے یا رات ہے۔ بس ایک پھیکا سا اندھرا چاروں طرف چھایا ہوا

میں نے آئیس بند کر لیں اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا کہ شایداس طرن سے پریٹان و بن کوتھوڑا ساسکون ملے۔ ابھی میں نے آئیسیں بندی کی تھیں کہ وہی اُنہامٹ کی آواز پھر سنائی وی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے جلدی سے آئیسیں کھول لیں۔ مجھے مُنوں ہوا کہ تابوت کا ڈھکنا آستہ آستہ آستہ آئیت اپ اوپر اٹھ دہا ہے۔

دہشت کے بارے میراجیم سرد پڑھیا۔ بین اٹھ کر دہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا منام مرے ول کی دھڑکن تیز ہوگئی۔ طلق خٹک بلکہ کڑوا ہوگیا۔ بین تکنکی با تدھے تابوت کو الجمارا تھا۔ تابوت کا ڈھکنا آہتہ آہتہ تھلتے کھلتے ایک طرف کو ڈھلک کمیا اور جاروں

الے گئے آئی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ یہ بڑا گہرا، سرداور ڈراؤٹا سناٹا تھا۔میرا دل ایسے وحرث رہاں جیسے ابھی احیل کر ہاہرآ جائے گا۔

ميرى نظري تابوت برجمي موني تفيس-

میرے ویکھتے دیکھتے تابوت میں سے نسواری رنگ کے دھوئیں کا غبار ہا نظر لگا۔ بددھوال کرڑی کے جالے کی طرح کا تھا۔ پٹلا اور تھہرا تھہرا سا تھا۔ تابوت کے اوپرائر وہ کرڑی کے جالے کی طرح تن گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ تابوت میں سے ایک انسانی سرآ ہتہ آ ہتہ باہرنگل کراوپر اٹھنا شروع ہوگیا۔

بدایک عورت کا سرتھا جس کے بال بھرے ہوئے تھے۔ عورت کا جسم بہتہ ہا تھا۔ بداور بن اور الفتا چلا گیا۔ پھراس کا سرچھت کے ساتھ لگ گیا۔ دہشت کے ہار میرا برا حال ہورہا تھا۔ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تابوت سے ہٹ کر دہا کے ساتھ لگا ایسی جگہ بیٹھا تھا۔ جہاں ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرے میرے آگے ساتھ ساتھ لگے ہوئے دوستون تھے۔

میں نے سب کرایے آپ کوستونوں کی اوٹ میں کرلیا کداس تابوت والی بلاگ مجھ پر نظر نہ پڑے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس بلاکی مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ مجھے زندہ نہاں حجوزے گئے۔ حجوزے گی۔

وہ منحوں عورت ایک بہت بڑے او نچے لیے جن کی طرح تابوت سے آدگا بائد

انگل ہوئی تنی اور اس کا سر جھت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تنی ہجراا

آہتہ آہتہ گھوم کر میری طرف ہوگئی۔ میں مزید سکڑ کرستونوں کے پیچھے ہوگیا۔ اس کا پہرا

اب میری طرف تھا۔ مجھے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آرہا تھا۔ صرف اس کی آبھیں نظرا

ربی تھیں جہاں دو سیاہ سوراخ تھے۔ اور اس کے کان اس کے کندھوں تک نظے ہوئے

تھے۔ بند ہونؤں میں سے دونو کیلے وائٹ نگل کر نیچ کی طرف مڑے ہوئے تھے۔

خوف کے مارے مجھے لیسٹے آرہے تھے۔ میں سائس لیتے ہوئے جسی فررہا تھا۔

فدا جانے کیا وجنھی کہ ابھی تک اس نے مجھ پر جملہ نہ کیا تھا۔ شاید میں اے نظر نہیں آرہا قا

کر تکداس کی آئیس نہیں تھی۔ آئیسوں کی جگہ دوسیاہ گڑھے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اس بلا کے سانس لینے کی صرف آواز آ رہی تھی۔ جب وہ سانس اوپر کو کھینچی تو سیٹی کی می آواز تکلی میں۔ اچا بک یہ بلاچھوٹی ہونا شروع ہوگئ۔ وہ نیچے ہوتی گئی اور پھر تا بوت میں بیٹھ گئا۔

اب اس نے جمعے دکھے لیا تھا۔ وہ تابوت ہیں سے باہرنگل آئی۔ ہیں نے دیکھا کہاں کا اوپر کا وحر ہوا کہاں کا اوپر کا وحر ہوا میں نئے ہوا تھا۔ اس کا اوپر کا وحر ہوا میں لئے ہوا تھا اور آہستہ آہسہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ جم پر موت کی بے حسی طاری ہونے آئی تھی۔ ہیں نے جی ارنی چاہی لیکن میری آواز نہ نگل سکی۔ میں نے جی ارنی چاہی لیکن میری آواز نہ نگل سکی۔ یہوئی چڑیل ہی ہوسکتی تھی۔ وہ میرے بالکل سامنے آکر دک گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کا اب بھی جھے سے سات آٹھ فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس کا باز ولمب ہوتا گیا اور پھراس کا لمبے نو کیلے ناختوں واللہ ہاتھ میری گرون کی طرف بڑھا۔ میں نیم بے ہوتی ہو

اس عورت نما چڑیل نے جھے گرون سے پکڑ کر زبین سے اوپر اٹھالیا تھا۔ اب میں بھی ہیں اس کے ساتھ ہوا میں لٹکنے لگا تھا۔ اس کے حلق سے بجیب شم کی دنی و فی آوازیں لگل رہی تھیں۔ وہ مجھے اس طرح اٹھائے تابوت کے پاس لے آئی پھراس نے مجھے تابوت میں بھینک دیا۔ میں جھوٹے چھوٹے بھروں کے اوپر گرا۔ تابوت کی تہہ میں بھر بھے ہوئے جھوٹے سے ماتھ ہی اس بلا کے حلق سے ایک بھیا تک چیخ کی آواز نکلی جس کے ساتھ ہی ہیں چیخ نکل گئی۔

اس بلانے زورے تابوت کا وُھکنا بند کر دیا۔ تابوت کے اندر گھپ اندھرا ہو گیا۔ جس کیا۔ چھے یوں لگا جیسے میں قبر میں زندہ دنن کر دیا گیا ہوں۔ باہر خاموثی چھا گئی تھی۔ جس بلانے بھے تابوت میں بند کیا تھا اس کے سانس لینے کی آ واز بھی نہیں آ رہی تھی۔ تابوت کا اندر میرا دم کھنے لگا۔ میں نے دو تین لجے لمبے سانس لئے اور تابوت کی جھت پر زور مکاندر میرا دم کھنے لگا۔ میں نے دو تین بار وُھکنے کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اس طرح میں اور تین بار وُھکنے کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اس طرح میں اور تین کا وہ تین کھی اربیاں کھلے گا۔

میں تابوت کی حصت اور دیواروں پر ہاتھ بھی مار رہا تھا اور چلا بھی رہا تھا کہ بھر ہاہر لکالو۔ جھے باہر نکالو۔ اچا تک بچھے کس کے قدوں کی آ واز سنائی دی۔ میں خاموش ہر گیا۔ کوئی تابوت کے قریب آ رہا تھا۔ بیسوائے اس منحوں بلا کے اور کوئی نہیں ہو مکا تھا جھے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا کہ میں خوانخواہ کیوں شیشن پرٹرین سے اتر کیا اور اگر اتر بھی میا تھا تو جھے ہے ویو کے ساتھ ان غاروں کو دیکھنے ٹیس آ ناچاہے تھا۔ باہر سے کی مورد کی آ واز آئی۔

وو گھبرا وُنہیں۔ بیس تابوت کھول رہی ہوں''

یہ آواز کسی عام عورت کی تھی۔ اس بلاک آواز نیس تھی۔ یس کان لگا کر سنے لگا۔

باہر سے تابوت کا ڈھکنا کھل میا۔ ڈھکن کے اٹھتے ہی ایک وم دن کی روشی ہوگئی۔ ہی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کیا۔ والان میں دن کی روشی ہیلی ہوئی تھی۔ میرے سانے ایک لڑا باتھ میں چیٹری لئے کھڑی تھی۔ جھے محسوس ہوا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ میں چیک پڑا۔ یہ وہی ٹرین والی اواس آ تھول والی لڑکی تھی جس کے عشق میں ویوانہ ہو کر میں ٹرین سے اثر کر اس کے چیچے چل پڑا تھا۔ اور آخراس مصیبت میں چینس کیا تھا۔ لڑک بی جھے جیرانی سے ویکھری تھی۔ اس نے بھی جھے چل پڑا تھا۔ اور آخراس مصیبت میں چینس کیا تھا۔ لڑک بی

"مريل كارى من تقديهان كيم آميح - ؟"

میں اسے کیا کہتا کہ میں وہاں کیے آعمیا تھا۔ میں تابوت سے باہر لکل آیا تھا۔
دالان کا سارا ماحول بی بدل کیا تھا۔ اندھیرا غائب ہو گیا تھا۔ ویواروں کے اور قدیم طرا
کے روشندان کھل کئے تھے جن میں سے ون کی روشن اندر آ ربی تھی ۔ جیت کے ساتھ پہلے
جوجالے لئک رہے تھے وہ اب غائب ہو گئے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا۔

"غين کهان مون؟"

''تم یو گی مت کی پہاڑی والے پرانے مندر میں ہو۔ میں پہاڑی پرجڑی بوالا اکٹھی کرنے آئی تھی کہ مندر میں ہے کسی کے جلانے کی آواز من کراوھرآ گئی۔''

میں نے کہا۔

"سب سے سلے مجھے بہاں سے باہر نکالو۔"

وہ جھے لے کر دالان کی طرف کی تو وہاں دروازہ تھا جس کے کواڑ نہیں ہے۔
اہردن کی روشیٰ بی روشیٰ تھی۔ میں سوچنے لگا میسب کھے جو میرے ساتھ ہوا ہے کہیں میں
نے دن کے وقت کوئی ڈراؤٹا خواب تو نہیں دیکھا۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر ہم نیجے آ
مجے میں نے لڑکی سے کہا۔

" بہاں جوشمشان بھوی ہے اس کے باوے کالڑ کا ہے دیو بجھے رام جی کے عار رکھانے لایا تھا۔ وہ غار کس طرف ہیں؟"

الزى كينے لكى۔

"وه شیلے کی دوسری طرف ہیں۔ چلو میں تمہیں وہاں لئے چلتی ہوں۔"

مل نے پوچھا۔

"اس مندر میں تابوت کیوں بڑا ہے۔ مندروں میں تو مورتیاں ہوتی ہیں یہ تابوت کہاں ہے آگیا؟"

لڑی ایک لمحے کیلئے خاموش ہوگئی۔اس نے کوئی جواب نددیا۔ پھر کہنے گئی۔ ودہمہیں اس طرف نہیں جانا جاہئے تھا۔''

ہم ٹیلے کی و حلان براس جگد آ گئے جہاں سے فارشروع ہوتے تھے۔ باہر ہے دلاکٹر اتھا۔ جھے دیکھتے ہی بولا۔

> "تم كمال چلے محتے تھے۔ ميں في تمهيل بوا الاش كيا۔" ميں نے كها۔

"تہارے عاروں میں بھٹک میا تھا۔اس نے جھے باہر نکالا ہے۔"
"" جو رہے نے بوجھا۔

**\$**.....**\$** 

لے لئے آن بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جے دیو بولا۔ ‹ متم برے خوش قسمت ہو کہ اس لڑکی نے تہیں کھیٹیں کہا ادر تم جان بچا کر آ

مئے۔'' ہے دیو کی باتوں سے اس اڑک کے بارے میں میری جرانی اور میرا تجس برهنا مار باتھا۔ میں نے بوچھا۔

"يتم كيا كهديد اوا"

"موہن بھیا! وہ لڑی جو تہیں فاروں میں سے نکال کر لائی تھی وہ ایک بھکی ہوئی آتی ہے۔ اس کا نام ترشا ہے۔ وہ جس آدی کو دکھائی دیتی ہے وہ آدی اسکے روز مر جاتا ہے۔ اس کا نام ترشا کی بھکی ہوئی آتما خووآ کراسے مار ڈوائتی ہے۔ ابتم یہاں ہا برندلکتا۔ میرے یا تی ابھی آ کرتم پرالیا جادوثونہ کردیں کے کہ ترشا تہا وا کھی ہیں میں ہے۔ اب کہ میں میں ہے۔ اب کہ کہ ترشا تہا وا کہ جو نیں گ

اس سے پہلے کہ میں ج دیو سے پھے اور پوچھتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
میں جرت میں کم ہوگیا اور سوچنے لگا کہ کیا واقعی سے ٹرکی بھٹی ہوئی روح ہے؟ اور جس کی کو اللی ہو دو اگلے روز مر جاتا ہے اور اگر ند مرے تو وہ خود آ کر اسے ہلاک کر ویتی ہے۔
ملمان ہونے کی وجہ سے بیساری کہانی مجھے جموئی لگ ربی تھی۔ ہندولوگوں کا عقیدہ بڑا کر ربوتا ہے۔ وہ اس تتم کے تو ہمات پر زبروست یقین رکھتے ہیں۔ مجھے جو دیو کی کرور ہوتا ہے۔ وہ اس تتم کے تو ہمات پر زبروست یقین رکھتے ہیں۔ مجھے جو دیو کی بائی کی کوئی کہائی کی کرور ہوتی کر یقین بالکل نہیں آیا تھا۔ یہ کہائی مجھے الف لیل کی کوئی کہائی کی کری گئی گر یہ کہائی ہی ہے لوگوں نے اپنی طرف سے مبالغہ شال کر کرے کہائی ہی ہوئی ان کی کوئی کہائی کی گئی کرے بنا دیا تھا۔ اس تتم کی من گھڑت اور مبالغہ آمیز کہا نیاں میں پہلے بھی ان میں ہم کے بی بہت من چکا تھا۔

ات میں جو دیوائے وسلے پلے بوڑھے باپ کو لے کرآ میا۔اس نے اداس انگوں والی لڑی ترشنا کے بارے میں جونی کہانی سنائی وہ بول تھی کہترشنا کے مال باپ میں نے بلیٹ کر ویکھا تو اداس آنکھوں والی اڑی وہاں نہیں تھی۔ وہ تو جیسے کی چھلاوے کی طرح اچا تک عائب ہوگئ تھی۔ ج وبو جیران تھا کہ جھے کون کی اڑی عاروں میں سے نکال کر لائی ہے اور میں جیران ہور ہا تھا کہ اواس آنکھوں والی جولڑ کی جھے تاہیت میں سے نکال کر لائی تھی وہ کہاں عائب ہوگئ ہے۔ ج وبو نے بوچھا۔ میں سے نکال کر لائی تھی وہ کہاں عائب ہوگئ ہے۔ ج وبو نے بوچھا۔ میں سے نکال کر لائی تھی وہ کہاں عائب ہوگئ ہے۔ ج وبو نے بوچھا۔ میں سے نکال کر لائی تھی وہ کہاں عائب ہوگئ ہے۔ ج وبو نے بوچھا۔

میں نے اسے اواس آگھوں والی اڑکی کا حلیہ بتایا تو میں نے دیکھا کہ اس اڑک کا جلیہ بتایا تو میں نے دیکھا کہ اس اڑک کا چہرہ زرد پرد کمیا تھا۔ کہنے لگا۔

" ده مهمیں کہاں مل تھی؟"

میں نے اس سے بہت کھے چھپالیا۔ صرف اتنا بتایا کہ بیلائی مجھے ہوگ مت پہاڑی کی دوسری جانب مل تھی اوراس نے جھے یہاں تک کا راستہ بتایا تھا۔ ہے ویو خامون ہوگیا۔ تھوڑی ویر بعد کہنے لگا کہ۔

''میرے ساتھ گھر چلو۔''

وہ جھے اپنے شمشان مجوی والے کوارٹر میں لے کمیا۔ اس نے دروازہ بند کرالا اور کہتے لگا۔

"ال مكان سے باہر مت لكانا \_ بل پتا في كو بلاتا ہوں \_" بل نے تيران ہوكر پوچھا \_ "آخر بات كيا ہے \_ جھے بھی تو بتاؤ \_ تم يہ سب پچھ كس لئے كر رہے ہو؟"

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بچین اس بی مر مے تھے۔ وہ اس گاؤں کی رہنے والی تھی اور اسپنے مال باب کی واسوال متی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے دادا نے اس کی پرورش کا۔ جب وہ جوار موئی تو واوانے گاؤں کے ایک اڑے سے اس کا بیاہ کر دیا۔ شادی کی پہلی رات اس کو فان مر كميا\_اس كادك كوك يرانى رسومات كرد يحتى سے بابند تے اوران مل يرط . که اگر کسی عورت کا خاوند شا دی کی پہلی رات کو مرجاتا تھا تو اس کی نوبیا بنا کہن کوار خاوند کی چما پر بیٹھ کرستی ہونا پڑتا تھا یعنی اپنے خاوند کے مردے کے ساتھ خود مجی جل با يرتا تفاليكن ترشان فيصله كرليا كه وه اسي خادند ك ساته جل كرنبيل مركى جام جب ترشا کے خاوند کی لاش کوجلانے کے لئے شمشان کی طرف لے جانے ملکے تو ترشا کہ سے بھاگ گئے۔ گاؤں والے اس کے میجھے بھا کے اور اسے وریا کے گھاٹ پر جا کروایا ليا\_ترشاجي جي كركهدري تحى كه يس تنسيس مونا جا بتى - محصة ك يس ندوالو- من زه رہنا جا ہتی ہوں۔ تکر وہاں اس کی فریاد کون سنتا تھا۔ اس کا بوڑھا دادا بھی اسے نہیں بچاسکا تقا۔ چنانچہ لوگوں نے ترشنا کو زبروتی اٹھا کر چما کی لکڑیوں پر ہاتھ یاوں باندھ کرائ۔ خاوند کی لاش کے ساتھ لٹا ویا اور اس کے اور کھی چیٹرک کر آگ لگا وی۔ کہتے ہیں کہ آگ کنتے ہی ترشنا کی خوفناک چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپ کر بالکل سیدھی کھڑی ہوگئے۔ان-ودوں ہاتھ یاؤں اوہ کے تار سے بندھے ہوئے تھے۔اس کے کیروں مل آگ ہوئی تھی۔ شعلے اس کے جسم کو جلارے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ترشنا آگ کے بولے ا طرح چا کے اور کھومنے کی اور کھومتے کھومتے وہاں کھڑے لوگوں کی طرف برجی-الا چینی بلند ہور ہی تھیں ۔ لوگ جوتیاں چیوڑ کر بھاگ اٹھے۔ لڑی ترشا کے سارے جم آگ کی ہوئی تھی۔ دہ بگولے کی طرح تھوم رہی تھی۔ کھومتے کھومتے دہ شمشان کھائے۔ ا حاطے میں چکر لگانے گئی۔ چروہ زمین پر کر بڑی اور جل کررا کھ ہوگئی۔ اس کی راکھان بڈیاں ساری رات وہیں بڑی رہیں۔ صبح اس کا بوڑھا دادا اپنی بوتی کے پھول مینی ہاا اور راکھ لینے آیا تا کدوہ انہیں وریا میں بہاسکے۔اس کے ہاتھ میں مٹی کا چھوٹا سام مرافا ہے ویو کا باب اسے اس جگہ لے گیا جہاں اس کی بوتی ترشنا آگ کے شعلوں میں اگا

رین پر کر کرجل کررا کھ ہوگئ تھی۔ وہاں ترشنا کی بڈیاں اور را کھ پڑی تھی۔ ہے دیو کا باپ اشلوک وغیرہ پڑھتے ہوئے ترشنا کے چول اٹھا کرمٹی کے منکے میں ڈالنے لگا۔ ہے دیو کے باپ کا کہنا ہے کہ جب وہ ترشنا کی ساری ہڈیاں اور را کھ سمیٹ کر برتن میں ڈال چکا تو اس نے جہاں ترشنا جل مری تھی ترشنا کو زمین پر لیٹے ہوئے و یکھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ می ترشنا کے واوانے پوچھا۔

"کیا ہوا پجاری جی؟"

ہے دیو کے پجاری باپ نے اس وقت تو تر شنا کے واوا کو پھونہ بٹایا صرف اتنا تاکہ کہ کہ ایک کے دو ہو کو بتایا کہ اس نے جہاں تر شنا جل کر مری تھی وہاں تر شنا کو بالکل زندہ حالت میں ویکھا تھا۔ اس کا چرہ سیاہ تھا اور بال جن بھیا تک چی مارکر ہے دیو کے باپ ہے کہا تھا کہ میں تم لوگوں ہے اپنی جان کا بدلدلوں گی اور پھر خائب ہوگئی تھی۔ جو دیو کے باپ نے بتایا کہ لوگوں ہے اپنی جان کا بدلدلوں گی اور پھر خائب ہوگئی تھی۔ جو دیو کے باپ نے بتایا کہ اب بھی کہ کی اور پھر خائب ہوگئی تھی۔ جو دیو کے باپ نے بتایا کہ اب بھی کر اب بھی کم چکا ہے۔ گاؤں آتی ہے حالا نکہ اس کا وادا بھی مر چکا ہے۔ گاؤں کے شیش پر اتر کر وہ وادا کے ماتھ کی خوات آ جاتی ہے۔ اس دوران اسے کوئی نہیں ماتھ کی شیس سوار ہو کر اپنے گاؤں کی طرف آ جاتی ہے۔ اس دوران اسے کوئی نہیں دیکھا۔ وہ کی کونظر نیس آتی نہ اس کا یکہ کی کونظر آتا ہے۔ جوکوئی اس کو دیکھ لیتا ہے دہ اس کے دوران کی کر اسے مار ڈولتی ہے۔ کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے دہ اس کو دیکھ کی کونظر آتا ہے۔ جوکوئی اس کو دیکھ لیتا ہے دہ اس کے دوران کی جو دوران کی جو دی کہ کا کہ کہ کی کونظر آتا ہے۔ جوکوئی اس کو دیکھ لیتا ہے دہ اس کی دوران کی جو دوران کی کر دوران کی کہ کر کی کر دوران کر دورا

"اس واقعے کو چارسال بیت محے ہیں۔ان چارسالوں میں ترشنا کی بھٹکی ہوئی آگا گاؤں کے صرف تین آ دمیوں کو نظر آئی تھی۔ وہ نتیوں کے نتیوں اسکلے روز مر مکھے تھے"

میں نے ہے دیو کے باپ کو بتایا کہ ترشنا کی بھی ہوئی روح جھے ریل مگاڑی میں بھی اپنے واوا کے ساتھ نظر آئی تھی اور میں نے اس کیے کو بھی گاؤں کی طرف جاتے ایکھاتی

لے کے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

"موئن! تم برى بمارى مصيب ملى كيس عك بورترشاكى آتمان تمهيس ر کے ای نہیں ہے بلکہ تم سے با تیں بھی کی ہیں۔اب تمہارا زعدہ رہنا ناممکن ہے۔'' یں ان کی اس متم کی باتوں پر ول میں بنس رہا تھالیکن میں جموث نہیں بولوں گا مے دل میں کی وقت میخوف بھی سراٹھانے لگا تھا کہ کہیں واقعی ترشنا کی آتما مجھے ہلاک ر دے۔ ایک تو میری عربچوٹی تھی۔ دوسرے جھے اس قتم کے دافعات کا کوئی تجربہ ہی نیں قا۔ برااین رب العالمین پرایمان بھی پختہ تھا مگر تقاضائے بشری اور کم عری کے "اس کے بعد آج جب وہ مہیں ہوگی مت کے غار کے باہر می تھی تو اس نے تا اور جادو اُونے کے بكرين كيس كر ج مح نه مارا جادي مير مضمير عن بيكا شابهي كهنك رباتها كمين في اے آپ کو مندوظا ہر کر کے بہت بواگناہ کیا ہے چنانچہ میں ول میں بار بار خدا سے این کناه کی معانی ما تک رہا تھا۔ چنانچہ جب بوڑھے پجاری نے کہا۔

"موہن! تم میرے بینے کے دوست ہو۔ میں ترشنا کی آتما ہے تمہیں بیانے کی ارل پوری کوشش کروں گا۔ میں چھ منتر پڑھ کراس کوارٹر کے ارد گرد چھونک دول گا۔ ان حفروں کی طاقت کے اثر سے کل ترشنا کی بدروح اس کوارٹر میں دافل نہ ہوسکے گی اور کم از كم كل وه تم ير تمله نبيس كر منك كي ...

مس بھی ان لوگوں کی مشرکانہ باتوں سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا۔ "دلیکن اس کے بعد بھی وہ مجھے ہلاک کرسکتی ہے۔ میں کھاں کہاں اس بدروح سائي آپ كوبيا تا مجرول كا-"

ہے دیو کے باپ نے کہا۔

"ال كا علاج، ال كا ايائ بهي ميرے ياس ب- ش تهيں منتر چونك كر الكومهرا دول كار وه مهره تم افي جيب على برى حفاظت سے ركھنا۔ جب تك بيرممره الرائد بال رب كا ترشاك آتما تهارا بال بعي بيكا ندكر سكي كي بين مرف سي طرح اُنَّ كَارِاتِ اس كمرے بيں بندرہ كر گزاردو\_''

ال ك بعد ج ديوكاباب منتريز عق موع كوارثر كرد چكر لكان لكار ح

ہے دیو کے باپ نے پوچھا۔ "ريل گاڙي مين کيا وه تههين ديکھ کرمسکرائي تھي؟"

" ال \_ جب ٹرین شیشن پر رک من مقی اور وہ اینے دادا کے ساتھ ڈیے ہے الرّ نے لگی تقی تو اس نے مڑ کرمیری طرف دیکھا تھا اور وہ مسکرائی تھی۔''

ہے دیو کے بوڑھے باپ نے پوچھا۔

ہے کوئی بات کی تھی؟"

میں نے کہا۔

" إل - اس نے كيا تھا كمين ادهر جزى يو شول كى تلاش ين آئى مول - آؤيلر تمہیں راستہ دکھاتی ہوں اور دہ مجھے وہاں لے آئی تھی جہاں جے دیو مہلے سے موجود تھا۔" بوڑھے بچاری نے گھرا کرجے دیوسے بوجھا۔ " ج دیوتم نے تو ترشاکی آتما کوئیں ویکھا؟"

> · · نهیں باتی! وہ مجھےنظر نہیں آئی تھی۔'' من نے بوڑھے سے کہا۔

" بے دیو کے باس مینجنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ جھے براز کا فا ے نکال کر لائی ہے تو جے دیونے بوجھا تھا کہ کون ک لڑکی؟ میں نے کردن مور کر کہا أ · كه بيلز كي اوراس وقت ترشناكي بعثلتي روح غائب موچكي تقي-''

بوڑھےنے خدا کاشکرادا کرتے ہوئے کہا۔

" بھگوان! تیری بری کریا ہے کہ اس منوں آتمانے میرے بیٹے کوئیا دیکھا۔ نہیں تو میرا بیٹا بھی موت کے مندمیں چلا جا تا۔'' تب بوڑھے نے میری طرف متوجہ ہوکر کہا۔

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں نے کھا۔

''آپ کابہت بہت شکرید-اب میں یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں۔'' ''تم کہاں جاؤں مے؟'' جو رو کے باپ نے رو چھا۔ میں نے کہا۔

> "شیر ولی جاؤی گا۔ ولی میں میرے ماتا پتارہتے ہیں۔" وہ کنے لگا۔

"دهیں کم از کم قین چار دن سے پہلے یہاں سے جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ زہوگا کہتم کم از کم تین دن ہمارے پاس اس کوارٹریش ہی رہو۔ یس منتر پھونک کر مہرہ پے ساتھ لایا ہوں۔ بیتم اپنے پاس رکھو کے۔ جمہیں کوارٹریس بندہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کوارٹرے نکل کرادھرادھر چل پھرسکتے ہولیکن میں کم از کم تین دن جمہیں اپنی گرانی ہارگھنا جا ہتا ہوں۔"

میں نے بوئی کہدویا۔

" لیکن میرا دلی جانا برا ضروری ہے۔ جھے گھرسے تکلے کی روز ہو گئے ہیں۔ باتا چامیرے لئے پریشان ہورہے ہوں ہے۔"

بوڑھے پجاری نے سوچ کر کھا۔

"موان بیٹا! میری ایک بات مان لو۔ گورکھ ناتھ کا مہرہ یس تہیں وے رہا ما۔ ال کی طاقت ترشا کی آتما کو تہمارے پاس نہیں آنے وے گی۔لیکن یس جا ہتا ہوں المحام دون اور میرے پاس دہ جائے۔ اس کے بعد بے شک بے فکر ہوکر چلے جانا۔ " المحام دون اور میرے پاس دہ جائے کہ دجہ سے ان کے تو ہمات کا مجھ پر بھی کچھ بہت پر ستوں کے ماحول میں رہتے کی دجہ سے ان کے تو ہمات کا مجھ پر بھی کچھ المحام البحاقا۔ یہ قدرتی بات تھی اور میں کوئی پہند عمر کا آدی بھی نہیں تھا۔ چودہ پندرہ سال کی المحام میں نے سوچا کہ چلو دو دن اور رہ لیتا ہوں۔ ہوسکتا ہے میں آنے والی کسی بلا گارگی۔ میں نے سوچا کہ چلو دو دن اور رہ لیتا ہوں۔ ہوسکتا ہے میں آنے والی کسی بلا گاوئل کیونکہ ہوگی مت کے پرانے مندر میں، میں ایک بلا کے قابو آچکا تھا اور خدا میری مددنہ فرما تا تو پر تنہیں قبرا لیے تا بوت کے اندر میرا

دیو نے مجھے بتایا کہ بتا تی نے منتر اور اشلوک پڑھتے ہوئے کوارٹر کے پندرہ چکر اللہ میں۔ چکر پورے کرنے کے بعد بوڑھامیرے کمرے میں آکر بولا۔

"موہن! میں نے اپنا چلہ پورا کرلیا ہے۔ابتم کل سارا دن اس کرے ہے۔ بندرہو مے۔ایک بل کے لئے بھی باہر قدم نہیں رکھو مے۔ سج ویو تمہارے لئے بور یانی لاکردے جایا کرےگا۔"

ادراییا بی ہوا۔ میں نے دومرے دن اپنے آپ کو کوارٹر کے اس پوسیدہ کر ایس بند کر لیا۔ کسی دفت میں بند کر لیا۔ کسی دفت میں خواتخواہ ان تو ہم پرست لوگوں کی باتوں میں آا ہوں۔ بھے یہاں سے بھاگ جانا چاہئے۔ پھر خیال آتا کہ کہیں ان لوگوں کی باتی ہا فکل آتا کہ کہیں ان لوگوں کی باتی ہا فکل آتا کہ کہیں ان لوگوں کی باتی ہوئی آتا کہ میں اور ترشا کی بدروح بچ کھ گلا گھونٹ کر جھے مار نہ والے۔ ایک ددوفد مرز ول میں خیال بھی آیا کہ میں کیوں ان لوگوں کی باتوں میں آکر کمرے میں قید ہوگیا اول میں خیال بھی آیا کہ میں حیال میں میں اس می جوانی جانا چاہئے۔ دہاں سے دہا ہوئی ہائی کہ میں جائے گی کیکن میں کمرے سے باہر قدم ندر کھ سکا۔ جو دیو بھے آا ہوئی میں اور روات کو کھانا وغیرہ دے گیا تھا۔

ون گزر گیا۔ رات بھی گزر گئی۔ اگلا دن طلوع ہوا تو میں نے خدا کا شکرالاً کرسر سے بلائی گئی۔ اب آ کے جو ہوگا و یکھا جائے گا۔ میں اس علاقے میں رہوں آآ انہیں تو تر شاکی بدروح کہاں آ ہے گی۔ صبح کے وقت ہے و یو کا باپ آ گیا۔ کہنے لگا۔ میں تو تر شاکی بدروح کہاں آ ہے گی۔ صبح کے وقت ہے و یو کا باپ آ گیا۔ کہنے لگا۔ معمون کی ہم پر بڑی کر یا ہوئی ہے کہ میرے مشرول نے تہمیں آ الی بلا سے بچالیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ درات کو وہ آئی تو نہیں تھی؟ تہمیں چین تو سائی نیاں دہا تہمارے سینے میں آ کرتو اس نے تہمارا گلا وبانے کی کوشش نہیں کی؟''

میرے ساتھ الی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ترشنا کی بدروح خواب میں جھائے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے جے دیو کے باپ کو بتا دیا کہ پچھنیں ہوا۔ اس نے کہا۔ ''میں نے اپنے گورومہان گوروگور کھ ناتھ کے منتروں کا جاپ کیا تھا۔ زیال بدروح آکر تمہیں کیے تک کر سکتی تھی۔''

الح التي آخ بن وزث كرين : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کیا حال ہوتا۔ ٹس زندہ بھی رہتا یا نہ رہتا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ ٹس نہیں آ رہی گی اس جس لڑی ترشا کی بدروح کے بارے ٹس بیلوگ جھے ایسی ایسی خوفتاک با تیس ہتارہے ،

اس نے مندر ٹس آ کر جھے تابوت سے باہر نکالا تھا۔ اگر وہ بقول ہے دیو کے باپ رکھو واقعی میری جان کی دشن تھی اور جھے ہلاک کرنا چاہتی تھی تو جھے بند تابوت سے کیوں نگا اور جھے مرنے کے لئے چھوڑ و بتی۔ اگر وہ لڑکی ترشنا زندہ انسانی حالت ٹس نہیں تی اس کی بدروح تھی تو وہ جھے بڑی آسانی سے وہیں ہلاک کرسکتی تھی۔ جب ان بالوا خیال آتا تو جھے ہے دیو کے باپ کی ساری با تیس جھوٹ آکتیں اور میرے ول سے شا بدروح کا خوف کچھ دیر کے لئے نکل جاتا۔ لیکن پھر کفر غالب آ جاتا اور میرا نا پائٹ از دیا تا اور میرا نا پائٹ از دیا تا داور میرا نا پائٹ ان بدروح کا شوار ہو جاتا کہ کیا چہ ترشنا کی روح واقعی کسی وقت ا جا تک نمودار ہو کر میرا گا

عجیب شش و بنج کی حالت بھی میری۔ لیکن بس نے وہاں مزید دودن تھہ۔
فیصلہ کرلیا تھا۔ اب وہ اداس آنکھوں والی لڑی جو مجھے ریل گاڑی بیس لی تھی اور جس مجھے مجبت ہوگئ تھی میرے ول و دماغ سے عائب ہوگئ تھی اور اس کی جگہ ایک ڈراؤنی فی میروار ہوگئ تھی میرے ول و دماغ سے عائب ہوگئ تھی اور اس کی جگہ ایک ڈراؤنی فی نمووار ہوگئ تھی جو مجھے ہلاک کرنے کے لئے میرا پیچھا کرربی تھی۔ بیسب پھھاں لیم منموار ہوگئی تھی ہو تھے ہوات کی باتوں کو بھی مان لیا تھا ورنہ کسی کسی وقت جب مجھ برخالی اور صرف محبت کا غلبہ ہوتا تو اس لڑکی کی معصوم مسکرا ہے والا بحولا بھالا چہرہ میری آگھ کے سامنے آ جاتا اور مجھے یقین تہیں آتا تھا کہ بدلاکی کوئی جڑیل بھی ہوسکتی ہے۔

اس کے باوجود یوگی مت کے شیاے مندروالی جڑیل کا ڈراؤ نا مسلما پی جگہ پر قام اوا کی مسلما پی جگہ پر قام اوا کی تک ملک اس نتیج پرنہیں گئے سکا تھا کہ وہ حقیقت تھی یا میرا دن میں دیکھا ہوا کوئی ڈراؤ نا خواب تھا۔ جو دیو کے پاجی نے مجھے منتروں والا مہرہ دے دیا تھا۔ یہ کانے دیگ کا خوبانی کی تشکیل کے برابر تھا۔ میں اس مصیبت کو اپنے یاس نہیں رکھنا جا ہتا تھا لیکن مجود ہور ہا ہے وہاں سیجی سی

مزیدایک ون گزرگیا۔ کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ پس کوارٹر سے نکل کر شہنے کے لئے
کھتوں بس یا ندی کی طرف نکل جاتا تھا۔ اس روز کا ذکر ہے کہ شام کے قریب کچھ لوگ

کھٹ بیں جلانے کے واسطے ایک مردہ لے کر آئے۔ جے ویو نے بتایا کہ بیشہر کی ایک

گفت بجانے والی طوائف کی لاش ہے جو اس گاؤں کی رہنے والی تھی اور اس نے مرتے

وقت وصیت کی تھی کہ میری لاش کو میرے گنوں والے مرگھٹ بیس غرر آتش کیا جائے۔ لاش

کماتھ چھ سات آدی بھی تھے۔ جو دیو کے باپ نے مجان پر لکڑیاں چن دی تھیں۔

گرات کی لاش کو لکڑیوں کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر لکڑیوں کی ایک اور تہد لگا دی۔ آیک

اُدل نے لکڑیوں پر بیشل کی کوری بیس سے تھی اغریل دیا۔ ان کے ساتھ آخری رسومات

کوفت اشلوک پڑھنے والا کوئی بر ہمن وغیرہ نہیں تھا۔ یہ کام جو دیو کے باپ نے بی

اُنام دیا۔ تین چارآ وی جو عورت کا مردہ لے کر شہر سے آئے تھے ان بیس سے ایک نے چا

اُنام دیا۔ تین چارآ وی جو عورت کا مردہ لے کر شہر سے آئے تھے ان بیس سے ایک نے چا

اُنام دیا۔ تین چارآ وی جو عورت کا مردہ لے کر شہر سے آئے تھے ان بیس سے ایک نے چا

اُنام دیا۔ تین چارآ وی جو عورت کا مردہ لے کر شہر سے آئے تھے ان بیس سے ایک نے چا

اُنام دیا دی تھوڑی ویر بعد لکڑیوں نے آگ کی گڑی اور شعلے بائد ہونے گئے۔ اس کے

اُنام دکھا دی۔ تھوڑی ویر اور کی جو دیو کے باپ کو پچھ پسے وغیرہ وے کر واپس چلے

اُنام دکھا میں۔ تھوڑی ور کی اور کی جو دیو کے باپ کو پچھ پسے وغیرہ وے کر واپس چلے

اُنام دکھا مردے کولانے والے آدی جو دیو کے باپ کو پچھ پسے وغیرہ وے کر واپس چلے

انگھری مردے کولانے والے آدی جو دیو کے باپ کو پچھ پسے وغیرہ وے کر واپس چلے

گئے۔ میں اور ہے دیوجلتی ہوئی چتاہے کچھ فاصلے پرالی کے درخت کے نیچے بیٹھے رہو دکھ رہے تھے۔ اس کا باپ چتا کوآگ لگا کر کچھ دور ایک تخت پوٹس پر بیٹھا نار میل پل تھا۔ میں نے جے دیو سے پوچھا۔

"آگ لکے سے مردے کوتو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔"

وه يولا ـ

"آدى جب مرجاتا ہے تو اس كوكوئى خبر نہيں ہوتى ۔ وہ تو پھر ہوجاتا ہے۔ الر حا ہے زين يس دبا دد۔ حا ہے آگ يس جلا ووسب ايك برابر ہے۔" يس نے كہا۔

"لكن آدى كوآگ لگانا مجھے اچھانيس لگا۔"

يع د تو بولا \_

"این این دهم کی بات ہے۔ ہماری ماتا جی کہا کرتی تھیں کہ جب ہم مرد۔ کے جم کوآگ لگاتے ہیں تو آگی دیوی اسے اٹھا کرلے جاتی ہے۔"

میں نے پوچھا۔

'' بیدا گنی دیوی کون ہے۔ کہاں ہے آ کر مروے کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔'' ہے دیونے مجھے جیرانی ہے ویکھا اور بولا۔

" مندو ہو کر آئی دیوی کونیس جانے؟ آئی دیوی آگ کی دیوی ہے۔
آگاش ہے آتی ہے اور مردے کے جسم کو اٹھا کرآگاش کی طرف لوٹ جاتی ہے۔

مجھے فورا خیال آگیا کہ میں نے تو جد یو کے آگے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا ا

''احچها احچها- إل-اب بين مجه كيا بين بحول كيا تقا-''

اتے میں جے دیوکا باپ تخت پوٹ سے اٹھ کرناریل ہاتھ میں لئے آیا ادر۔ دیوے کہنے لگا۔

"ان لوگوں میں سے عورت کے چول اکٹھے کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ آ

یے دیو کا بوڑھا باپ چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد ہے دیو کینے لگا۔

دموہ من! ایک کام کرتے ہیں۔ ہیں صبح صبح اشنان کرنے کے لئے نہیں اٹھ سکتا۔

التوڑی ویر کے بعد جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ہیں سلاخوں سے انگارے ہٹا کر بڑے

خے مردے کی بڈیاں اور کچھ راکھ چنا ہیں اٹھا کر مٹی کے کورے ہیں ڈال کر تمہیں

دوں گا۔ تم اسے اپنے کمرے کے کونے ہیں رکھ وینا۔کل دو پہرکو ہیں لے جا کراسے

دوں گا۔ تم اسے اپنے کمرے کے کونے ہیں رکھ وینا۔کل دو پہرکو ہیں لے جا کراسے

ایمیں بہاووں گا۔ پتا جی نے صبح پوچھا تو میں کہدوں گا کہ ہیں نے صبح صبح ہی پھول ندی

ہندولوگ اپنے مردول کی راکھ اور بڈیوں کو پھول کہتے ہیں۔ امیر ہندوتو اپنے یزوں کے پھول گڑگا وریا میں لے جا کر بہاتے ہیں۔ غریب لوگ وہیں کسی ندی یا وریا مابھاویتے ہیں۔ جھے کیا اعتراض ہوسکتا تھا میں نے کہا۔

" تھیک ہے۔ تم مٹی کا کورا کرے میں رکھ دیا۔"

ہم وہیں بیٹے رہے۔ چتا کی آگ آہتہ آہتہ مدھم ہوتی گئی۔ پھر شطے غائب کے اور صرف انگارے باتی رہ کئے۔ رات نو ساڑھے نو بجے کا وقت ہوگا۔ جو دیواٹھ رہتا کے قریب گیا۔ لوہ کی ایک لمبی کنڈے والی سلاخ سے اس نے لکڑی کے بوے سانگاروں کو ایک طرف ہٹا دیا۔ پھر ایک بہت لمبے چٹے سے اس نے چتا ہیں سے وس المہ یاں اور تھوڑی ہی را کھ تکال کر کورے ہیں ڈالی اور اسے اٹھا کر میرے کمرے ہیں آ یا۔ اس نے مروے کے پھول یعنی مردے کی ہڈیوں اور راکھ والا کو راکونے ہیں رکھ دیا یا۔ بیکم کر چلا گیا کہ کل کسی وقت اسے ندی ہیں بہاویں گے۔ اس کے جانے کے بعد ہیں ایک کر کروازہ بند کر کے کنڈی لگاوی۔ بیمے بردی سخت نیند آرتی تھی۔ ہیں چاریائی پر

لے لئے آئی بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں سو گیا۔ معلوم نہیں میں گنتی دیر سویا ہوں گا کہ کھٹ کھٹ کی آراز سے میری آ کھ کھل گئے۔ کمرے میں گھپ انھ بھرا تھا۔ در دانے پر کوئی آ ہت آ ہت در در رہ اور کے میں یہ میں گھپ انھ بھرا تھا۔ در دانے پر کوئی آ ہت آ ہت در در اور سے دیو نے دو پہر کا ارادہ بدل دیا ہے اور مروے کی ہڈیوں دالا کورا لینے آیا ہے۔ میں چار پائی سے اٹھ کر در دانے کے پاس می ا

''کون ہے؟'

ووسرى طرف ہے ايك عورت كى آ واز آئى۔

" من جمانی کی کشمی طوائف ہوں۔ اپنے مچھول لینے آئی ہوں۔"

وہشت کے مارے میرے جسم پرلرزہ ساطاری ہوگیا۔ بیاس مورت کی آواز تی جس کے مروہ جسم کوہم شام کے وقت جلا کررا کھ کر کھے تھے۔

ے مردہ میں اس اے دیک بدر دربات کو ایک باہر سے اس عورت کی ایک بار پھر آ داز آئی۔

''وروازہ کھولویں جمانی کی گھی ہوں۔ میں اپنے پھول لینے آئی ہوں۔' میں ایک بھٹاتی بدروح کے لئے کسے دردازہ کھول سکتا تھا۔ میں وہاں سے بھال جانا جاہتا تھا۔ گر بھاگنے کا کوئی راستنہیں تھا۔ کرے کی طرف ایک ہی کھڑ کی تھی جس ٹما لو ہے کی سلاخیں گئی ہوئی تھیں۔ وہشت کی وجہ سے میراحلق خٹک ہور ہا تھا۔ کرے ٹما اندھیرا تھا۔ میں نے سونے سے پہلے بی بجھا وی تھی۔ استے میں وردازہ اپنے آپ کھل گہا۔ میں ڈرکر چار ہائی کے پیچے چھپ گیا۔ میری آئی میں ورداز ہے کو و کھ رہی تھیں۔ دردالہ چو پٹ کھلا ہوا تھا۔ استے میں ایک عورت کا ہیولا سا اندر داخل ہوا۔ میرے دل کی دھڑ کل خوف کے مارے ڈوب رہی تھی۔ عورت اندھیرے میں پچھ پچھ نظر آ رہی تھی۔ اس نے ساڑھی پہنی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی اس طرف آگئ جہاں ہے دیو نے جمانی کی طوائف آئی کی ہڈیاں اور راکھ مرتبان میں رکھی ہوئی تھیں۔عورت کا ہیولا مرتبان کے پاس آگر دک گیا۔ جمھے عورت کے سروآہ بھرنے کی آداز آئی۔ وہ مرتبان پر جمک گئے۔ پچراس نے مرتبان کے واس نے مرتبان کے دارا سے دوائی کے اس نے مرتبان کے باس آگر دک

ے اگر دن موڑ کر اس جانب و یکھا جہاں میں چار پائی کے پیچھے جیپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس زکما۔

"میرے ساتھ چلو گے۔ میں جھانسی کی رانی کے مل میں رہتی ہوں۔" جھ پرلرزہ طاری تھا۔ میں اسے کیا جواب ویتا۔خوف سے میراخون خنگ ہور ہا تھا۔ میں مجھ گیا تھا کہ میہ عورت نہیں ہے بلکہ اکٹھی کی بدردح ہے جو مرنے کے بعدای دنیا میں معظنے تکی ہے۔ جب میں نے کوئی جواب نہ ویا تو وہ معکنی بدروح ہوئی۔

"تمہاری آتمابری الحجی ہے۔ یہاں سے عطے جاؤ۔"

اور وہ دروازے میں سے لکل گئے۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ اپ آپ بند برگیا۔ پانچ سات منٹ تک میں ای طرح بت بنا چار پائی کے چیچے جیپ کر بیٹھا رہا۔ جب بھے یقین ہوگیا کہ روح کر سے جا چکی ہے اور دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو میں اٹھ کرچار پائی پر بیٹھ گیا۔ اب بنید جھے کہاں آئی تھی۔ باقی کی ساری رات چار پائی پر بھی بیٹھ کراور کبھی لیٹ کر اور کبھی لیٹ کر اور کبھی لیٹ کر اور کبھی لیٹ کر اور کبھی لیٹ کر ایمان مرتبان نہیں تھا۔ پہلے تو میں مہی سجھا کہ دات کو میں نے کوئی ڈراؤ کا خواب و یکھا ہے۔ جب مرتبان کو غائب پایا تو جھے یقین کرتا پڑا کہ رات کو مروہ گھی کی بردوح آئی تھی۔ اور اپنے چول لے گئی ہے۔

ون کا فی نکل کیا تھا کہ ہے دیوآ کیا۔ کہنے لگا۔

"میں مردے کے پیول ندی میں بہا آؤں پھرا کھے بیٹے کرناشتہ کریں گے۔"
میں خاموش رہا۔ ہے ویومیرا ہم عمرلڑ کا سابق تھا۔ وہ اس کونے کی طرف میا
جہال اس نے شام کوخوو مرتبان رکھا تھا۔ مگر مرتبان وہاں نہیں تھا۔ اس نے جیران ہوکر
میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا۔

''مرتبان کہاں چلا گیا؟'' میں پھر بھی خاموش رہاوہ بولا۔ ''کیا بات ہے موہن اتم خاموش کیوں ہو؟ اگر صبح صبح تم نے مرتبان کی را کھاور

الے لئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

· :

'' تو پھر مرتبان کہاں چلا گیا؟'' میں نے کیا۔

ج د بوادر زیاده حیران موکر بولا۔

بڈیاں ندی میں بہادی ہیں تو بہتو برسی اچھی بات کی ہے تم نے۔''

"میں نے مردے کے پھول ندی میں نہیں بہائے۔"

"مرتان میں جس مردہ عورت کی را کھادر ہڈیاں تھیں وہ خوداسے لے گئی ہے۔" "دیتم کیا کہدرہے ہو۔"

ج دیو میرے پاس آ کر جار پائی پر بیٹے گیا۔ جب میں نے اسے رات والا واقعہ سنایا تو میرا مند تکنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً جا کراسیے بیا جم کو میہ واقعہ سنا دیا۔ اس کا پوڑھا باپ میرے پاس آ گیا کہنے لگا۔

" كياتم بورے وشواس كے ساتھ كہتے ہوكدرات جوعورت اپنے چول ليخ آئی استحقى اس نے اپنا نام الشمى بتايا تھا؟"

میں نے کہا۔

'' بالكل ميں بورے يقين كے ساتھ كهدر با بول۔ أكر بيكوكى خواب بوتا تو ' مرجان كوتو يهال موجود بوتا جا ہے تھا۔''

''اس عورت نے کیا کہا تھا؟'' بوڑھے نے یو چھا۔

میںنے کہا۔

"اس نے دروازے پر دستک دی۔ پس جاگ رہا تھا۔ بس نے بوچھا کون ہے؟ دوسری طرف سے اس نے کہا۔ بس جھانی کی ککشی ہوں بس اپنے پھول لینے آئی ہوں۔ بس ڈرکر چار پائی کے پیچھے جھپ گیا کیونکہ جھانی کی ککشی کو تو ہم شام کو جلا بچے ہیں۔ عورت نے ددبارہ کہا دروازہ کھولو۔ بس جھانی کی ککشی ہوں بس اپنے پھول لینے آئی ہوں۔ بس ڈرکے مارے کانپ رہا تھا۔ استے بس دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور بس فی

ایک عورت کے ہیو لے کو دیکھا۔ وہ اٹدرآئی ادرسیدھی اس کمرے کی طرف گئی جہال اس کی راکھ اور ہڈیوں والا مرتبان پڑا تھا۔ اس نے مرتبان اٹھایا اور واپس جل پڑی۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے میری طرف کرون موڑ کر دیکھا اور کھنے گئی۔ میرے ساتھ چلو گے؟
میں جہانی کی رانی کے کل میں رہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ دروازے میں سے باہر نکل گئے۔
اس کے جانے کے بعد دروازہ اپنے آپ بند ہوگیا۔''

ہے دیواوراس کا بوڑھا باپ دونوں برئی حمرت سے میری بات من رہے تھے۔ جب میں نے بات ختم کی تو بوڑھا بولا۔

مس نے ج دیو کے باپ سے کہا۔

"اب میرا جی بیال سے اکٹر کمیا ہے۔ ڈرتا ہوں کہیں کی مصیبت میں نہ پھنس جادُن اور کوئی برردح مجھے نہ چٹ جائے۔اس کئے میں آج بیال سے چلا جادُن گا۔" بوڑھا کہنے لگا۔

"ابھی ترشا کی بھٹکتی روح کے چلے کے دودن باتی ہیں۔میرا چلہ بورانہ ہوا تو ترشا کی بدروح تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔اس لئے میری مانو اور دودن اور رک جاؤاور مجھے چلہ بوراکر لینے دو۔"

مر میں نے دل میں وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ پچھ دیر بعد میں نے اور جے دیر بعد میں انے اور جے دیو بعد میں دہاں سے بھا گئے کی ترکیبیں سوچنے لگا؟ سے دیو پچھ دیر کے بعد چلا گیا۔ اس کے باپ نے جھے کمرے سے باہر نگلنے سے حتی سے منح کیا تھا لیکن جھے اب اس کے منترون اور اس کے چلے وغیرہ کی کوئی پرداہ نمیں تھی۔ جھے کی ذراتا ہوا تھا کہ بیر جگہ بدروحوں کا مسکن بن چک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلا میرے کی ذراتا ہوا تھا کہ بیر جگہ بدروحوں کا مسکن بن چک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلا میرے

الح التي التي التي التي : www.iqbalkalmati.blogspot.com

یکھیے بھی لگ جائے۔ میری جیب خالی تھی ۔ مگر بجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بجھے ٹرین میں بغیر

کھد سفر کرنا تھا۔ میں بغیر کھٹ سفر کرنے کا عادی تھا۔ بجھے صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ وہاں

ہے بھاگ کرر بلوے شیش پر پہنچوں اور جو پہلی گاڑی دئی کی طرف جارہی ہواس میں بیٹے

جاؤں۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ ادھرادھرد یکھا۔ وہاں نہ تو ہے ویو تھا اور نہ اس کا باپ می

مجھے دکھائی ویا۔ موقع بڑا اسچھا تھا۔ میں کھیتوں کی طرف چل ویا۔ شیشن کا راستہ جھے معلوم

تھا۔ میں جلدی جلدی چل رہا تھا لیکن میں نے طے کررکھا تھا کہ آگر ہے ویویا اس کا باپ آ

مرمیرے پیچے کوئی نہ آیا۔ کھیتوں سے نکل کر میں چوڈی کی کارٹ پر ہوگیا ہج اپنے آدی سے بوجھا کہ دفا اللہ اللہ کارٹی ابھی انگی کئی ہے۔ اب جانے والی گاڑی کب آئے گی۔ اس نے بتایا کہ ایک گاڑی ابھی انگی نکل گئی ہے۔ اب فریرہ کھنٹے کے بعد دوسری گاڑی آئے گی۔ میں پلیٹ فارم پر بی بیٹے گیا۔ ککٹ میرے پال نہیں تھا۔ مگر میں بے فکر ہوکر بیٹھا تھا۔ ککٹ چیکر نے آکر نکٹ چیک بھی کی تو زیادہ سے نہیں تھا۔ مگر میں بے فکر ہوکر بیٹھا تھا۔ ککٹ چیکر نے آکر نکٹ چیک بھی کی تو زیادہ سے زیاوہ بھی کرے گا کہ جھے سیشن سے باہر نکال وے گا۔ میں بھی ویر بعد دوبارہ آجاؤں گا۔ ان سارے چکروں سے میں اس کم عمری میں بی گزر چکا تھا۔ مشکل صرف اس وقت پڑی کر اور تھی جب ٹرین میں ٹی ٹی خوب کرتا تھا۔ میری کم عمری کی وجہ سے آج تک کی تھی۔ ویک تھے۔ اس وہ جھے ٹرین سے اتارونا تھا۔ اگر اس وقت ٹرین کمی شیشن پر کھڑی ہوتی تھی تو میں پلیٹ فارم پر اثر کر ادھرادھراہو تھا۔ اگر اس وقت ٹرین کمی شیشن پر کھڑی ہوتی تھی تو میں پلیٹ فارم پر اثر کر ادھرادھراہو جاتا تھا۔ بڑووہ لاکن پر بغیر کلٹ میا تھا۔ بڑووہ لاکن پر بغیر کلٹ سنز کر تے ہوئے میں نے اس قتم کے ایڈو پچرکئی بار کئے تھے۔ مصیبت اس وقت پڑ جائی میں جب نکرے چیکر جھے رات کے وقت کی ویران سے شیشن پر اتارد بتا تھا۔

اس دقت چونکہ دن تھا ای لئے مجھے کوئی فکرنیس تھی۔ چنانچہ میں پلیٹ فارم ؟ ادھرادھر گھومتا پھرتا رہا۔ میں نے کرند پا جامہ اور چیل پہن رکھی تھی اور کوئی سامان میر مسلم ساتھ نہیں تھا۔ پندرہ سولہ سال کی عمرتھی اس عمر میں میں کہاں سامان لے کرسفر کرتا پھرنا۔

ماہان کے بارے میں کہی سوچا بھی ٹیس تھا۔ اب ان دنوں کا تصور ذہن میں لاتا ہوں تو براہ ہوں کہ میں استان کے لیے سے سفر بغیر ساز و سامان کے اور وہ بھی بغیر کمٹ کیے رہا جران ہوتا ہوں کہ میں استان فارم پر رکی تو میں تھر ڈکلاس کے ایک ڈ بے میں چڑھ گیا۔

ریا کرتا تھا۔ گاڑی آ کر پلیٹ فارم پر رکی تو میں تھر ڈکلاس کے ایک ڈ بے میں چڑھ گیا۔

ہوڑی ولی جاری تھی ۔ اس کی ایک ہوگی تھی ۔ وہ بھائی ، ولی کی ہوئی تھی۔

ماڑی تھیوڑی ویر کے لئے بھی رکی اور پھر چل پڑی۔ میری اس زیانے میں ایک عاوت ربی میں کئی کہ میں کسی ایک ڈ بے میں کل کر نہیں بیٹھا تھا۔ دو تین سٹیشن گر رجاتے تو میں کسی روسرے ڈ بے میں چلا جاتا۔ بیشرور و کھے لیتا تھا کہ بیڈ بہتھر ڈ کلاس کا بی ہے۔ یہاں سے دوسرے ڈ بے میں چلا جاتا۔ بیشرور و کھے لیتا تھا کہ بیڈ بہتھر ڈ کلاس کا بی ہے۔ یہاں سے بھی گاڑی چلی تو وہ چار سٹیشن گر ر جانے کے بعد میں تھر ڈ کلاس کے ایک اور ڈ بے میں آ

وہاں سے دلی کانی دور تھا۔ کوئی برداشیش آتا تو میں پلیٹ فارم پر اتر کر گھومنا پر اشرع کر دیتا۔

الے لئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کتابوں رسالوں کے سال پر جا کررسالوں کی تصویریں ویکھا۔فسٹ کالی ا ریفریشمن روم کے سامنے سے ضرور گزرتا کیونکہ وہاں سے اکثر چائے کی خوشبوآیا کی تھی جو مجھے بری پیندھی۔ چائے آج کل بھی پاکستان میں بڑی معیاری ملتی ہے گرال زمانے میں لیٹن کے کئی برانڈ ہوتے تھے۔ ایک اور نج پیکو چائے ہوا کرتی تھی۔ ایک خوشبو مجھے اپنے ساتھ اڑا کر جنگلوں ،سمندروں اور چائے کے ان ویکھے باعات کی المرف

بڑے سٹیشنوں کے پلیٹ فارموں پر ان دنوں اتنا رش نہیں ہوا کہ تا تھا۔ یہ کما
من 1941/42 می بات کر رہا ہوں۔ جیرت کی بات ہادراس کا ہیں نے کافی مثالا
کیا ہے کہ اس زمانے ہیں ہر بڑے ریلوے ششن کے پلیٹ فارم کی فضا الگ ہوتی تھا
مثال کے طور پر بہے بڑورہ لائن پر ہردوئی نام کا ایک شیش آتا تھا۔ یہ چھوٹا سا شہر ہوا کرنا اور بہاں کے لاد بڑے مشہور تھے۔ اس شیشن کے پلیٹ فارم پر بڑی بوندی والے لادالا
کی بلکی بلکی خوشبو پھیلی ہوتی تھی۔ اس خوشبو ہیں گلاب کے عرق کی دھیمی دھیمی مہاک اللہ جوتی تھی دھیمی مہاک اللہ جوتی تھی۔ جو ہردوئی کے لادوئ میں ڈالا جاتا تھا۔

ر کا ڈی تھرتی تو بھے اس کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ ہری چھیل کے کیلوں کی ہلکی مبک آیا اس تی تھی۔ یہاں کے ہری چھیل کے کیلے برے مشہور تھے۔

ان پرنسواری دھبول کے نشان بالکل نہیں ہوتے تھے۔ بالکل سربز ہوتے تھے۔ عمر اندر سے بے حد شخصے نرم اور خوشبودار ہوتے تھے۔ ای طرح لکھنو کے شیش پر فتلف عطریات اور پان کے متم متم کے قوامول کی خوشبوکیں پھیلی ہوتی تھیں۔ لکھنو کا ربلوے سلیان بی نشاست، نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے سارے متدوستان میں مشہورتھا۔

اس کی ممارت لا ہور کے ریلوے شیشن کی ممارت کی ہوبہونقل تھی۔ اس کے پیٹ فارم پر پان سگریٹ کے سال بھی ہوا کرتے تھے۔ پیٹ ہیں اب ہوتے ہیں کہ ہیں۔
پیٹال بڑے سنورے ہوتے تھے۔ یہاں ایک ببت بڑا آ مینہ ضرور لگا ہوتا تھا۔ جس کے سامنے کھڑے ہو کر گا کہ اپنے بال وغیرہ درست کیا کرتے تھے۔ پان سگریٹ کے سامنے کھڑے ہوکر گا کہ اپنے بال وغیرہ درست کیا کرتے تھے۔ پان سگریٹ کے شانوں پراتی خوشبو کیں اڑتی تھیں کہ آ دی کومسوں ہونے لگتا کہ یہ پان سگریٹ کا تہیں ملکہ کھنوکے مشہور عطر سازوں اصغر علی مجموعلی محمولیات کا سال ہے۔

کلکتے جاتے ہوئے جمریا کا طیش آتا تو اس کے پلیٹ فارم پراتر نے دفت مجھے کھڑے کو کو کی بلکی بلکی ہلکی بوضرور محسوس ہوتی ۔ جھریا میں کو کلے ک کا نیس تھیں اور یہاں انجن پر جھے ہمیشہ ایرانی ہوٹلوں میں پی جانے والی چائے اور بارش کی خوشبو آتی تھی ۔

اکی چائے اور اوپر سے بارش بیں چائے۔ چائے بین بارش۔ کہلی بار جب بین آٹھویں جماعت سے بھاگ کر جمعی سنٹرل کے شیشن پر پہنچا تھا تو بچھے بارش اور چائے کی اس خوشبو نے ریلوے شیشن سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ ای طرح سری لاکا کے دارافکومت کولمبو کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے بین ایک چھوٹے سے جنگلاتی ریلوے سٹمٹن پرگاڑی رکی تو اس وقت بارش ہورتی تھی۔ اور شیشن کے سرخ مٹی والے پلیٹ فارم سٹمٹی اور انناس کی خوشبو آری تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں انناس بیچنے والی سیلونی لاکیاں آگا تھیں۔ انہوں نے کیلے کے سنر چوں پر کئے ہوئے انناس کے قتلے رکھے تھے اور آواز اکا ری تھیں۔ ہائن ایک سرافا کو بینٹ مراوری سویٹ سرا۔ بیرے ماضی کی آوازی اور بیرے ماضی کی خوشبو کی میں جو بیرے حال. ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ایک دن بیساری آوازیں، بیرساری خوشبو کیں، بیرسار

ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ایک دن سیساری اواری، بیساری کی اور میرے مال کو لے کرمستقبل کی اور میرے حال کو لے کرمستقبل کی اور میرے حال کو لے کرمستقبل کی اور میرے دائیوں کی وادیوں میں اتر جا میں گی۔

ابھی تک میں یہ بیان کر رہا تھا کہ میں بغیر کھٹ کے تھا اور ایک ریل گاڑی مخمر ذکلاس کے ڈ بے میں بیٹھا بمبئی ہے دلی کی جانب سفر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا گرڈ میں ٹی ٹی نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔خواہ مخواہ کی مشکل میں پھنس جاؤں گا۔

لیکن قدرت کو بید منظور نہیں تھا۔ آ دھا دن ٹرین میں سفر کرتے گزر کمیا۔ دار

میں تو ایک شیشن ہے گاڑی جلی تو ٹی ٹی صاحب ہمارے ڈیے میں دوڑ کر چڑھ گئے۔

ہمیشہ دوڑ کر اس وقت ڈیے میں چڑھتے تھے جب ٹرین چل پڑتی تھی۔ شایداس خیال

کر بغیر نکن کا کوئی مسافر اگر ڈیے میں موجود ہے تو وہ ڈیے سے اتر نہ جائے۔

میں نے ٹی ٹی کو ڈیے میں چڑھتے دکھے لیا تھا۔ آ کے کوئی براشیشن آنے دال

میں نے ٹی ٹی کو ڈیے میں چڑھتے دکھے لیا تھا۔ آ کے کوئی براشیشن آنے دال

میں نے بی بی لوڈ نے بیل پر صف و چھریا ھا۔اسے دل بر اول ایک دو بارزو اب یا زئیس رہا کہ وہ کون ساشیشن تھا۔ بہر حال ٹی ٹی کو دیکھ کرمیرا دل ایک دو بارزو دھڑکا پھر میں سنجل گیا۔ٹرین کی سپیڈتیز ہو چھی تھی ورنہ میں کھڑ کی میں سے باہر چ لگا دیتا۔سافروں کے کئٹ چیک کرتے کرتے وہ میرے پاس آگیا۔ بولا۔ دول ہے لاکے کئٹ دکھا۔"

میں نے اداکاری شروع کر دی۔ کبھی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالٹا ایا اے کی جیب میں ہاتھ ڈالٹا یاجا ہے کی جیب میں ہاتھ ڈالٹا یاجا ہے کی جیبوں کو شولٹا۔ اس زمانے میں ایسے پتلون نما پاجا ہے ہوا کرتے ہے جی جیبیں گئی ہوتی تھیں۔ ٹی ٹی فورا سمجھ گیا کہ میں بغیر نکٹ کے سفر کر رہا ہوں۔ ہیں۔ '' پہنیں کہاں چلا گیا۔ میں نے اسی جیب میں رکھا تھا۔'' ٹی ٹی نے جھے کان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولا۔ فی ٹی نے جھے کان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولا۔ موریس سے جھتا ہوں۔ جی تو جا ہتا ہے اسکے شیشن پر تہمیں ریا ہے ہیں۔

الے کر دول مرتباری عمر برتس آتا ہے۔ بس بھی کرسکتا ہوں کہ جہاں گاڑی رکے الم دون گا۔''

ال معادل المحتمل من المحتمل من المحتمل مونے كى اور تھوڑى دىر بعد گاڑى رات كے روسے من ايك ديران جنگل ميں رك كئے۔ شايد آگے كوئى سكن نيس كرا تھا يا لائن كى من دورى تقى۔

نی نی جھے اٹھا کر ڈیے کے دردازے پر لے آیا۔گاڑی نے سیٹی وی اور دوبارہ اپڑی۔ نی ٹی جھے اٹھا کر ڈیے کے دردازے پر لے آیا۔گاڑی نے سیٹی وی اور دوبارہ اپڑی۔ نی ٹی نے جھے زبردی ٹرین سے نیچے اتار دیا۔ میں ریلوے لائن کے پھروں پر عیاس کر دور جا گرا۔ اگر میں کسی ہموار پلیٹ فارم پر ہوتا تو دوڑ کرٹرین کے کسی ڈیے لاردازے کو پکڑ کرٹرین میں سوار ہوسکتا تھا۔ دو تین بار میں ایسا کر چکا تھا۔ مگر دہاں کوئی بے فارم نہیں تھا اور میں ریلوے لائن سے بھی شیح ڈھلان پر تھا۔

رات کے اندھیرے ٹس کی ڈب کے دروازے کی آئی تھی بھی نظر نہیں آ رہی ا۔ میرے دیکھتے دیکھتے ڈب کی سرخ بتی ادیکھتے دیکھتے دیکھتے ڈب کی سرخ بتی ادیکھارہ کیا جورات کے اندھیرے ٹس آ ہت آ ہت کم ہور ہی تھی۔

کھددیرتو میں حسرت ویاس کے عالم میں ریلوے لائن کے پاس کھڑا ثرین کی ن تک کونگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھارہا۔ پھردیلوے لائن کے ساتھ ساتھ ای طرف اپڑا جس طرف ٹرین گئی تھی۔

یہ جھے علم ہو چکا تھا کہ آ گے کسی بڑے شہر کا شیشن آ رہا تھا۔ میں ول میں بیامید نچلا جارہا تھا کہ آ گے جو بڑا شہرہے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہرطرف رات کا سناٹا تھا۔ کوئی از سنائی نہیں دے رہی تھی۔

مجھے شیے اتاراادرآ کے چل دی۔

گیا۔ سانبوں کا بھی مجھے ڈر لگا ہوا تھا۔ ہیں نے س رکھا تھا کہ سانپ ریل گاڑی <sub>کی ا</sub>لی دومیل جانے کے بعد ایک گاؤں کی دوتین بتیاں وکھا کی دیں۔ یہ ایک آتی ہوئی گاڑیوں کے پہیوں کی تفر قراب کو محسوس کر سے مست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ اللہ دروازے کو کھکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھول کر نیند مجری آواز قدموں کی آواز پر کوئی بھی سانپ محبرا کر جھے وس سکتا تھا۔ مگر خدا کا شکر ہی اللہ الج جہا۔ اعدهرے میں کوئی سائب ریلوے لائن پر لیٹا بھی ہوا تھا تواس نے میری طرف تور لین ایک آدی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔

ریل کی پروی زمین سے جھ سات فٹ کی بلندی پر بنی ہوئی تھی۔ بداوا چلا آرہا تھا۔اس کے ہاتھ میں الشین تھی جوجل رہی تھی۔ دہ جماز ہوں میں سے للا نظر آیا۔ وہ سامنے کی جانب سے میری طرف آ رہا تھا۔ جھے دیکھ کروہ وہیں دک ا جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے جھے آواز دی۔

میں برک گیا۔ میں نے کہا۔

" كارى چوت كئ تقى - پيرل الكيششن برجار با مول -" ودآوی لائین ہاتھ میں لئے او پرمیرے پاس آ میا۔اس سے دوسرے

لسابانس تعارديهاتي أدى تعاركين كا-

میں بریشان ہو گیا۔ میں نے بو جھا۔ " پھر میں کیا کروں؟"

"میرے ساتھ آؤ۔ گاؤں قریب عل ہے۔ وہاں رات گزار کرمیج علم ا

اس کے لیج میں بڑی شفقت تھی۔ میں اس کے ساتھ چل بڑا۔ ہم کھیتوں میں خدا جانے میں کتنی در چا ہوں گا کہ ایک ندی کا بل آ گیا۔ میں بل بر است سے سے شاید دیہات کے کھیت سے کیونکہ چاولوں کی وہی وہی وہیت خشبو کسی وقت

اس آدی نے اپنا مندوانہ نام بتایا جو میں بھول کیا موں ۔ کہنے لگا۔

" ورب داداے کہوائ کا ایک مہمان آیا ہے۔"

اوراس کے ساتھ بی اس نے لائین میرے چرے کے قریب کر دی۔ عورت

الجيم كحود كرديكها اور يولن

"اسے اندر لے آؤ۔"

ويباتى بولا\_

"تم اسے اعدر لے جا كرسلا وو ميں سيح يورب دا داسے ل لول كا\_"

عورت نے مجھ سے کیا۔

"أجادُ اعرامَ حادُ "

مجھ ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں کسی مصیب میں گرفار ہو چکا ہوں \_ مجھے علم "ا گلاسٹین تو کوسول دور ہے۔ راستے میں کوئی شیر چیتا مل عمیا ترزا الیے ہوسکا تفاعورت نے ڈیوڑھی کا وروازہ بند کر دیا۔ ڈیوڑھی میں دھیمی روشی والی الاون محمد الشين كى روشى ميس عورت كى آمے مرى موئى ماك سے مجھے اس بركسى الماکمان ہونے لگا تھا کر اس کا لہجہ بڑا شفقت بھرا تھا۔ کینے لگی۔

"مرساساتھ آؤ۔ اندر والے صحن میں جار پائی برسوجانا۔ تم کہاں سے آرہے

رہ مجھے اپنے ساتھ لے کرحویلی کے اندرونی محن میں لے آئی جو جاروں طرف

لے کئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہوت سے جھے کوئی ووسرا انسان ابھی تک نظر نہیں آیا تھ تھوڑی بی وسیّز ری تھی کہ ایب

الم المراكب كا دبلا پتلا آوى جس في سرير شلا رومال بانده ألها نفاص ف أيك سدري ور

ہوتی ہبنی ہوئی تھی۔عورت کے ساتھ میرے سامنے آگر آغز ا ہو گیا اور نیر ا جائزہ لینے لگا۔

میں جاریائی پرآ کر بیٹھ گیا۔ حویلی کا ماحول بڑا پراسرارسا تھا۔ وہاں سوائٹ 🗥

ے اونچی اونچی قلعم او بواروں ے کمراہوا تھا۔ وہاں ایک چار پائی بچمی ہوئی مل اس پر بیشے کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مبئی سے دلی جارہا تھا کدراستے میں ایک مراہ رى \_ ميس في اتر كر شبلنه لكا - شبلته شبلي ذرا دور جلا ميا تو كاثرى جل بردى - دور كرم ال يكرنا جا بالكراس كى رفارتيز مو يكل تمي - مين اسے نه يكر سكا عورت بولى-

ووكوني بات نيس بورب واواكى لاريال چلتى بين - وهممين صبح كى لاريا

بٹھا دے گا۔تم دنی جلے جاتا۔"

میں نے یو حیصا۔

" دلی بہاں سے تنی دور ہے؟"

عورت نے کہا۔

''زیادہ دورنہیں ہے۔ابتم سوجاؤ۔ جھے بھی تیندآ رہی ہے۔'' وه عورت چلي كئي من جاريا كي پرليك ميا۔ بہت تعكا مواتقا۔ فورا عي سوكا مع اس مورت نے <u>جمعے</u> جگا کر کھا۔

"الْصُو\_منه بإتھ دھوكر ناشتة كراو\_"

عسل خانه کونے میں بنا ہوا تھا۔ میں نے مند ہاتھ وھولیا۔عورت مجھے رمولاً لے گئے۔ وہاں جائے یک ربی تھی۔ ساتھ رات کی کی ہوئی روٹیاں اور محسن تھا۔ بهت بعوك لك رى محى خوب ناشته كيا عورت مجصة تعوزي تعوزي دير بعد محور كردع محمی۔ میں نے اس سے یو تھا۔

" پورب داوا كى لاريال كهال سے چلتى بين؟ جھے دمان چھوڑ آؤ مير ککٹ کے بیسے ہیں۔"

عورت کے چبرے پر ایک پرامرار ساتیسم نمودار ہوا اور فورا ہی غائب ہو<sup>ال</sup>ا - تازه روثيان يكاريئ تقى - كينه كلى -

د وصحن والى جاريائى برجا كر بينه جاؤ\_ بورب دادا كا آ دمى تعورْى وير للها گا۔اس کے ساتھ طلے جانا۔"

شاموکی نسواری رنگ کی آنکھوں میں النی چک تھی جیسے اے اس کا شکارال سیا

" البيشامو ہے۔ اس كے ساتھ چلے جاؤ۔ يتمهين فود ولى جائے والى لارن يا بھا -

" آ جاؤ بابو! آ جاؤ تمهيس دلي وجهائ ويتامول "

میں اس کے ساتھ مولیا۔ون کی روشی جاروں طرف بھیلی موئی تھی۔ حویلی کے ہار ایک خشہ حال سی برانی جیپ کھڑی تھی جس کی حصت تریال کی تھی۔ شامو ڈرائیونگ يد بريده كيا- مجهاب ساته بنهاليا- كين لكا-

" "بابوا ہنجاب ہے آئے ہو؟"

من المركمز إموا تفاء عورت نے مجھ سے كها ..

میں نے کھا۔

" إل-امرتسر ہے۔"

" بول \_"شامو بولا\_

''کوئی بات نہیں ۔سبٹھیک ہوجائے گا۔'

جیب کھیتوں کے درمیان بے ہوئے کی رائے بر گرد اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ مكاف محول كياكه جيب كاول كى طرف جانے كى بجائے اسے ايك طرف چھوڑ كراس سے آگے نکل گئی ہے۔ میں نے جھنجکتے ہوئے شامو سے بوچھا کہ لاری اذا گاؤں میں نہیں ہے؟اس نے کھا۔

"پورب داوا کا لاری اڈا گاؤں سے کھ دور واقع ہے۔ ابھی کھٹے جا کیں کے

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جی کھیوں سے لکی تو چوٹ بڑے ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یس نے مور کہ بورب وادا کو گاؤں سے باہر لاری اڈا بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس وقت آسان، بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہوا تو درختوں اور جنگی جماڑیوں وا ایک جنگل شروع ہو گیا۔

اس جنگل کے وسط میں کھلی جگہتی جہاں میں نے دیکھا کہ پندرہ ہیں میری؟

کو کہا ڈیاں لئے درخت کاٹ رہے تھے۔ چھ سات آ دئی بندوقیں افعائے ان کا محمرانی کر رہے تھے۔ ابھی تک مجھے ان لڑکوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے لوہے کے کرنے نظر نہیں آئے تھے۔ میں بہی سمجھا کہ ارد گرو کے قصبوں کے لڑکے ہیں جو یہاں محند مزدوری کررہے ہیں۔ شامونے جیب سے انزتے ہوئے کہا۔

" آ جاؤ تمهين دلي جانے والي لاري پرسوار كرا دوں-"

وہاں ورختوں کے نیچ کھیریل کی تین جارچیوٹی چیوٹی کوئٹریاں بنی ہوئی تیں ان میں ایک کوئٹریاں بنی ہوئی تیں ان میں ایک کوئٹریاں بنی ہوئی تیں ان میں ایک کوئٹریاں بیارک کی طرح کی تھی۔ ایک موٹا چوڑا چکلا، بھارا مو چھوں والا کالے رنگ کا آدمی موٹر سے پر بیشا سگریٹ پی رہا تھا۔ ایک آدمی اس ۔ پاؤں میں بیشا اس کی پنڈلیاں وہا رہا تھا۔ سامنے تیائی پر پچھ پھل وغیرہ پڑا تھا۔ شامو۔ جھسے کھا۔

" بے بورب دادا ہے۔ یہ جہیں دلی پہنچادےگا۔"
اس دقت میری چھٹی ص نے مجھے خبر دار کر دیا۔ کم بخت چھٹی ص نے مجھے خبر دار کر دیا۔ کم بخت چھٹی ص نے مجھے خبر دار کر دیا۔ کم بخت چھٹی ص مے مجھے خبر دار کر دیتی تو ہم اگر آیک روز پہلے یہ چھٹی ص مجھے خبر دار کر دیتی تو ہم اس آدی کے ساتھ بھی نہ جاتا جو ایک رات پہلے مجھے ریلوے لائن پر طا تھا۔ نیکن اب د ہو چک تھی اور جو پچھ میرے مقدر شل لکھ دیا گیا تھا دہ ہونے دالا تھا۔ مجھے شامونے بورب دادا کے سامنے چیش کر دیا۔

لے کے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ا پورب دادا کی آ کھیں نسواری تھیں۔

پورب دادانے مجھے سرسے پاؤں تک گھور کردیکھا اور ہو چھا۔ در کیوں ہے! کہاں سے آیا تھا؟" میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ در پنجاب سے۔" پورب دادانے شامو کی طرف و کیھ کرکھا۔ در ارے شامواسے کام برلگا دے۔ جا۔"

میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ میں دلی جانا چاہتا ہوں۔ جھے کام کی اردت نہیں ہے۔ اس پر پورب دادا نے بھے اردو میں ایک موٹی می گالی دی ادر کہا۔

"الے تہدیں کام کی ضردرت نہیں ہے تو کیا ہوا۔ ہمیں تو کام کی ضردت ہے۔ "

اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا شامو جھے بازو سے پکڑ کر ایک کو تھڑی میں لیا بچاں ایک آدی چار ہائی ڈالے بیٹھا تھا۔ شامو نے اس آدی سے کہا۔

لاآیا جہاں ایک آدی چار پائی ڈالے بیٹھا تھا۔ شامو نے اس آدی سے کہا۔

"دادانے کہا ہے، اس کا راکھی بندھن کردو۔"

**\$.....** 

میں نے دیکھا کہ دیواروں پرلوہے کی زنجیریں اور فتلف سائز کے پاؤں بی ڈالنے والے آئی گڑے یا بیڑیاں لٹک رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا اور دہاں سے بھا گئے کی تدبیریں سوچنے نگا۔ میری عقل کہرری تھی کہتم پھنس مجتے ہو۔ تنہیں رات کے وقت اللین والے آدی کے ساتھ بھی نہیں جاتا چاہئے تھا۔ اب تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ اس آدل نے چار پائی سے اٹھ کر میری ایک پنڈلی کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور پھر دیوار پر لشکے ہوئے لوب کے دوکڑے اتارکر لے آیا۔ میں نے پچھ گھبراہٹ اور پچھ فصے کے ساتھ کھا۔

'' میتم کیا کررہے ہو؟'' شامونے کھا۔

"ارے بابوا بیکلوالوہارہے۔ تمہارے پاؤں میں کڑا ڈال کر تمہارا را تھی بند من میں کر اوال کر تمہارا را تھی بند من کر رہا ہے۔ تم ذرا کہن کر تو دیکھو۔"

جونی وہ آدی میری طرف بوھا میں جلدی سے پیچے ہد میا اور او چی آواذ ال

لها\_

'' فبردار جومیرے پاؤں میں کڑا ڈالنے کی کوشش کی۔'' اس کے ساتھ بی شامونے اتنی زور سے جھے ایک تھیٹر مارا کریٹ نے گر پڑااللہ میرے ہونڈں کے کنارے سے خون بہنے لگا۔ شامو جھے گالیاں دینے لگا۔ اس نے اپنے آوی سے کہا۔

"اے پکڑ کرڈالواس کے یاؤں میں بیڑیاں۔"

میں چکرا گیا تھا۔ سم گیا تھا۔ میں سجھ گیا تھا کہ بدلوگ بڑے طالم جابرہم کے
اور جمعے قید کر رہے ہیں۔ اب میں ان کے قبضے میں ہوں۔ میرے پاؤں میں
اور جمعے قدال دیئے گئے۔ ان کروں کے ساتھ کر ڈیڑھ کر کی ایک زنجیر بھی
بدھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں قدم قدم چل تو سکتا تھا تکر بھا گئی نہیں سکتا تھا۔ شامو نے
بدھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں قدم قدم چل تو سکتا تھا تکر بھا گئی نہیں سکتا تھا۔ شامو نے
ان کو تھڑی میں سے ایک کلہاڑی اٹھا کر دیدی اور کہا۔

"چلوبےمیرے ساتھ۔"

شامو مجھے کوٹھڑی سے نکال کراس طرف بڑھا جہاں دس پندرہ لڑکے درختوں کی کڑائی کررہے تھے۔ میں ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا تھا۔ گر چلنے پر مجبور تھا۔ لوہ کے کڑے میرے پاؤں کو تکلیف دے دہاں جوسٹے پہریدار لڑکوں کی تکرائی کر رہے تھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے جھے بھی کام پرلگا دیا۔ میں نے ابر تسرکے کڑی کے نال پر مزدوروں کوکٹریاں کا نیج دیکھا تھا تکر خود کھی کسی درخت پر کلہاڑی نہیں چلائی تھی لیکن یہاں میں قیدی تھا۔ میں نے ذرا در کر دی تو پہلے سے ایک پہریدار نے فیمے گائی دیکرائی تھیٹر مارا ادر کہا۔

"و يكتاكيا بي باكام شروع كر"

میں نے مجبوراً درخت کا ثما شروع کر دیا۔ دوسر سالڑکوں نے ایک نظر مجھے دیکھا ادر پھر اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔جسم کزور ہو گئے تھے۔چہردل پر فاقد کشی کے آثار تھے۔

دوپہرتک میں دوسرے اڑکوں کے ساتھ مشقت کرتا رہا۔ کی لڑے کو ایک دوسرے اڑکوں کے ساتھ مشقت کرتا رہا۔ کی لڑے کو ایک دوسرے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر غلطی سے کوئی لڑکا کسی لڑکے سے کوئی بات کرتا تو پہریداراسے مار مارکراس کا ہرا حال کردیتے۔ دوپہرکوہمیں کھانے کیلئے دال ادریاں روٹی دی گئے۔ اس کے بعد پھر ہمیں کام پرلگا دیا۔

شام تک ہم مشقت کرتے رہے۔ میرا برا حال تھا۔ ساراجسم تھکاوٹ سے چور چر ہو گیا تھا۔ رات کوہمیں ایک لبی بیرک بیں گھاس پھوس پر ڈال دیا گیا۔ بارک میں

لے لئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

صرف ایک الشن روش تھی۔ دد پیریدار بندوقیں لئے بارک کے دونوں دروازوں پر برم پیرہ دے رہے تھے۔ تمام لڑکے اس قدر تھکن سے چور تھے کہ کسی کو ایک دوسرے رہے بات کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ سب گھاس پھوس پر گرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سو گئے۔

جھے نیندنہیں آ رہی تھی۔ سارا بدن درد کر رہا تھا۔ ہونٹ جہاں سے پھٹ کیا ہ وہاں بھی زخم میں درد ہو رہا تھا۔ میں اپنے آپ کوکوں رہا تھا کہ میں کیوں اس آدی کے ساتھ چل پڑا تھا۔ مگر اب پچھٹانے سے چھ حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ صرف وہاں سے فرار کے ترکیبیں بی سوچ سکتا تھا جو بظاہر بہت مشکل دکھائی وہتا تھا۔

ایک تو بہاں آس پاس کوئی آبادی ٹیس تھی۔ ساراعلاقہ ویران جنگلاتی تھا۔ ہمیر روز می اٹھا دیا جاتا۔ ایک ایک گلاس چائے کا ایک باس روٹی کے ساتھ دیا جاتا۔ اس کے بعد ہمیں جانوروں کی طرح ہا تک کر جہاں کٹائی ہور بی تھی وہاں پہنچا دیا جاتا اور ہم ورشت کا نے کی مشقت میں لگ جاتے۔ سلح بہر بدار ہر دفت ہماری گرانی کرتے رہتے۔

ای طرح جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک دن ہم سب کے پاؤں میں سے اوب کے کڑے اتار دیئے گئے۔ جنگل کے تقریباً سارے سوکھے درخت ہم نے کاٹ ڈالے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاؤں میں رسیاں با ندھ وی گئیں۔ رسیاں اس طرح با ندھ کی تھے۔ تھے۔ کم بھاگ نہیں سکتے تھے۔

دودن تک ہم سے کوئی کام نہیں لیا گیا۔ ہمیں عدی پر لے جا کر نہلایا گیا۔ ہمر سبالڑکوں کو جن کی مشقت اور کم خوراک سے پسلیاں نظر آنے گئی تھیں ایک ایک کر تاالد ایک نیکر پہننے کودی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمیں کسی اور مہم کیلئے تیار کیا جارہا ہے۔ آخر بیراز بھی کھل میا۔

معلوم ہوا کہ ہمیں وہاں ہے ایک بڑے ٹرک میں ڈال کر ہمین کے جایا جارا ہمیں ایک اور ایجنٹ کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے گا اور وہ ایجنٹ ہمیں کی طریقے سے بحری جہاز میں سوار کرا کرجو بی افریقہ نے جائے گا جہاں ہمیں کمی کھنے جگل کی کٹائی پر لگا دیا جائے گا۔ یہ بات مجھے ایک لڑ کے نے سرگوشیوں میں بتائی تھی۔اثقان

ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع فل گیا تھا۔ اس لڑکے نے ہر یدارول سریدیات تن تھی۔

میں اس اکمشاف پر ہڑا پریشان ہوا۔ میں کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنے والا فار آگر ایک بارجنو بی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا دیا گیا تو پھر ساری زندگی وہاں سے رہائی نیب نہیں ہوگی۔ خصہ مشکل میں پھنس گیا تھا۔ پچھ بچھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہاں سے بھاگ بانا جا ہتا تھا گر بھا کئے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔

باؤں میں بندھی ہوئی ری کی وجہ سے میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تیسرے دن رات کے وقت وہاں ایک بہت بڑا ٹرک آ کر کھڑا ہوگیا۔ ہمیں بارک سے نکال کراس ٹرک میں جانوروں کی طرح شونس دیا گیا۔ ٹرک کے اندر دونوں جانب دیوار کے ساتھ لوہے کی بیس لگی ہوئی تھیں۔

ہمارے باؤں کی رسیاں کھول کر ہمارے باؤں میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر زنجیروں کے کنڈے ٹرک کی رسیاں کھول کر ہمارے باؤں میں کھا۔ زنجیروں کے کنڈے ٹرک چاروں طرف سے بند تھا۔ مرف دیواروں کے اوپر پکھ سوراخ رکھے گئے تھے جن میں سے تازہ ہوا اعرا آرہی تھی۔ ٹرک کے اعداس قدر جس تھا کہ ہم سب قیدی لڑکوں کا برا حال ہور ہا تھا۔

آخر ٹرک چل پڑا۔ ٹرک کے چلنے سے اندر تازہ ہوا آئی تو ہم سب کی جان میں جان اُن کی گئی ہے۔ اندر تازہ ہوا آئی تو ہم سب کی جان میں جان آئی۔ ڈرائیور کی سیٹ کے عقب میں ایک چوکور کھڑ کی تھی جس میں سے وہ تھوڑی تھوڑی در بعد جھا تک کر قیدی لڑکوں کو دیکھے لیٹا تھا۔ ساری رات ٹرک چلتا رہا۔ دن لکلا تو ٹرک سے نکال کر ٹرک سے مثل کر جنگل میں کسی جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں ہمیں ٹرک سے نکال کر ایک جگہ درختوں کے درمیان تھوڑا بہت چلایا پھرایا گیا۔

چار سلح ہر بدار ہمارے آگے پہلے تھے۔ اس وقت ہمارے پاؤں کھلے تھے۔ گر کن ش آئی ہمت نہیں ری تھی کہ وہ بھاگ سکتا۔ یہاں ہمیں چائے اور بای روٹی گھائے کودگ کئی۔ ایک عدی پر ہمیں سخت ہر سے میں نہلایا گیا۔ اس کے بعد ہم سب قیدی لڑکوں سکا لیک ایک پاؤں میں ری باعدہ کر ایک دوسرے سے اس طرح با ندھ دیا گیا کہ ہم چال پھر تو سکتے تھے مگر بھاگنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ بندوق لئے ایک پہریدار ہروز ہمارے سر پر موجود ہوتا تھا۔

دو پہر کو ہمیں بتلی دال کے ساتھ وو دو روشیاں کھانے کو دی گئیں۔ ای طر رات کو بھی ہمیں بی کھانا دیا گیا جب رات کا اعد عیرا چھانے لگا تو ہمیں واپس ٹرک م مال مویشیوں کی طرح دکھیل کر ہمیں زنچروں کے ساتھ باعدھ دیا گیا اور ٹرک جل پڑا۔ بین راتوں کے سفر سے ہم جمعئی پہنچ۔

ان لوگوں نے ٹرک بھٹی کے ساحل سمندر سے پچھے فاصلے پر ایک ویران جگر،
کھڑا کیا تھا۔ یہاں دو آ دی آئے۔ انہوں نے ہمارا معائنہ کیا اور چلے گئے۔ یہاں ہمیر
بتایا گیا کہ ہم جنوبی افریقہ جا رہے ہیں جہاں ہم محنت مزدوری کریں گے اور ہمیں نے
کپڑے بھی ملیں مے اور ہر مہینے اتن تخواہ دی جائے گی کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی چیج بھی کیٹرے بھی ملیں مے اور ہر مہینے اتن تخواہ دی جائے گی کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی جیے بھی کیٹرے ہمیں دہاں پوری آزادی ہوگی اور ہم شہری میر بھی کر سکیں گے۔ یہ سب جموٹ فراے دیے والی یا تیں تھیں۔ ہم سب لڑکوں کو معلوم تھا کہ ہم ایک کنویں سے نکل کر دومرے کنویں میں گردہے ہیں۔

میرا ول بیسوچ سوچ کر بیشا جا رہا تھا کہ اگر بیس بھی ان کے ساتھ جنوبی افریقہ چا گیا تو بیچھے میرے ماں باپ بہن بھا کیوں کا تو برا حال ہوجائے گا۔ بیس تو انہیں بتا بھی نہیں سکوں گا کہ بیس کجال ہوں اور کس حال بیس ہوں۔ یہ لوگ تو بہی سمجھیں سے کہ بیس کسی حادث بیس ملاک ہو چا ہوں۔ کہاں کسی حادث بیس بلاک ہو چا ہوں۔ کہاں جا گا ہوں۔ کہاں جا گاں۔ میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے جھے اس قتم کی سکین صور تھال بھی جی خی نہیں آئی تھی۔ ہمیں سمندر کے کنارے ایک ویران بادک بیس بند کر ویا گیا۔ ہمیں دوسرے منہیں آئی تھی۔ ہمیں سمندر کے کنارے ایک ویران بادک بیس بند کر ویا گیا۔ ہمیں دوسرے ایجنٹ کے حوالے کر ویا گیا تھا۔ یہاں ہماری گرانی کرنے والے نے لوگ تھے۔ ان کے پیاس رائفلیں تھیں۔ بڑے ایجنٹ نے ہم سب کوایک تقریر کر کے خبر وار کر دیا تھا کہ اگر کی یاس رائفلیں تھیں۔ بڑے ایجنٹ نے ہم سب کوایک تقریر کر کے خبر وار کر دیا تھا کہ اگر کی نے بھا گئے کی کوشش کی تو اسے وہیں کولی باروی جائے گی۔

بارک میں ہارے پاؤل میں زنجیریں وال دی می تقیں کمی اور سے سے فراد

ہے کا سوال بی پیدائیں ہوتا تھا۔معلوم ہوا کہ آدھی رات کے بعدسمندر کے کنارے ہے۔ کیم آئے گاجوہمیں لے کرروانہ ہوجائے گا۔

میرے سامنے فرار ہونے کا صرف یہی ایک موقع تھا کہ جب تک سٹیم میں سوار نہیں ہوتا یہاں سے می طرح فرار ہوجاؤں۔ ایک بار دوسرے لڑکوں کے ساتھ سٹیمر میں فران ہوتا یہاں سے کی طرح فرار ہوجاؤں۔ ایک بار دوسرے لڑکوں کے ساتھ سٹیمر میں فران کی اس عذاب سے نجات حاصل نہ کرسکوں گا۔ مگر بچھ میں نہیں آنا تھا کہ فراد کس طرح ہوا جائے۔ دونوں پاؤں ڈیڑھ گز کمی زنجیر سے بندھے ہوئے ۔

زنجر کے ساتھ چلنا مشکل تھا۔ بھاگ کسے جاتا۔ اس وقت ابھی رات کا پہلا پر تھا۔ باتی جتنے بھی لڑ کے تقے سب ان لوگوں نے اپنے علاقے کے ادھرادھر کے دیہات سے پکڑے ہوئے تقے ۔ سبھی غریب کسانوں اور محنت مزووری کرنے والوں کے ان پڑھ ڈکے تھے۔ ان میں صرف میں ہی ایک پڑھا لکھا تھا۔

ان سب کے رویئے سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی اس مصیبت کو قبول کر
یا ہوا تھا اور ان میں اتنی جرائت نہیں تھی کہ فرار ہوسکیں۔ لیکن میں ہر حالت میں فرار ہوتا
ہا ہتا تھا نیکن فرار کی کوئی کا رگر مذہبر بھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے پاس صرف چار پانچ
گفٹے تی باتی ہے۔ اگران چار پانچ گھٹوں میں یہاں سے بھا گئے میں کامیاب نہیں ہوتا تو
رمراسمندر پار جنوبی افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر اپنے وطن واپس آتا مجھے ناممکن لگتا

میں سخت وجنی مشکش میں جنلا تھا اور مجھے بالکل نیندنہیں آ رہی تھی۔ رات آہتہ استہ کررتی جا رہی تھی۔ رات آہتہ استہ گزرتی جا رہی تھی۔ باہر بھی خاموثی تھی۔ اس خاموثی میں صرف بھی بھی سمندر کی رال کا آواز آ جاتی تھی۔ سار سے لڑ کے سو گئے تھے۔

بھے ان کے ملکے ملکے خراثوں کی آواز آری تھی۔ میں جاگ رہا تھا اور بھاگ سنے کو بے چین تھا مگر میرے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے زنجیر کو ل کر دیکھا۔ بیالو ہے کی مضوط زنجیرتھی اور اس ایک زنجیر کوتمام لڑکوں کے پاؤں میں ے گزار کر بائدھ دیا گیا تھا۔ یس نے بارک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ مسلح کہ الشین کی روشی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سٹول پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور تھوار تھوار تھوار کی دوئتے کے بعدسوے ہوئے لڑکوں پر نظر ڈال لیتا تھا۔ میں نے خدا سے دعا یا کہ یا اللہ پاک! میرے یہاں سے فرار ہونے کا غیب سے کوئی سبب بیدا کردے۔

سے دعا ما تکنے کے چند لمحول کے بعد مجھے اپنے کانوں میں کسی کی دھیمی کی آوا سنائی دی۔ پہلے میں بہتھا کہ میرے آس پاس سوئے ہوئے لڑکوں میں سے کوئی آپس مر کوشیال کر رہے ہیں۔ میں نے ان پر نگاہ ڈائی۔ سب سورے تھے۔ دوسری بار پھروہ وسیمی کی آواز تھی ۔ میں سنجل گیا۔ میں لیٹا ہوا تھا مگر جاگر وسیمی کی آواز تھی۔ میں سنجل گیا۔ میں لیٹا ہوا تھا مگر جاگر دم اللہ تھا۔ تیسری بار عورت کی دھیمی آواز کے ساتھ مجھے اس کے الفاظ بھی صاف سنائی دے اس نے کھا۔

"اللهو- بابرلكل آؤ- من كفرى مول"

یں کھی بھی ندسکا۔ میں بھی کرڈر گیا کدر کی بھوت پریت کی آواز ہے۔ پڑی کا پھروہی مدھم آواز آئی۔

"و فرونيس من كوئى چريل نيس مول من ترشنا مول تم في ميرى آوازنيا يجانى؟ من تمهيس يهال سے نكالے آئى موں "

مل با اختیار ہو کر اٹھ بیٹا۔ پھر فورا خیال آیا کہ پہریدار نے دیکے لیا تووہ ؟ گالیاں کئے لگے گا۔ ترشانے کان میں کہا۔

"پہریدارکا خیال نہ کرو۔ میں نے اسے گہری نینوسلا دیا ہے۔ " میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ لائین کی روشی میں مسلح پہریدار مر با ڈالے سور ہا تھا۔ میں آہت سے اٹھا اور سوئے ہوئے لڑکوں کے درمیان احتیاط سے ہائا اٹھا تا دروازے کی طرف بڑھا۔ پہریدار سے بچ بڑی مہری نینوسور ہا تھا اور خرائے بھی کے رہا تھا۔

میں اس کے قریب سے ہوکر بارک سے باہر نکل آیا۔ باہر آسان پر جا عد الله

نی۔ جائدنی رات میں جھے بارک کی دیوار کے پاس ایک لڑکی کھڑی اظر آئی۔ میں اس کی طرف جائے ڈرر ہاتھا کیونکہ اب یہ بات انبت ہوگی تھی کہ ترشنا ایک نارال لڑکی نہیں ہے بکہ واقعی ایک بدرورج ہے۔ ترشنا نے جھے انگیاتے ویکھا تو خود چل کر میرے پاس آئی۔ اس نے نیارنگ کی بروی خوبصورت رکیجی ساڑھی پہن رکھی تھی اور بالوں میں سفید پھول اس نے ہوئی ساڑھی کہن رکھی تھی اور بالوں میں سفید پھول ہے ہوئے ہوئے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے لباس میں ایسے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی جو بی نے ہوئی دیکھے ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑلیا اور بوئی۔

۵..... **٥**..... 6

الع کیے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بہ نہیں آیا تھا کہ تم کوئی بھٹی ہوئی روح ہو۔تم نے بھی مجھ پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب تم نے بر دی کی بہاڑی والے مندر کی چڑیل سے بھایا تھا تو اس وقت مجی تم نے مجھ پر ظاہر نیں کیا تھا کہتم کوئی بھٹی موئی روح مو۔ابتم نے مجھے بیرب پچھے کیے جاویا؟" برشنا کہنے گی۔

"اس کی ایک دجہ بیے کتبہیں شمشان گھاٹ کے بوڑھے نے میرے بارے تر شنا میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل بڑی۔ بھے وہاں جار آ وی جائدنی رانہ اس کی بہت کا من گھڑت با تیں بتا وی تھیں۔ اس نے بیجی بتایا تھا کہ میں جس کمی کونظر آ

میں ایسانہیں کرتی ۔ پس میں نے ول میں سوچ لیا تھا کہ ابتم سے جب بھی الات ہوگی تو تم پر اپنی اصلیت ظاہر کر دول گے۔ بیٹھیک ہے کہ میں ایک بھٹی ہوئی اور واقعی ہم انہیں نظرنہ آئے۔ہم ان کے درمیان سے ہوکر گزر مے اور کی : اللہ بول مجھے چین اور سکون نصیب نہیں ہے لیکن میں شیطانی بدروح نہیں ہوں کیونکہ الن زندگی میں کسی کوقل میں کیا تھا بلکہ جھے میرے گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کر چتا پر

مل نے کی سے انقام بھی نہیں لیا۔ میں معیبت زدہ انسانوں کی مدد کر کے بع كنامول كا كفاره اوا كرنا جامتي مول تاكه مير كانامول كي مزا كي كم موجائي من ن الركان ين برك الناه ك بن اور باور كوجوكوني جهوف سي جووا كناه بهي كرتا ب عال کی سرا مرنے کے بعد مجملتی برتی ہے اور جب تک ایک مناہ گار روح اینے المال كى سزا جيكت كرياك صاف جوجائ وه آسانوں كى ياكيزه ونياي واخل نبين جو فالراس دنیا کی فضاؤں میں ہی بھنگتی رہتی ہے۔'

> میں نے یونی یو چھ لیا۔ "تمهين ميراخيال كيون آميا تفا؟" ترشنانے کھا۔

"اس لئے کہتم مجھ اجھے لکے تھے۔ میں نے جب بہلی بار حمیس ریل گاڑی 

میں نظر آئے جوراتلیں لئے بل رہے تھے۔ میں نے ترشنا کواس طرف متوجہ کیا۔اس نے الل پھر میں اسے دوسرے دن آکر مار ڈالتی ہوں جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ . میرے کان میں سر کوشی کی۔

ود گھبراونہیں ہم انہیں نظرنہیں آئیں ہے۔''

ہاری طرف توجہ ند کی۔ ترشانے کہا۔

" جب تك ميں نے تمبيارا ہاتھ پكڑ ركھا ہے تم كى كونظر نبيں آؤ مے۔ ہاتھ چوا الله الله الله الله الله مركئ تقى۔ دول کی تو تم سب کونظرآنے لگو ہے۔"

· میں نے بوجھا۔

"ر شاا تنهیں کیے معلوم ہوا کہ میں یہاں شخت مصیبت میں میش کیا ہوں۔" مستکی ہوئی برروح تر شنانے کہا۔

" جس دنیا میں ہم بھٹکتی ہوئی برروسیں رہتی ہیں اس دنیا کا اپنا ایک نظام ؟ ا پنے کچھ اصول ہیں۔ پچھ قانون ہیں۔ جب ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم انسانوں گا میں آ جاتی ہیں۔ مجھے اجا تک تمہارا خیال تا کمیا تھا۔ میں نے ویکھا کہتم بہت بوی معین یں مو۔ اس میں احازت لے کرتمباری مدد کرنے آھی۔"

من نے ترشاسے کیا۔

"م جب پہلی بار مجھے ریل گاڑی میں اینے واوا کے ساتھ می تقیس تو مجھے خاا

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

وه بولی۔

" ہمارے لئے کوئی شے دور یا نزو یک نہیں ہوتی۔ ہم تھوڑی در میں شیش پہنچ "

باتی کرتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ ادر کینے گئی۔

"اب ہم بہت جلد شیشن پر بہنی جا کیں ہے۔"

جھے نہیں پت کہ پھر کیا ہوا۔ ہم نے ایک بڑی سڑک عبور کی۔ اس کے ابتد سائے ایم بیان میں داخل ہو گئے۔ اس میدان میں سے گزرے تو ہم سمبئی شہر کے روشنیوں ، مگاتے علاقے میں آگے تھے۔ ترشانے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے گئی۔

میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے ویکھا۔ واقعی کچھ فاصلے پر جمبئ کاعظیم الثان ت والا بوری بندر شیش موجود تھا۔ اگر چہاس وقت رات کے دس گیارہ بج کا وقت ہو بن مرکوں پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ صرف بسیس نیس چل رہی تھیں۔ ہم بہت بوے ہے کو پار کر کے شیشن کے بوے وروازے کے سامنے آگئے۔ ترشنا نے میرا ہاتھ کا گڑے گا۔ کرشا نے میرا ہاتھ کا گڑے گا۔

"ابتم كى كونظرنيس آدے-ہم برى آسانى سے كيث ميں سے كزر جائيں

میث ش سے گزرنے کے بعد ہم پلیٹ فارم پرآ گئے۔ ترشانے میرا ہاتھ چھوڑ اگئے۔

''تمہاری گاڑی اس پلیٹ فارم پر سے جائے گی۔تم یہاں نیج پر بیٹھو ہیں سے سلے کلٹ نے کرابھی آتی ہوں۔'' سے سلے کلٹ لے کرابھی آتی ہوں۔'' ترشنا کی بھٹی ہوئی روح مجھے ایک نیچ پر بٹھا کر چلی گئی۔ "\_t

بھے ترشنا کی زبانی بین کر بڑی خوشی ہوئی کہ اگر میں اسے جاہتا تھا تو وہ بھی ہر سے عیت کرتی تھی۔ اگر وہ کوئی بھٹلی ہوئی روح ہے تو پھر کیا ہوا۔ محبت بھی ایک روحال جذبہ ہی ہوتا ہے اور میں اپنی توعمری کے جس صے میں سے گزررہا تھا اس وقت الران کی روح بوری طرح بیدار ہوتی ہے۔

ترشنا مجھے ساتھ لے کر اس علاقے سے کافی دورنکل آئی تھی۔ جنگل اور سرار ہمارے بیچھے رہ گیا تھا اور دور کچھ قاصلے پر جمبئی شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ترشنا سے کہا۔

"جھے اپنے بہن بھائی اور ہال باپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ بین ان کے پال واپس جانا جاہتا ہوں گرمیرے پاس ریل گاڑی کی تکٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ الد میں اس دفعہ بغیر ککٹ سفر کرنے سے ڈرتا ہول کہ کمیں چرکوئی ٹی ٹی جھے داستے میں شاتاد دے۔'

ترشنامسراری تھی۔ جاندنی رات میں اس کا چیرہ برا خوبصورت لگ رہا تا۔ کہنے گئی۔

" میں تمہیں فکٹ لے دول کی ۔اس کی تم فکر شرکرد۔" میں نے اس سے کہا۔

"ابھی ساری رات پڑی ہے۔ دلی امرتسر کی طرف کودن کے وقت ہی جمجات گاڑی جاتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ مجھے ریلے شیشن کا راستہ بتا وو۔" دو سمنے گئی۔۔

"میں تمہارے ساتھ ریلوے میٹن پر جاؤں گی۔ مجھے تہیں کلٹ لے اور بھا

ويناہے۔" میں نے

ووسمين كالميفن تويهال سے كافى دور ہوگا۔"

لے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

پھراس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی۔ ''تم جھے یا وکرو کے نا؟'' میری عمر ہی جذبات کے شاب کی عمرتنی۔ میں اس کی محبت میں سرشار ہور ہا میں نے کہا۔

"میں تہیں ہرونت یاد کروں گاتر شار" وہ بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی۔

"دمیں تہمیں ایک بات بتاتی ہوں۔ تم امرتسر میں رہتے ہو۔ جمعے معلوم ہے۔
امرتسر میں سیتلا مندر کے چیجے ایک مرگفت لینی شمشان گھاٹ ہے لینی وہ جگہ جہاں
ہددلوگ اپنے مردول کو جلاتے ہیں۔ جب بھی تہمیں میری یاد آئے اور تم جمعے ملنا چاہوتو
ال مرگفت میں سورج غروب ہونے کے بعد آ جانا اور جمعے آہتہ سے تین بار آواز دینا۔
ان مرگفت میں سورج غروب ہونے کے بعد آ جانا اور جمعے آہتہ سے تین بار آواز دینا۔

ہم باتیں کرتے رہے۔ است میں ٹرین پلیٹ فارم پرآ کرلگ گئا۔ ترشانے ٹرین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

"تہاری گاڑی آ گئی ہے۔ میرے ساتھ آؤ میں تہیں خود فسٹ کلاس میں اولی۔"

تحرڈ اور انٹر کلاس کے مسافر اپنا سامان کئے ٹرین میں سوار ہونے گئے تھے۔ نسٹ کلاس کا ایک ڈبہ خالی پڑا تھا۔ ہم اس ڈب میں جا کر پیٹھ گئے۔ میں نے کہا۔ ''اس سے پہلے میں نے فسٹ کلاس میں بھی سفرنہیں کیا۔''

ترشابول\_`

"تم آمام سائے گر پہنچو کے تو جھے بدی خوشی ہوگ۔" پھراچا تک اس نے میری طرف دیکھا اور کہا۔ "تمہارے پاس تو پیمے بھی نہیں ہوں گے۔" شس نے کہا۔ میں اسے پلیٹ فارم کی روشنیوں میں گیٹ کی طرف جاتے و کھ رہا تھار ہا تھار ہا ہے۔
ہات تھی میں اسے و کھ رہا تھا لیکن ووسرا کوئی انسان اسے نہیں و کھ سکتا تھا۔ پھروہ ہے
نظروں سے بھی اوجھل ہوگئ۔ میرا خیال ہے بمشکل نمن منٹ گزرے ہوں کے کہ اِ
دورے ترشنا آتی نظر آئی۔ وہ میرے پاس آکر نے پہیٹے گئ۔ اس کے ہاتھ میں رہا یہ
کمٹ تھا۔ کہنے گئی۔

"بي من فرست كاس كانك لائى مول - ميمبى سے امرتسرتك كانكن بد" من نے كها-

" م فسٹ کلاس کا مکٹ خواہ مخواہ لے آئی ہو میں تو بھیشہ تحرفہ کلاس میں سزا

...

میں نے کہا۔

"مراطیهاورمرالباس توبالکل تفرد کلاس کے مسافروں جیسا ہے۔ فسٹ کا کے دیے میں بالکل اجنبی لگوں کا کہیں ٹی ٹی جھے پکڑند لے کہیں نے بیکٹ کہال اچرایا ہے۔"
چرایا ہے۔"

ترشانے ذراعضیلی آوازش کہا۔ "میں اس ٹی ٹی کوالیا مزاجکھا دول کی کہماری زندگی یادر کے گا۔" میں نے کہا۔

'' لکین تم تو مجھ سے جدا ہو جاؤگ۔''

وه بولی۔

"اب من تم سے جدانہیں ہو عتی تم سے الگ ضرور ہو جایا کروں گا جوا سے جدانہیں ہوں گی۔ مجھے تمہارا ہروقت خیال رہے گا تم جب بھی مجھے یاد کرو می بھا سے ملئے آ جاؤں گی۔"

لے لئے آن بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ِ ''کوئی بات نہیں۔'' . دہ بولی۔

"دونہیں برکیے ہوسکا ہے۔ کیا رائے میں تم بھو کے رہو گے؟" اس نے اپنے ہاتھ کی ایک مٹی میرے سامنے بند کی اور جب کھولی تو اس میں، سو کے ددنوٹ تھے۔ کہنے گئی۔

"بيتم اسيخ إس ركفو-"

دوسوروپاس زمانے میں بہت بدی رقم ہواکرتی تھی۔ایک آوی اٹی بیوی او بی کی کے ساتھ فسٹ کلاس کے ہمارے والے ڈی میں سوار ہوا تو ترشنا نے میرے کا کے قریب ہوکر کہا۔

"" اجمااب من جلتى مول - كرمليل ع-"

یہ کہہ کر وہ ڈبے سے اتر گئی۔ میں نے کھڑ کی میں سے سر نکال کر باہر دیکھا ترشنا پلیٹ فارم پر کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ جا چکی تھی۔ پیتے نہیں کیوں اس وقت جھے محوا ہوا کہ میں تنہارہ گیا ہوں۔ ترشناسے واقعی جھے محبت ہوگئی تھی۔

میں اے محبت بی کہوں گا اور کیا کہ سکتا ہوں۔ میں فسٹ کلاس میں سفر کر۔ ہوئے اپنے شہر امر تسریخ تھیا۔ والد صاحب نے تھوڑی بہت پٹائی کی اور مجھے تو یں جماع میں واخل کروا دیا۔ مرسکول میں میراجی بالکل نہیں لگتا تھا۔

ایک بار پر جھے محسوں ہونے لگا کہ جھے زئیریں ڈال دی گئی ہیں۔ شاا زنجردن کو توڑ کرایک بار پھر فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔

تر شانے مجھے جو دوسوروپے دیئے سے ان میں سے مرف میں روپی جان ہوئے تھے۔ باتی سارے پیسے میرے پاس بی تھے۔ جو میں نے اپنی چھوٹی می المارکا ا کابوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ بغیر کمٹ سنر شاک

مجھے بنکال کے جنگل اور کلکتے کی بارشیں بہت یاد آ رسی تھیں چنانچہ میں نے ا

ی طرف فرار ہونے کا پردگرام بنانا شردع کر دیا۔ تیاریاں تو جھے کوئی کرنی نہیں تھیں۔ جو پہلے ہے ہوئے سے ان ہی کپڑوں میں نکل جانا تھا۔ زیادہ سے زیادہ دانت صاف بہروئن کے ایک ٹوتھ برش جیب میں رکھ لیتا تھا۔ نیوتھیٹرز کی فلموں میں ایک ہیروئن آئی تھی جو جھے بے حدا بھی گئی تھی۔

ا کی کافلی نام جمنا دیوی تھا۔ یہ لیے قد کی دیلی ٹیلی لڑکی تھی جواکثر خاموش رہتی اس کافلی نام جمنا دیوی تھا۔ یہ لیے قد کی دیلی ٹیلی لڑکی تھی جواکثر خاموش رہتی ہی ہی نام جس میں بنا نے سہائل کے ساتھ ہیروگن کا کروار اوا کیا تھا۔
"زیری" نئی تی ریلیز ہوئی تھی جس میں جمنا نے سہائل کے ساتھ ہیروگن کا کروار اوا کیا تھا۔
ان فلم میں جمنا کے ہراسرار خاموش کروار نے میرے جذبہ عشق کے لئے جلتی پرتیل کا کام

میں نے سوچ رکھا تھا کہ کلکتے جاکر پہلاکام بیکردن گا کہ جمنا دیوی کے درثن کروں گا۔ جمنا دیوی کے درثن کروں گا۔ ان دیگی ان تری سین ہروقت میری آئھوں کے سامنے رہتا تھا۔ جب جمنا بھل میں دریا کنارے ایک جھونیری میں آخری سانس لے رہی ہوتی ہے اور سبگل اس کے مرہانے بیٹھا اے لوری سنا تا ہے۔

رو جاراج کماری! سوجا۔ جب وہ لوری گا چکتا ہے تو جمنا کی آئکھیں بند ہوجاتی اور سہگل دل گداز لیجے میں اے مخاطب کر کے کہتا ہے۔ ایں اور سہگل دل گداز لیجے میں اے مخاطب کر کے کہتا ہے۔ ''سوکٹیس راج کماری! ہمیشہ کے لئے سوکٹیس۔''

ادر خاموی سے اٹھ کر ناریل کے درختوں میں سے گزرتا دریا کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں نے ریاوریا کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں نے ریلوے سٹیشن پر جاکر پتہ کیا کہ کلکتے کون کون کی گاڑی کس کس دقت جاتی ہے۔ دوسری ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک تو ہوڑہ ایک پرلیں ہے جو می کے ساڑھے تو ہوگا ہے۔ دوسری گاڑی کلکتہ ایک پرلیس ہے جو رات کے دفت آٹھ بج پٹا درسے آتی ہے اور ساڑھے آٹھ بجام ترسے رواند ہو جاتی ہے۔

میرے لئے رات کے آٹھ ہے والی گاڑی زیادہ موز دل ادر محقوظ تھی کو تکہ اس ات والد صاحب کے جاسوں مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ والد صاحب کے یہ جاسوں کوئی

الح التي التي وزت كرين : www.iqbalkalmati.blogspot.com

"بالكل نبيس- سيمير التي بيري أن "

"تہارے پاس یہ پیے کہاں ہے آ گئے ہیں؟" میں ذکیا

پیٹر در جاسوں نہیں تھے۔ ادر میرے پیچے ہر دفت میری جاسوی نہیں کرتے تھے۔ اصل یں دالد صاحب کے جانے دالوں کا حافقہ بڑا وسیح تھا۔ ان یس ہر تسم کے لوگ ٹال نے چانچ ریلوے شیش پر بھی دالد صاحب کے دوست موجود تھے۔ بیدلوگ بجھے دیکھتے تی بچ جاتے کہ میں گھر سے فرار ہور ہا ہوں۔ میری شہرت بھی الی بی تھی چنانچہ وہ بھے شیش پر جاتے کہ میں گھر سے فرار ہور ہا ہوں۔ میری شہرت بھی الی بی تھی چنانچہ وہ بھے شیش پر ان لوگوں سے نے کر اُللا جا سکا قاربی موج کر ایل جا سکا قاربی ہوج کر ایلا جا سکا قاربیسوچ کر بیس نے دات کی گاڑی پر فرار ہونے کا پردگرام طے کر لیا۔

ایک دن پہلے میں نے اپنے جوتوں کو پائش کیا۔ اپنا رومال بھی دھوکر اسری کر لیا۔ دوسرے دن مجھے امرتسرے بھا گنا تھا۔ مجھے بردی خوتی ہور ہی تھی کہ کل میں سکول نہیں جادک کا اور حساب کے ماسر صاحب میرا کان نہیں مروزیں گے۔ حساب میں میں میں بدعہ کما تھا۔ حساب بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔

حاب کے پیریڈی مامر صاحب بغیر یہ سوپے کہ اس طالب علم پریری مد سے برھی ہوئی اور ہتک آمیز سرزنش کا کیا اثر پڑے گا۔ سب طالب علموں کے سامنے برق کے بعری تقی ہے ہوئی کر دیا کرتے تھے۔ اور جھے بیرے نام سے نہیں بلکہ کھوٹا بیسہ کہ کر بلاتے تھے جمعے سخت نا گوار گزرتا تھا۔ گھر سے بھا گنے کا بیں نے سوائے اپنے چھو نے آرنسٹ بھائی مقصود کے اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس کو بیں نے اس لئے راز دار بنالیا تھا کہ دہ بھی سکول ادر گھر سے بھاگ جا نے کے پردگرام بنایا کرتا تھا۔ گھر بھاگا بھی نہیں تھا۔ جب بیل نے اس جبی ملول گاتھ اسے بنایا کہ بیں اس بار کلکتے جا رہا ہوں اور نیو تھیٹرز کی ہیروئن جمنا دیوی سے بھی ملول گاتو وہ بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگا۔

"تمہارے پاس ریل گاڑی کا کراہ ہے؟" میں نے اسے بتا دیا کہ میرے پاس ڈیڑھ سوسے زیادہ روپے موجود ہیں۔ اس نے مشتہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا۔ "تم نے کہیں چوری تو نہیں کی۔" میں نے کہا۔

سے آج ہی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہارے پیچے لگ جائے گا اور مجر والدصاحب کو خبر کر دے گا اور میں کلکتے نہیں جا سکول

آرنست بھائی بولا۔

" میک ہے پھرتم اسکیے بی چلے جانا۔"

میں نے قیص پاجامہ پین رکھا تھا۔ پاجامہ پتلون ٹائپ کا تھا جس کی دوجیبیں عمیں۔ ایک جیب میں ایک سوای روپے تھیں۔ ایک جیب میں ایک سوای روپ کھیں۔ ایک جیب میں ایک سوای روپ کاغذ میں لیپیٹ کررکھ لئے۔

مدس پر است کا گلتہ ایک کلکتہ ایک پر است کے ساڑھے آٹھ بجے چھوٹی تھی۔ میں ساڑھے سات بج بی گھر سے فکل کر کچھ دریا تک کہنی باغ میں پھرتا رہا۔ پھر شیشن پر آگیا۔ شیشن کی ایک جاب کھڑے ہوکر میں نے بدی ہوشیاری سے جائزہ لیا کہ وہاں کوئی اپنا محلہ داریا دائف تو نہیں ہے۔ بھے کوئی ایسا آدی دکھائی شدویا میں اوپر سے ہوکر بگنگ ونڈ و پر آگیا۔ دائف تو نہیں ہے۔ بھے کوئی ایسا آدی دکھائی شدویا میں اوپر سے ہوکر بگنگ ونڈ و پر آگیا۔ امرتر سے کلکتے تک کا تحرفہ کلائی کا کھٹ لیا اور تیز تیز چلنا گیٹ میں سے گزر کر پلیٹ فارم پر آتے ہی میں آخری سرے پر جاکر ایک نٹی پر بیٹھ گیا۔ وہاں ادد کر د بیں پر آئی آدی نہیں تھا۔ جب گاڑی کے آنے میں پانی سات منٹ رہ گئے تو میں اٹھ کر د بیں نئے کے پیچھے ٹیلنے لگا۔

بات فارم پر بہت بڑی گفری کی ہوتی تھی ۔ میں تھوڑی تھوڑی در بعداسے دیکھ

لیہ تھا۔

الہور کی طرف سے جب کلکتہ ایکہ ریس شور بچاتی پلیٹ فارم میں وافل ہوئی تو
میں پیچے ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ ٹرین رکی تو میں تھرڈ کلاس کا ڈبہ تلاش کرنے لگا۔ مسافروں کا
کافی رش تھا۔ آخر میں تھرڈ کلاس کا آیک ڈبنظر آگیا اور سیٹ پر بیٹنے کے بجائے ڈب کے
دوسرے وروازے کے پاس جا کر فرش پر بی بیٹے گیا اور ٹرین کے چلنے کی وعائیں ما تکنے
دوسرے وروازے کے پاس جا کر فرش پر بی بیٹے گیا اور ٹرین کے چلنے کی وعائیں ما تکنے
لگا۔ میں نے اپنا چرہ وروازے کی طرف کر رکھا تھا تا کہ اگر کوئی کھڑ کی میں سے جھا کے کر
ائدر کھے تو میں اے نظر نہ آؤں۔ بی وحرکا لگا تھا کہ چیچے ہے کوئی آواز نہ وے وے کہ

میں آرشت بھائی کو کرشا کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آرشت بھائی جُو

ہودو ڈھائی سال بی چھوٹا تھا اور ہماری آپس میں یڑی دوتی تھی۔ ہم دونوں کا مزاج بحر ایک بہت ہیں تھا۔ بارش اور نیو تھیٹرز کے گانے اور قلم چر لیکھا کے گیت میری طرح اے بحر بہت پہند ہے۔ دہ واڑ کلر میں جنگلوں اور سمندروں کی تصویریں بھی بنایا کرتا تھا۔ تصویرینا، کر انہیں لیسٹ کر اپنے لکڑی کے صندوق میں رکھ دیتا تھا۔ سوائے میرے کی کودکھا تائیر تھا۔ کو ایک کے سامنے تصویر بھی نہیں بنا تا تھا۔ تصویر بناتے وقت آگر کوئی اس کے پاس آگ تھا۔ کے سے میں لال ہو جاتا تھا اور وہ سخت لیج شاک تھوریو کھنے والے کو چھڑک دیتا تھا کہ میاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا۔

معورویے واسے و برای و علی مد ملکت میں بی بی تھی۔اس فلم میں رام دلاری نے برد۔
"یار چر کیکھا کی فلم بھی کلکتے میں بی بی تھی۔اس فلم میں رام دلاری کو ضرور ملئا۔"
زبردست کانے کائے ہیں۔اگر ہو سکے تو کلکتے میں رام دلاری کو ضرور ملئا۔"

میں نے کہا۔

دوس کے بعد کوئی دوسراکا اس سے بعد کوئی دوسراکا کی دوسراکا کی ہے۔ اس سے بعد کوئی دوسراکا کی دوسراکا کی دوسراکا ک

آرشٹ بھائی نے کہا۔ ''میں شیشن پرتمہارے ساتھ چلوں گا۔'' میں نے اے کہا۔

من کے سے باتھ ساتھ ریلوے شیش پر مجے تو کوئی شہوئی جاسوس منم

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کہاں جارے ہوتم؟

خدا خدا کر کے انجن نے سیٹی دی۔ کارڈ نے سیٹی بجائی ادر کاڑی پلیث فارم سے کھسکنا شروع ہوگئے۔ جبٹرین امرتسر کے ریلوے یارڈ سے بھی گزر کئی اور شریف بورے اور رام باغ والے بھا تک بھی اکل مے اور ترین نے بھی تھوڑی سیٹر پکڑی تو میں سیدها ہو كربينه كيا- وبياكا جائزه ليا- وبمسافرول سے بعرا ہوا تھا- ايك ايك سيث يردو دوممافر بیٹے ہوئے تھے۔ اور برتھ ربھی مسافر لیٹے ہوئے تھے۔ جبٹرین دات کے اندھیرے مل كمينى باغ أور جاليس كنوول والے بھائك سے بھى آ كے فكل كئ تو مجھے يفين ہو كيا ك اب میں کلکتے کی بارشیں، کلکتے سے جنگل اور جمنا دیوی کود کھ سکوں گا۔ من کلتے پہنچ کیا۔

اس وقت کلکتے میں بوندا باندی ہوری تھی۔ سیشن پر اترتے ہی جھے فضا میں اناس اور جائے کی خوشبو آئی۔ میں مثیثن سے باہر لکل کرایک جگدسائبان کے بینے کھڑا ہو كيا اورسوية لكاكه مجه كهال جانا جاسية ميدرا كلكترين جوتفا مجيرا تفارشرك مركين میرے کتے اجنی نہیں تھیں۔ ذکریا سٹریٹ میں میرے اوہ گڑھ دالے چو تھا کے سٹے سلیمان کی قالین بانی اورشالوں کو چرخ چردھانے کی دکان تھی۔اس کے یاس جاتے ہوئے میں اس کئے گھبرا تا تھا کہ وہ پیچے گھر والوں کو خبر کردے گا اور گھر والوں میں ہے کوئی نہ کوئی آ كر جھے بكر كر لے جائے گا۔ ميرا دوسرا محكانہ امرتسر كے اينے ايك دوست جے ہے كا فليك تقا- ج ج ك والدصاحب خلك موت كابرنس كرتے تقر ج ج ميرے ساتھ آتھویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا۔ پھراس کے والدصاحب اسے کلکتے لے مجمع اور وہیں کی سکول میں اے وافل کرا دیا۔ ہے ہے دیا بتلا گورے رنگ کا شرمیلا سالز کا تھا۔ یر حالی میں برا تیز ہوا کرتا تھا۔ گھریس ہر دفت کہ بیں بر حتار بتا تھا۔ بی نے موجا کہ يبلے بے ہے كفليث يرى جانا جاہے۔

میں نے ایک رکشہ پڑا اور کلکتے کی ہارش میں بھیکتے بازاروں میں سے گزرتا ہوا ج بے کے فلیٹ وال بلڈ تک کے باہر پہنے گیا۔ بے بے گریر بی تھا۔ مجے دیکھ کر جران

ہی ہوااورخوش بھی ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا۔ " کھرے بھاگ کرآئے ہو؟"

میں نے کہا۔

"پال-"

كينج لكا-

، "ميرے الوكوند بتانا - كهدوينا ش ذكريا سريث والے رشتے وارول كے ساتھ

آيا ہوں۔'

چنانچہ جب جے بے والدصاحب سے الاقات ہوئی تو میں نے انہیں کی بتایا۔ وہ اس سے پہلے بھی جھے زکر ماسٹریٹ میں اپنے مچھو بھازاد کی دکان پر دیکھ بھے تھے۔ دیے ہی ہے ہے کے والد صاحب اے کاروبار میں اس قدر الجھے رہتے تھے کہ انہیں كاردبار كيسواكسي دوسري بات كالم عن بوش بوتا تفارشام كويس ادرج بح الجميل كي طرف سركرنے نكل مخة - ح مے نے يوچھا-

"سكول سے جھٹی لے كرآئے ہوكيا؟"

من انے کھا۔

دويهي مجولو"

- كينے لگار

‹ جمهيں اپني را هائي كاحرج نہيں كرنا حاہئے-''

میں نے کہا۔

''يارتم تو <u>جمه</u> صحتين شركرو-''

"من تمهارا خرخواه مول-اس ليحتميس كمدر باتفا-آ محتمهاري مرضى --اس باركب تك آواره كردى كااراده يم؟" میں نے کہا۔

لے کے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

"اس دفعہ میں چٹاگا تک سے سمندری جنگلوں کی سیر کرنا جا ہتا ہوں۔" جے جے بولا۔

"اس طرف مت جانا۔ ابو كا ايك دوست كهدر با تھا كدادهر جادولونه كرن والے بیراکی ہوتے ہیں اورجنگلوں میں ایے ایے زہر یلے سانپ ہوتے ہیں جو اچل ر آدمی کے ماتھ پر ڈستے ہیں۔"

"اليےساني تو برجنگل ميں موتے بين بلكه شرون ميں بھى موتے بين بائ ربی جاد وثونے وانی بات ۔ توشی جاد وثوند کوئیس ما حا۔''

ہے ہے نے کھا۔

" پحریمی میں تہیں یمی مشورہ دوں گا کہ چٹاگا تک کے جنگلوں کی طرف نہ

میں نے جے جے کو متایا کہ میں تو وہاں جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں۔وو خاموش مو كيا- وه جانا تخاكم يس ضدكا يكامون اورايك بارميرول من كى طرف جائكا خیال آ جائے تو میں اس کی طرف ضرور جاتا ہوں۔ اپنی اس صد کی مجدے جھے زندگی میں فاكده بهي برا موا اورنقصان بهي بهنا يهنيا بــ بع بع نو جمار

"چٹاگانگ چا کررہو کے کہاں؟"

میں نے کہا۔

دو کسی چھوٹے سے ہوٹل میں دوایک ردز کے لئے تھر جاؤں گا۔ میرے پال اس بارتھوڑے بیسے ہیں۔اس کے بعد وہاں کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤں گا۔''

ہے ہے نے میری طرف جرت سے دیکھا۔ کہنے لگا۔

معلوم نیں تمہارے اندر کس خانہ بدوش کی روح سائی ہوئی ہے۔" تین دن کلتے میں ہے ہے کے ہاں رہنے کے بعد ایک روز میں رہل گاڑی ين سوار بوكر چنا كانك رواند موكيا- كاني لمباسفر تقا- چنا كانك كبنجا توشام مو چكي تحي-ال

ان بیں چٹا گا گا اتا ترقی بانته شرنیس تھا۔ سرکیس صاف ستھری اور اونچی نیجی تھیں۔ ملتے کے مقابلے میں بہال ٹریفک کا رش بالکل نہیں تھا۔ بازار کشادہ تھے اور سؤکول کی رنوں جانب پختہ فٹ پاتھوں پر ناریل اور سلم کے مکھنے درخت جھکے ہوئے تھے۔

میں نے ریلوے سیشن ہی سے ایک درمیانے درج سے ہوئل کا پیدمعلوم کرلیا نی۔ جنانچہای ہوٹل میں ایک کمرہ لےلیا۔ رات کا کھانا کھا کر بازار کی سیر کرنے نکل آیا۔ مارش بند ہو چی تھی۔موسم بوا خوشگوارتھا۔ ریستورانوں میں بنگالی گانوں کی ریکارڈ تگ ہو ری تھی۔ کچھ در گھومنے پھرنے کے بعد میں ہوٹل میں دالی آئمیا۔ رات کوجلدی سومیا۔ مع كانى دن حرص آ كوكلى \_ يحي آكر جائ وغيره بي - مولل كاما لك أيك سكومردار في الله بن اس ك ياس جاكر بين كيا-اس في يوجها-

"كهال سے آئے مولاك؟"

میں نے جب امر تسر کا نام لیا تو خوش ہو کر بولا۔

" تم تو ہمارے گوروؤں کی گری کے رہے والے ہو۔ ادھر کیا لینے آئے ہو؟" م نے اسے صاف ماف بتاویا کہ مجھے اس طرف کے جنگلات ویکھنے کا بہت مول ہےاور یمی شوق مجھے یہاں تھینے لایا۔''

مردار برا جران موا- كينے لگا-

"اوے تہاری ای عربی کتی ہاورتم جنگوں کی سرکرنے جا رہے ہو جہیں معلوم ہے بہاں کے جنگل کتنے خطرناک ہیں؟"

میں نے کہا۔

" تی سروار تی! جاہے کھی ہو۔ میں گھر سے یک ارادہ لے کر لکا ہوں اور ال علاقے کے جنگل دیکھ کرہی واپس جاؤں گا۔''

جب سردار كويقين موكيا كديس يحص منت والانهين مول ادر مرحالت من اين مربوری کرے رہوں کا تو کہنے لگا۔

"تم ہارے گروؤں کی تکری کے رہنے دالے ہو۔ میں نہیں جاہوں گا کہ تہیں

لے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کوئی نقصان ﷺ فی میرا آیک ہور بازار کے اندرونی جنگل میں میرا آیک دوست سکھ تھیکیدار رہتا ہے۔ ید درختوں کی سنگھ تھیکیدار رہتا ہے۔ ید درختوں کی کائی اور چیرائی کا کاروبار کرتا ہے۔ ید درختوں کی کا سیزن ہے۔ آج کل وہ وہ ہیں پر ہے۔ میں تہمیں اس کے نام خط لکھ دول کا یم اس یاس میلے جاؤ۔ وہاں رہ کرنم ارد کر دیے جنگلوں کی سیر کرسکو ہے۔''

سردار جی نے مجھے براا تھا موقع مجم پہنچا دیا تھا۔ میں بھی کہی حامتا تھا۔ چٹاگا تک میں دو دن سیر کرنے کے بعد میں کا کسز بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ سردار بی مجھے اسے دوست بشن عظمے کے نام ایک خط لکھ کر دے دیا تھا۔ کا کسز بازار وہال سے رور واقع تھا۔ ایک چھوٹے سے جنگل لی شیشن تک میں نے چھوٹی اائن کی ریل گازر سفر کیا۔اس کے بعد ایک کھڑ کھڑ اتی ہوئی مسافروں سے بھری بس میں بیش کر کا کنز بہنچا۔ سردار تی نے مجھے بورا نقشہ بنا کر بنا دیا تھا کہ کھال کہاں سے مجھے جانا ہوگا. نقثے کے مطابق ایک بیل گاڑی پرسفر کرتا جنگل میں اس جگہ بھنے کیا جہاں بش سکھ فیکی آرامشینیں کٹائی کا کام کر رہی تھیں۔علاقے کے مزدور بھی کام میں لگے تھے۔ میر ایک مزورے بٹن عمرہ کا بوجھا تو اس نے لکڑی ادر بانس کے بے ہوئے ایک کوا طرف اشاره کیا۔ لکڑی اور بانس کا میکا لیج نما کوارٹرزمین ہے کوئی جارف بلندایک م بنا ہوا تھا۔تھوڑی ور بعد میں کوارٹر کے برآ مدے میں سرداربش سکھ کے سامنے بائر صوفے ير بينما تھا اور بش سنگھ دہ خط ير هدم اتھا جو مجھے چا گا تك والے سردار في -تھا۔خط بڑھ کر بشن عکھنے اوبے نیج تک میرا جائزہ لیا اور بولا۔ ووكياتم جنكل مين شكاركرنا عاست مو؟"

میں نے کہا۔ ''جی نہیں پیس صرف جنگلوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔'' بیٹن شکھ کمنے لگا۔ ریس میں معرف کا کے اس میں مدوم میں موسوں کے ا

" بھتی واہ۔ یہ جنگل کوئی المور کا چڑیا گھر نہیں ہے کہ تم اس کی سیر کر۔ مے۔ یہ تو سندر بن کے جنوبی جنگل ہیں۔ یہاں ونیا کے سب سے زیادہ خوتخوار فیم

ورز ہر یلے سائپ رہتے ہیں۔ میری مانو اور ایک دو دن یہال رہ کر دالی چلے جاؤ۔'' بیس نے کہا۔

"مردار جی! اب ش اتن دور سے یہاں آیا ہوں۔ کم از کم ایک آوھ دن ہی نے بنگل کی سیر کر لینے دیں۔ چروالی چلا جاؤں گا۔"
نے بنگل کی سیر کر لینے دیں۔ چروالی چلا جاؤں گا۔"
بن سنگھ کچھسون کر کہنے لگا۔

اں وقت تو دن وُهل رہا ہے۔ کل معجمہیں آیک آدمی کے حوالے کر دوں گا۔ نہیں جنگل کی سیر کراوے گا۔''

شام ہوئی تو سرداریش سکھ دوجنگلی مرغیاں شکار کر کے لے آیا۔ نوکر نے انہیں الساتھ چاول اور سلا د تھا۔ کھانے کے بعد میری چار پائی بانس کے بنے ہوئے آیک د باہر برآ مدے میں ڈال دی گئی۔ کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے الاؤروشن کر گیا۔ سرواریشن سکھھ نے بتایا کہ بیآگ رات کواس لئے روشن رکھی جاتی ہے کہ کوئی در ندہ رکارخ نہ کرے۔

رات ہوئی تو جنگل میں گری فاموثی جھا گئ۔ آوھی رات کے وقت جبکہ میں ا اجاگ رہاتھا دور سے شیر کی دھاڑ سائی دی۔ بنگالی توکر نے مجھے آ کر کہا۔

"بابوشير بول رباب ـ كوئى پية نبين ادهرا جائ ـ چار پائى اندر كرلو."

میں جار پائی جمونیری کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کرلیا۔ کچے دیر تک شیر کے بنے کی گونج سائی ویتی رہی۔ پھر خاموثی چھا گئے۔ جانے کس وقت میں سو گیا۔ مجا اٹھا لو اون نکل آیا تھا۔ میں اٹھ کر درختوں کے نیچ پھرنے لگا۔ جہاں گھاس اور جھاڑیوں اور جھاڑیوں کے بیچ اور گھاس شبنم میں شرابور تھی۔ الردوختوں کی چھا دک نہیں تھی وہاں جھاڑیوں کے بیچ اور گھاس شبنم میں شرابور تھی۔ کل میں قتم سے چھوٹے برے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وحوب کی سنہری کرنیں کا میں قتم سے چھوٹے برے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وحوب کی سنہری کرنیں فال کی شاخوں میں سے ترجی ہوکر آ رہی تھی۔ کی درختوں پر ابھی تک چڑیاں اور کی کا شاخوں میں سے ترجی ہوکر آ رہی تھی۔ بھی ورختوں پر ابھی تک چڑیاں اور سانتی اور خوال دے تھے۔ فضا یا کیزہ اور شفاف تھی۔ ہوا بھی شبنم میں بھیتی ہوئی تھی۔ بعض سائے اور خوال میں اور خوال میں تھے۔ بھی اور نظار نہیں آتے تھے۔

وو پیر کے کھانے کے بعد سروار تی نے ایک وبلا پتلا بنگالی سرے ساتھ کر

کہنے گئے۔ "سیب بھلوا ہے۔ سیمیں اپنے ساتھ رکھ کر جنگل کی سیر کرائے گا۔ میں نے ا سب بھی مجما دیا ہے۔ تم بھی جنگل میں زیادہ دور جانے کی کوشش ند کرنا۔" بنگالی ملازم جس کا نام بھلوا تھا میرے آگے آگے آگے کے میں بڑا۔ اس کے آئے

ایک نیزہ تھا۔ جب ہم کٹائی کے علاقے سے لکل کر ایک دوسرے جنگل میں وافل ہو میں نے بھلواسے یو جھا۔

" بعلوا! من نے سا ہے بگال من جادو ٹوند کرنے والے بیرا گی الا ہوتے میں کیا سے ہے؟"

، ... . محارات

''براکی لوگ بہت کم جادو ٹونہ کرتے ہیں لیکن بہال کے سپیرے زیردست جادو ٹونہ کرتے ہیں۔ بعض سپیروں کے پاس الی تاکنیں ہیں جو دن ک سانپ کی شکل میں پٹاری میں بندرہتی ہیں اور رات کوعورت بن جاتی ہیں۔''

بھلوا کی باتیں میرے ذوق تجسس کومہمیز لگا رہی تھیں۔ میں اسی متم کی واستانیں نا ماہنا تھا۔ میں نے یو چھا۔

" بھلوا! کیاتم نے مجھی کسی الی عورت کو دیکھا ہے جو دن کے وقت سائب اور ت کے وقت عورت بن جاتی ہے؟"

بھلوا ادھیر عمر آدمی تھا۔ سرکے بال آدھے سے زیادہ سفید ہو میکے تھے۔جسم پر اے ایک برانی محدری اور دھوتی کے اور پھی بیس تھا۔ کہنے لگا۔

" ''ایک بار مجھے ایک تا من عورت کی تھی مگر میں نے اسے پہچان لیا تھا اور موقع نے بی بھاگ کیا تھا۔''

> ﴿ مِن نے سوال کیا۔ ''دئتہیں بھا سنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا وہ سانپ کی شکل میں تھی؟'' ''نہیں۔'' بھلوالولا۔

"وہ عورت کی شکل میں تھی مگر میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ بیر عورت اصل لل مانپ ہے۔ تا گن ہے۔ بھا کا اس لئے تھا کہ بید تا گن عور قیس رات کے وقت اپنے خار کی تلاش میں نکتی ہیں۔ ان کا شکار جنگل میں بھوئے بھٹے مرد ہوتے ہیں۔ بیر پہلے انہیں ، ان باتوں میں الجھاتی ہیں۔ جب مرد کو ایک خاص نشہ سا ہو جاتا ہے تو یہ نا گن عورت مائی بن کر اے وس دی نے اور جہاں وہتی ہے وہاں ہے آدمی کا بی بھر کرخون چی گیا الراد خائب ہو جاتی ہیں۔ '

بھلوانے جو داستان سنائی تھی اس سے بیل بڑا متاثر ہوا تھا اور میرے ول مر یہ خواہش پیدا ہوگئی تھی کہ بیل بھی کسی ایک عورت سے طوں جواصل بیل سانپ ہوگر لوگور سے بدلہ لینے کے لئے روح کی صورت بیل چل پھر رہی ہو۔ بیل نے بھلواسے کہار ''بھلوا۔ کیا تم جھے کسی ایسے سپیرے سے طاسکتے ہوجس کے قبضے بیل اس تم کم تا کمن ہو؟''

ہم جنگل کی ایک پک ڈیٹری پر جارہے تھے۔ہمارے ووٹوں جانب او خی او خ حجازیوں میں سرخ مچول کھلے ہوئے تھے۔ بھلوانے کہا۔

'' میں وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا۔ ایک سپیرے کو میں جانتا ہوں۔ار کے پاس تاجمن عورت کوسانپ اور سانپ سے عورت بنانے کا منتر آتا ہے۔ میں آج ار سے بات کروں گا۔ پھرتہ ہیں اس سے ملوا دوں گا۔''

میری ساری توجہ اب اسی سپیرے کی طرف ہوگئی جسے بھلوانے مجھے طوانا اور جس کے قبضے میں ایک الی تامن تھی جو رات کو عورت کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ بل نے جنگل کی تھوڑی می سیر کی اور بھلوا سے کہا۔

" د بس اب واپس چلتے ہیں۔"

ویسے بھی سورج غروب ہورہا تھا۔ اس وقت جنگل خطرناک ہو جاتا ہے۔ آم بشن سکھے کے ڈیرے پر آ مجے۔ دوسرے دن بھلوا میرے پاس آیا اور بردی رازداری سے کہنے لگا۔

ایک گھنٹہ میں نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ اس کے بعد بھلوائے ساتھ میں کے برای بے جوب کی جانب دوائل سے ملنے کے لئے چل پڑا۔ اس کا جمونپڑا بش سٹھ کے ڈیرے سے چنوب کی جانب دوائل دورجنگل میں واقع تھا۔

عجیب ڈراؤنی شکل کا میں سپیرا تھا۔ کالا کلوٹا تھا۔ آئکھیں سرخ شمیں اور جم ک

" و الم من دیوی یونی کسی کو این درش نیس دیں۔ اس کے لئے تنہیں میرے اور میں اس کے لئے تنہیں میرے اور میں اس کے لئے تیار ہو؟"

یں نے ہوچھا۔ "بہ جلہ کس قتم کا ہے؟"

سپیرا بولا۔

دو تہمیں بین را تیں ایک ندی کے کنارے آئیس بند کر کے بیٹھنا ہوگا اور بیمنتر ایک بیٹھنا ہوگا اور بیمنتر ایک پھنا ہوگا۔ اے ناگن دیوی! جھے اپنے درشن دے۔ چوتھی رات کو ناگن دیوی بین ورشن دے گی اور پہلے سانپ کی شکل بین ہوگ اور پھنکار بارے گی۔ اس کی پھنکار اُر اُن کی اُن کورا کا اُن کورا کو تاکن فورا کی تو تاکن فورا کی تو تاکن فورا کی تو تاکن فورا کی کا متعاری اور سانپ کی آئیس کھول دو کے۔ جب تمہاری اور سانپ کی آئیس کے گی۔ ماگوکیا یا تکتے ہو۔ اس وقت تم جو کھی ماگو ماگو کیا یا گن وہ تمہیں پیش کردے گی۔ اُن کورا کی کو تاکن کورا کی کورا کی کو تاکن کورا کی کورا کی کو تاکن کورا کی کورا کورا کی کورا کورا کی کورا کی کورا کی کورا کی کورا کی کورا کی کورا کورا کی ک

یہ بہت برالالح قا۔ می اس لالح میں آگیا۔ می نے کہا۔

"مل چله کاف پر تیار اول ـ"

سپیرے نے کہا۔

'' ایک بار پھرسوچ لو۔ اگرتم نے چلہ ادھورا چھوڑا دیا اور بھاگ گئے تو جہال بھی کے ناکن وہاں آ کر تمہیں ڈس وے گی۔''

میں نے کہا۔

بشن شکھے بنکالی نوکرنے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا۔

الح کتے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

" بھلوا! میں ابھی سے سپیرے بابا کے پاس رہوں گا اور رات کو چلد شروع کر دوں گا بہتم سروار جی سے جا کر کہدویا کہ میں تمن دنوں کے بعد والیس چٹا گا تک چلام ہوں۔"

بھلوامیری ولچیں اور شوق کودیکھتے ہوئے راضی ہوگیا۔ کہنے لگا۔ " بابو! ایک بار چلہ شروع کیا تو اسے پورا کرنا۔ نہیں تو زندہ نہ بچو گے۔ ؛ کن تہمیں ڈھونڈ نکالے کی اور ڈس کر ہلاک کر ڈالے گی۔''

میں نے کہا۔

" میں جانیا ہوں''

اس کے بعد بھلوا چلا گیا۔ یس سپیرے بابا کے پاس بی بیٹھا رہا۔ سپیرائی میرے شوق کود کیھ کرخوش ہوا تھا۔ کہنے لگا۔

"" من برے بہادراؤے ہو۔ آج شام کو میں تہیں دہاں لے چلوں گا جہال بیار تم چلہ شروع کرو گے۔"

میں شام تک سپیرے کے پاس ہی رہا۔ سپیرا تھوڑی دیر کے بعد جھے اپنا جمونیزے کے باہر بٹھا کر جنگل میں چلا گیا۔ کہنے لگا۔ میں سانپ بکڑنے جا رہا ہوں۔
ایک کھنٹے بعد والی آیا تو اس نے ایک ہاتھ میں سانپ بکڑر کھا تھا۔ سانپ کواس نے ایک ہاللا سے بکڑا ہوا تھا اور اے اٹھا کر چلا آ رہا تھا۔ جمونیزی میں آتے ہی اس نے سانپ کو پاللا میں بند کر دیا۔ کہنے لگا۔

اللہ مرد مرد مرد اللہ اللہ ہے۔ مجھے جنگل سے اس کی ہوآ گئی تھی۔ بیسانپ کی کا سیرے کے پاس موتا ہے۔ جس کے پاس بیسانپ مواس کے اندر بہت طاقت آ باللہ ہے۔''

جب شام کا اندهرا کھینے لگا تو سپیرا مجھے لے کر دہاں سے کچھ دور جنگل کما ایک عدی کے پاس آ حمیا۔ یندی کا پانی بڑے سکون سے بہدر ہا تھا۔ چھوٹی می عدی تھی۔الا کے اوپر درخت جھکے ہوئے تھے۔ درختوں پر پرعمے بول دے تھے۔ سپیرے نے ملا

سرکنارے ایک در خت کے نیچے مجھے بٹھا ویا اور بولا۔

اس کے جانے کے بعد ٹس نے اور درخت کی جانب دیکھا۔ درخت پر رہنے شور مچا رہ جانب دیکھا۔ درخت پر رہنے شور مچا رہنے شارا ہے شور مجا رہنے شارا ہوں میں میں اور میٹھا یائی تھا۔اس کے بعد درخت کے بیچو نیرٹ کے جبونیرٹ کے بعد درخت کے بیچو نیرٹ کے جبونیرٹ کے بین کھا کر آیا تھا۔ ٹیس انتظار کرنے لگا کہ کب پرندے خاموش ہوتے ہیں۔

کوئی ایک کھنے کے بعد پرغرے فاموش ہو گئے اور اس طرح فاموش ہوئے
جیے سارے کے سارے ایکدم بے ہوت ہوگئے ہوں۔ جنگل کی فضا پرایک ڈراؤنا سانا چھا
گیا۔ جھے ڈر کلنے لگا۔ کسی دفت گلٹا کہ کوئی دبے پاؤں میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ہی
جونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں کوئی نظر نہ آتا۔ کسی دفت گلٹا کہ جھے سانپ کی سیٹی کی آواز آ
دی ہے۔ تھوڈی دیر بعد آواز خاموش ہوجائی۔ اب جھے چلا شروع کرنا تھا چنا تھے ہیں نے
انگھیں بند کر لیں اور دل میں یہ جملہ دہرایا۔

اے ناگن دیوی! مجھے درش دے۔ اس کے ساتھ بی میرے دل نے کہا۔
الاحل ولاقوۃ میم کیا بک رہے ہو۔ تم مسلمان کی اولا دہو۔ یہ نفر کیوں بکنے گئے۔ ش نے
انگھیں کھول دیں۔ ول نے کہا اٹھ کر واپس چلے جاؤلیکن دماغ نے کہا۔ ناگن عورت کو
دیکھنے کا یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس طرح سے بھی ہو چلہ پورا کر لو۔ میں نے
انگھیں بند کر لیں اور وہی جملہ دہرایا۔ اچا تک مجھے محسوں ہوا کہ کوئی میرے پیچے میری
طرف بڑھ رہا ہے۔"

کا کسز بازاراور چاکا تک کے جنوب مشرقی جنگلوں کا سلسلہ مشرق میں سندرین الرجنوب میں اساکان کے بہاڑی سلسلوں کے آگے تھائی لینڈ کی سرحدوں تک پھیلا جلا

الح التي التي وزت كرين : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سیا ہے۔ بدلا کھوں سال پرنے جنگل استے کھنے، مخبان اور دشوار گزار ہیں کہ جنگل ارتزول کو بھی گر جنگل ارتزول کو بھی گزرنے کے داشتہ جی اندر مجرا کہا ا کو بھی گزرنے کے لئے راستہ نہیں دیتے۔ ان جنگلوں میں دن کے وقت بھی اندر مجرا کہا ا رہتا ہے۔ یہ جنگل قدرت کی ہیبت اور جلال کے مظہر ہیں۔ ان جنگلوں میں سے ارد کردی کے دیگہا ہیں۔

رانے تجربہ کار شکاری بھی ان جنگلوں کی طرف نہیں آتے۔ میں زندگی نی صرف ایک بار بی ان جنگلوں میں غلطی سے نکل آیا تھا اور جھ پر یہاں کے دہشت ہاک ماحول نے خوف سا طاری کر دیا تھا اور میں جن قدموں سے چل کر وہاں آیا تھا آئیں قدموں سے چل کر وہاں آیا تھا آئیں قدموں سے واپس چلا گیا تھا۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں میں کا کسز بازار سے کافی دور ایک جنگل میں ٹھیکیدار سروار بش سکھ کے ہاں تفہرا تھا۔

جھے بنگال کے جنگل اور ان جنگلوں کی بارش دیکھنے کی خواہش امرتسر سے کھنے کی خواہش امرتسر سے کھنے کی دہاں دو ہجھے اعمق بھتا دہ جھے اعمق بھتا دہ تھے اعمق بھتا دہ تھا۔ یہاں کے تمام کی میری زندگی کی بڑی قیمتی خواہش تھی لیکن جو کوئی سنتا وہ جھے اعمق بھتا ہے۔ تھا۔ یہاں تک کہ جب سردار بشن سنگھ کومعلوم ہوا کہ میں اتنی دورصرف جنگل اور جنگلوں کی بارشیں دیکھنے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ۔

" تم پاگل ہو گئے ہوکیا؟ بیہ جنگل کوئی کلکتے کے دکوریدگارون یا تاج کل نیل بیں ۔ کہتم انہیں دیکھنے گھر سے نکل پڑے ہو۔"

مجھے یادے میں نے سرارصاحب سے کہا تھا۔

'' یہ جنگل میرے لئے وکوریہ گارڈن اور تاج کل سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔''
سردارصاحب کا وہاں ککڑی کی کٹائی کا شعید تھا۔ میں روز ان کے کوارٹر سے جنگل
کی سیر کونکل جاتا تھا۔ انہوں نے جھے خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ میں جنگل میں زیادہ
آگے نہ جاؤں۔ ایک دن آسان پر بادل چھا رہے تھے۔ میں جنگل کی سیر کر رہا تھا۔ میر
کرتے کرتے میں جنگل میں ذرا آگے لئل حمیا۔ یہاں ایک چھوٹی می عدی کو دیکھا جمد
درخق کے درمیان سے ہوکر مہدری تھی۔

ورخوں کی شاخوں نے ندی پر چھت می ڈال رکھی تھی۔ امرتسر کے کمپنی باغ ٹل

بھی آیک آئی ہی چوڑی نہر تھی جس میں ہم خوب چھاتھیں لگایا کرتے تھے۔ موسم کرما تھا۔ آمان پر بادل تھے۔ میرا بی مدی میں چھلانگ لگانے کو چاہا لیکن میدوج کرڈر کیا کہ کہیں میں میں کوئی سانب نہ تیرر ہاہو۔

المن من کی ہوتے ہیں۔ ندی کا پانی اس طرح بہدرہا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے سادہ سینکڑوں قسم کے سانپ بھی ہوتے ہیں۔ ندی کا پانی اس طرح بہدرہا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی شفاف سطح پر گرے ہوئے ہے و مکھ کراحساس ہوتا تھا کہ پانی بہدرہا ہے۔ بزی خاموثی کی شفاف سطح پر گرے ہوئے ہے و مکھ کراحساس ہوتا تھا کہ پانی بہدرہا ہے۔ بزی خاموثی خس کی ورخت پر کوئی پر عدہ تک نہیں بول رہا تھا۔ فضا ورختوں اور قسم قسم کی جنگلی بیلوں اور مرطوب رہین کی ہو ہے بوجھل ہورہی تھی۔ جہال عدی پر درختوں نے جہت ڈال رکھی تھی مرطوب رہین کی ہو ہے بوجھل ہورہی تھی۔ جہال عدی پر درختوں نے جہت ڈال رکھی تھی دہاں ہاکا ہاکا اعمادہ اتھا۔

بردا براسرار ماحول تھا۔اچا تک سی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ایسے لگا جیسے
کوئی جھاڑیوں میں چلاآ رہا ہے۔ میں ڈرگیا کہ ضرور کوئی جنگلی ریچھ دغیرہ ہے۔ میں جلدی
ہے ایک درخت کی اوٹ میں ہوگیا ادر جس طرف سے آہٹ سنائی دی تھی اس طرف
د کھنے لگا۔

یہ جھاڑیاں ندی کے اس کنارے پر تھیں جس طرف میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے کاڑیوں میں سے دوآ دمیوں اور ایک عورت کو دیکھا۔ دونوں آ دمی عورت کو بازوں سے پکڑ کھیٹے ہوئے اس طرف لا رہے ہتے جس طرف ایک درخت کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جھاڑی کی شاخوں میں سے جھے بارکا منظر برابر نظر آ رہا تھا۔

دونوں آدمی عورت کو تھیٹے ہوئے میرے قریب سے گزرے قیس نے دیکھا۔
عورت ایک اوکی تھی جس کی عمر اٹھارہ انیس سال کی ہوگی۔ اس کا رنگ مہرا سانولا تھا۔ اس
نے نسواری رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کے بال کھلے تھے۔ وہ بے حدخوفز دہ تھی اور
بنگالی زبان میں پچھے بولتی جاری تھی۔ وہ روری تھی۔ صاف معلوم ہور ہاتھا کہ بیہ آدی اور کی کو
کمیں سے اغواء کر کے لائے ہیں اور اب اسے جنگل میں اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے جارہے

لے گئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

-0

میری عربھی سولہ ستر و سال کی ہوگی۔اس عمر میں ہی جھے ہیرو بنے کا برا شوق ت اور میں بغیر موے مجھے خطروں کومول لے لیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کودیکھ کرمبرے اندر کا ہیرو بیدار ہو گیا اور میں نے ان آ ومیوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی کو بری طرح تھیل رے تھے۔ان میں سے ایک آدی کے کندھے سے بندوق لٹک رہی تھی۔ وہ بگالی زبان \_ میں لڑکی کو غفے میں چھے کہتے جا رہے تھے۔ فلاہر ہے اسے گالیاں دے رہے ہوں گے۔ میں تھوڑا فاصلہ ڈال کر جنگل میں ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ درختوں، جھاڑیوں میں ہے گررتے ہوئے ایک ٹیلے کے پاس پہنے کررک کے ۔ انہوں نے بدنھیب لڑ کی کوزمین پر مراكراس كے دونوں ہاتھ رى سے پیچے بائدھ ديئے اور اسے بالوں سے پكر كرا عايا اور شاید گالیاں ویتے سلے کی طرف برھے۔ نیلے کی ڈھلان کے باس ایک کوفری ی تی۔ انہوں نے کو تھڑی کا دروازہ کھول کرلڑی کوا عدر دھکیا اور دروازہ بند کر کے باہر تالا لگا دیا۔ تالالگانے کے بعدوہ کچھوریکو تحری کے باہر کھڑے آپس میں کوئی صلاح مثورہ كرتے رہے بھردالي جس طرف سے آئے تھا كاطرف چل يزے ميں انہيں آتاد كيا كرايك جكدور فتوں اور جھاڑيوں كے پيچيے جھپ كر بيٹھ كيا۔ دونوں آ دى آپس بن بنگر زبان میں باتیں کرتے میرے قریب سے گزر مجے۔ جب وہ کافی دور طلے مجے تو بی موینے لگا کہ مجھے کیا کرنا جاہے۔

ایک خیال یہ بھی آیا کہ جھے اس بک بک بیں پڑنے کی کیا ضورت ہے۔ پہنے 
نہیں یہ لوگ قاتل قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہیں اور لڑکی بھی ہوسکتا ہے ان بی کے طبعے کا 
طوائف ٹائپ کی عورت ہوگی۔ میں خوائواہ کی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں لیکن میرے 
نوجوانی کے گرم خون نے جوش مارا اور دل نے کہا کہ یہ عورت ہوسکتا ہے کی غریب مال 
باپ کی بیٹی ہواور یہ جرائم پیشہ لوگ اسے اغواء کر کے لائے ہیں اور اسے ضرور شہر میں لے 
جاکر کی فجہ خانے میں فردخت کردیں گے۔

اب اس الركى كى سارى زندگى تباه موجائے كى ميراانسانى فرض ہے كەيلى فى

اں ورت کو مصیبت میں جالا دیکھا ہے تو اس کی ضرور مدد کردں۔آگے جو ہوگا ویکھا جائے جو ہوگا ویکھا جائے گا شروع ون ہی سے میری زندگی کا اصول رہا تھا اور اس نے میری زندگی کا اصول رہا تھا اور اس نے میری زندگی کے تمام ایڈو پخرز میں ہڑا نمایاں کام انجام دیا تھا۔ میں جھتا ہوں کہ اگر یہ جملہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں بھی گھرسے بھاگ بھاگ کر نہ لکا اور جینے نظرناک سفر اور ایڈو پخر میں نے اس نوجوانی کی عمر میں کئے ہیں شاید بھی نہ کرتا اور اس تابل نہ ہوتا کہ آج اپ کو اپنے آپ کو اپنے سنتی خیز ایڈو پخرز کے سے واقعات سنا سکتا۔ قدرت نے جھے کہانیاں سنانے کے لئے پیدا کیا تھا اور وہ جھے سے وہی کام لے رہی تھی جس کے ایس نے اس نے بیدا کیا تھا۔

جب مجھے یقین ہوگیا کہ دونوں آدی اس علاقے سے نکل میے ہیں تو میں جہاڑیوں میں سے نکل میے ہیں تو میں جہاڑیوں میں سے نکلا اور شیلے کے پاس کوٹھڑی کے دروازے پرآ کررک گیا اور دروازے کا ایک ورز میں سے اعدر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوٹھڑی میں اعد جراچھایا ہوا تھا اور لڑک کے رونے اور سسکیاں بحرنے کی دبی وبی آواز آری تھی۔ جھے ور بھی تھا کہ کہیں اور نون آدی والیس نہ آجا کیں۔ ہوں۔ میں نے دروازے دونون آدی والیس نہ آجا کیں۔ ہوسکا ہے وہ کہیں قریب ہی گئے ہوں۔ میں نے دروازے باتھ سے آہند سے ٹھک ٹھک کر کے اردو میں کہا۔

''تم کون ہو؟''

لے کتے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں نے کہا۔

''وہ اس طرف علے محے ہیں۔ ہیں تمہیں ووسری طرف سے ایک جگہ لے ماؤں گا۔ جہاں تمہیں کوئی کی تحقیق کیے گا۔''

نوی میرے ساتھ چل پڑی۔ بیس اسے ای راستہ سے واپس لے آیا جس راستے

بیں اس جنگل میں واغل ہوا تھا۔ بیدوں پندرہ منٹ کا راستہ تھا لیکن ہر لحہ جھے بہی دھڑکا
الاہا کہ کہیں وونوں ڈاکو کسی طرف سے لکل کر سامنے نہ آ جا کیں۔ ان میں سے ایک کے
اس بندوق بھی تھی۔ بیس تیز تیز چل رہا تھا۔ لڑی جھے سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ اس کے
اوُں میں چل تھی۔ جو کلکتہ شہر میں عام طور پر عور قیس پہنتی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی کلکتے
اوُں میں چہل تھی۔ جو کلکتہ شہر میں عام طور پر عور قیس پہنتی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی کلکتے

اس کے ماتھے پرکیسری رنگ کی بندیاتھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لاکی ہندو ہے۔ میں اے سروار بیٹن سکھ کے وارٹر میں لے آیا۔ سروار صاحب برآمدے کے باہر کری پہنے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک لاکی کو دیکھ کروہ میری طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں نے قریب جا کرسروار صاحب سے کہا۔

"اس لڑی کو دوآ دی اغوا کر کے لائے تھے۔ انہوں نے اسے ایک کوٹھڑی میں بندکردیا تھا۔ میں اسے کوٹھڑی سے نکال کرلے آیا ہوں۔"

سردار بش سکھ نے میرے چہرے سے نظریں ہٹا کراڑی کوغور سے دیکھا اور تھے پنجانی میں کہا۔

"بيكيائى معيبت بكر كرلے آئے ہو۔تم اپنے ساتھ جھے ہى ضرور بحضاؤ كي"

میں نے کیا۔

"مردار تی! بیلڑی مجھے کی شریف کھرانے کی آتی ہے۔ میں اسے اس کے گھر پہنانا چاہتا ہوں۔"

مردارجی نے لڑکی سے بو چھا۔

کوشر ی کے اندر سے لڑکی کے رونے کی آواز بند ہوگئی۔ ایک ملمح کے لئے اندر بالکل خاموثی چھاگئی۔ میں نے جلدی سے کہا۔

'' میں تمہیں مہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ گھبراؤنہیں۔ بیہ بتاؤ کہتم کون ہواور یہ لوگ کون میں اور کے اور کے اور کے ا

کوٹھڑی کے اندر سے لڑکی نے ٹوٹی چھوٹی اردویس جو پچھ کہا۔ میں اس کامنہوم یہالسلیس اردومیں لکھ رہا ہوں۔

> " بھگوان کے لئے مجھے باہر تکالو۔ میں تم کوسب کھی بتا دول گی۔'' میں نے کہا۔

> > '' گھبراؤنہیں۔ تالالگا ہوا ہے۔ میں تالاتوڑ رہا ہوں۔''

میں نے ذرا قریب ہی سے ایک پھر اٹھایا اور تالے پر زور سے دو تین بار مارا آقا تالا ٹوٹ گیا۔ میں نے کنڈی کھول کر دروازہ کھول ویا۔ لڑکی بڑی سہی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ چیچے بندھے ہوئے تے اور وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ کھول ویے۔ لڑکی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا۔ درمیرے ساتھ آ جاؤ۔''

میرے ساتھ اجاد۔ لڑکی جھے اپنا نجات دہندہ سمجھ کرجلدی سے کوٹھڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے خوفز دہ آواز بیں مجھ سے پوچھا۔ ''وہ لوگ کہاں ہیں۔''

الع کیے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

"" تہمارا نام کیا ہے۔ تم کون ہو؟" لڑکی نے ای ٹوٹی پھوٹی بنگہ تما اردو میں کیا۔ جس کا میں سلیس اردو میں یہاں ترجمہ کرتا ہوں۔

"میرا نام کملاوتی ہے۔ میں کلکتے کے درگا میا کے مندر کے پجاری کی بینی ہوں۔ میں محصے مندر کے بیجاری کی بینی ہوں۔ میں میں حصے مندر کے بیچے ندی پر اشنان کرنے لگائی تھی کہ دوآ دمیوں نے جھے پڑا کر میرے منہ میں کپڑا الفولس کر جھے بہس کر کے ایک گاڑی میں ڈالا اور شہر سے باہرایک مکان میں الدور مید کر دیا۔ رات کو انہوں نے جھے مکان سے فکال کر ایک گاڑی میں باندھ کر ڈال دیا اور بندوق میری گردن کے ساتھ لگا کر جھے راتوں رات ایک جنگل میں باندھ کر ڈال دیا اور بندوق میری گردن کے ساتھ لگا کر جھے راتوں رات ایک جنگل میں انہوں نے دو دن رکھا اور ایک رات کو دہاں سے بھی فالا اور ایک گاڑی میں ڈال دیا۔

ساری رات گاڑی چلتی رہی۔ میں کو پھراس جنگل میں آگئی۔ وہاں تمن اور آدن مل گئے۔ جھے ایک رات جنگل میں انہوں نے با عدرہ کررکھا اور ووسرے ون جنگل میں ایک کوٹھڑی میں لا کر بند کر ویا۔ وہاں ہے جھے یہ بابو جی نکال کر یہاں لائے ہیں۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جھے کلکتے میرے پہا تی کے پاس پہنچا وو۔ پائی کا نہ جانے کیا حال مور اور میان کا نہ جانے کیا حال

"" او کا کا میں اس بک بک میں تیں آؤں گا تم اے لے جانا جائے ہولاً

میں او کا کا میں اس بک با بی میں تیں آؤں گا تم اے لے جانا جائے ہولاً

میں کی باب کے باس لے جاؤ میرا کسی کو بتانا ہی نہیں کہ مید میرے ڈیرے پر آئی

میں کی میرا ٹرک مال لے کر کامر بازار جا رہا ہے۔ وہاں تک اسے لے کر چلے جانا۔

وہاں سے تمہیں چڑا گا تک جانے وال بس مل جائے گی۔ چڑا گا تک سے ٹرین میں پہنے کر کھنے جلے جانا۔"

مراس نے اڑک کی طرف دیکھ کر کہا۔

''اس کوارٹر کے اندر جا کر جار پائی پر بیٹھ جاؤے مہیں دو وقت کا کھانا مل جائے پر کل مبح تک خبر دار کوارٹر سے ہاہر نہ لکانا۔''

اس کے بعدایک بار محر مجھ سے خاطب ہو کر کھا۔

" کاکاتم میرے سامنے والے کوارٹریس چلے جاؤے تم یہاں کی سے لڑی کے اور ٹی بات نہیں کرو کے اور لڑی کے وارٹریس بھی نہیں جاؤ کے پیلوچھیتی کرو جاؤ ہے۔ چلوچھیتی کرو جاؤ ہے۔ چلوچھیتی کرو جاؤ ہے۔ کوارٹریس بے کوارٹریس ب

میں سر دار جی کے کوارٹر کے کمرے میں اوراٹر کی سر دار جی کے دوسرے کوارٹر میں چائی۔ ندھی کوارٹر سے باہر لکا تدائر کی کوارٹر سے باہر لکا تدائر کی کوارٹر سے باہر لکا تدائر کی کوارٹر سے باہر لگا تدائر کی کوارٹر کے اندر بی کھایا۔ رات کو وہیں سو گیا۔ سر دار جی باہر دیر تک بیٹھے پہرہ ویت ہے۔ بھروہ میرے کمرے میں آتے ادر کہنے لگے۔

"خروار! اگرتم نے لوکی کے کوارٹر کارخ کیا۔"

میری سجھ بیں نہ آیا کہ بیہ بات سروار بی نے جھے کیوں کی تقی ۔ میرے دماغ فی بین کی تقی ۔ میرے دماغ فی بین کی نین آیا تھا کہ بیں رات کے وقت لڑکی کے کوارٹر بیل جاؤں گا۔ رات گزر کی مین فی کرنے اپنے اپنے کوارٹر بیل کی مین جائے وغیرہ مجھے اورلڑکی ۔ ووقوں کو سروار بی کے توکر نے اپنے اپنے کوارٹر بیل کادک میارہ بیج کے محاتا وغیرہ کھانے کے ایعلہ مردار بی کا ٹرک آ میا۔ ایک بیج کھاتا وغیرہ کھانے کے ایعلہ مردار بی کو کوارٹر بیل سے ٹکالا۔ جھے اورلڑکی کوٹرک کی آگل سیٹ پر ڈرائے دے ایک سیٹ پر ڈرائے دے کالار بینے اورلڑکی کوٹرک کی آگل سیٹ پر ڈرائے دے کالار بینے اورلڑکی کوٹرک کی آگل سیٹ پر ڈرائے د

"مید درائی کے بارے میں اس سے داستے میں کوئی بات نہ کرنا۔ یہ پوچھے ہی تو اسے اللہ الرکی کے بارے میں اس سے داستے میں کوئی بات نہ کرنا۔ یہ پوچھے ہی تو اسے جمال کر چپ کرا دیتا کہتم کون ہوتے ہولائی کے بارے میں پوچھنے والے'' چرانہوں سامدری کی جیب میں سے بڑہ نکالا۔اسے کھول کراس میں سے سوسور وپ کے دونوث اللہ کے دونوث اللہ کے دونوث کال کر جھے دیئے اور کہا۔

''میرکھو۔ بیداست میں تہارے کام آئیں گے۔''
اس کے بعد سردار جی آرامشین کے پاس جا کرکٹڑی کی چرائی کا معائز کرنے
گئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرک چیری ہوئی کٹریوں کا مال نے کرچل پڑا۔ کا کسز بازار وہاں نے
زیادہ ودر نہیں تھا۔ وو گھنٹے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے لڑکی کملادتی کو ساتھ لیا اور بی
کے اڈے پر آگیا۔ یہاں ایک گھنٹے کے انظار کے بعد ہمیں چٹاگا تگ جانے والی بس ل مٹی اور ہم چٹاگا تگ پڑتے گئے۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے ہم ریلوں ٹیش پر گئے۔معلوم ہوا کہ کلکتہ جانے والی گاڑی رات کے گیارہ بجے چلے گ۔ اتی ویر تک ہم

کملادتی اب جھ سے تعور کی کھل گئی تھی۔اے اب یقین ہو گیا تھا کہ میں واتی اسے اس کے باپ کے پاس لے جارہا ہوں۔وہ جھے سے بوچینے گئی کہ میں بنجاب کاریخ والا ہوں تو بڑگال میں کیسے آیا ہوں۔ میں نے اسے یہی کہا کہ بس بڑگال ویکھنے کے شون میں آگیا تھا۔ کا کسر بازار میں سردار جی ہمارے والد کے ملنے والے تھے۔ میں ان کے باس آگر تھہرا ہوا تھا۔ کملاوتی تھوڑی ویر با تیں کرنے کے بعد چپ ہوجاتی اور یوں پلیٹ فارم یرادھرادھرو کھنے گئی جیسے اسے کسی چیزی تلاش ہو۔

نے وہیں پلیٹ فارم بربی بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔

درمیانی شکل وصورت کی بحولی بھالی می لاکی تھی۔ اس کا لباس میلا ہو گیا ہوا تا۔

بالوں میں اس نے مجھ سے چھوٹی کنگھی لے کرایک دو بارا پنے بالوں کو درست کر کے پیج جوڑا بنا لیا تھا۔ اس کی آ تکھیں بوئی اداس اور خاموش خاموش تھیں۔ جس طرح کہ تقریا ار دو مرکزی تیسری عورت کی آ تکھیں ہوتی تھیں۔ میری نوعری کے زمانے میں تو برگالی عور تو ل الا آئکھیں الی بی ہواکرتی تھیں۔ اب وہاں کا ماحول بھی بھارت کے دوسرے بزیر شہرالا کی لاکیوں کی طرح بزابدل میا ہوگا۔

اب تو بھارت میں عورتوں کے لباس بھی فیشن شو ہوتے ہیں اور لڑکیاں بنم عریاں لباس میں بازاروں اور شاپنگ سنشروں میں عام چلتی پھرتی ہیں۔آزادی سے ہلے بنگال کا واحد صوبہ ایسا تھا جہاں عورتوں کی اکثریت بڑی خاموش خاموش اور و فاشعار مشہر

ا میں نے انہیں خود الیا ویکھا ہے۔ بنگال کی عورتوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بنل کی طرح اپنے فادید ہے جاتی ہیں۔خادید چاہے انہیں جتنا بھی مارے پیٹے وہ بنل کی طرح اپنے خادید ہے جاتی ہیں۔خادید چاہی بیٹی ورائیور ملا تھا۔ اس کی عمر ایک بیٹی الگ نہیں ہوتیں۔سلہٹ میں جھے ایک پنجابی بیٹی قرائیور ملا تھا۔ اس کی عمر ایک بیٹی بیٹی سال کے اوپر ہوگئتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بنگال میں کب آیا ہوئی۔

"دمیس برس کا تھا کہ کام کی طاش میں کلکتے ہے آیا۔ یہاں ایک بنگائی لاکی ہے
روم یا۔ ہم نے شادی کر لی۔ تب ہے لے کرآج تک بنگال میں بی ہوں۔ کی بار بیوی
ہالک ہونا چاہا گروہ جھے ہے ایک چٹی ہوئی تھی کہ الگ بی نہیں ہوتی تھی۔ میں اس
اتھا۔وہ مار کھاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور جھے ہے چٹی جاتی تھی۔ میں تو کہتا ہوں
جولوگ بنگال کا جادد کہتے ہیں وہ بی عورت بنگال کا جادد ہے۔ بیعورتیں آدی پرخاص
ربہ جانی پر جاوو کرویتی ہیں۔"

کملاوتی کی اداس اداس آئیس بھی جھے پر اپنا تھوڑ اتھوڑ اجاود کر رہی تھیں۔ گہر پراس کے جادو کا اثر اس لئے زیادہ نہیں ہور ہا تھا کہ ٹس پہلے بی سے ایک جادد کرنی بلسم کا اسر تھا۔ چنا گا نگ سے کلکتے تک کا سفر کانی لمباسفر ہے۔

رات کے ساڑھے گیارہ بیج چٹاگا نگ سے ٹرین روانہ ہوئی۔ میں نے کملاوتی انانہ ڈی سے ساتھ بھایا۔ میں نے کملاوتی انانہ ڈی ہے سے میں اپنے ساتھ بھایا۔ میں نے ڈی انانہ ڈی ہوکر اونے والی سیٹ سنجال کی تھی۔ کوئے میں کملاوتی کو بھا ویا اور خوو کوئر کی کی طرف ہوکر کیا۔ گویا میں نے ڈید کے دوسرے مافروں اور کملاوتی کے درمیان اپنے آپ کو حائل الیا تھا۔ لیا تھا۔ لیا تھا۔ الیا تھا۔ ال

ٹرین کے چلنے کے پچے دیر بعد کملادتی کو نیندآ گئی اور وہ و بوار سے سر فیک کرسو الکمن بار باراس کا سرینچ کو ہو جاتا تھا اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ بے چاری شہ فیکسب کی جاگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے لیٹنے کے لئے سیٹ پر جگا بنا دی اور اسے لیا۔ ساری رات وہ سوئی رہی۔ ون کے وقت یا دنیس کون سامٹیٹن آیا تو میں نے اسے ا

200

جگا دیا۔ ہم نے ڈب میں بیٹے بیٹے ناشتہ وغیرہ کیا۔ مٹی کے آبخوروں میں چائے لا۔ کملادتی کھڑی سے باہر نہیں دیکھتی تھی۔ ڈب میں بھی وہ دوسرے مسافروں سے دید چما کر بیٹے کی کوشش کرری تھی۔ میں نے اسے کہا۔

" فکرنہ کرو۔ یہاں وہ لوگ نیس آئیں ہے۔" کملاوتی کارنگ زروسا پڑھیا۔ کہنے گی۔ " " بھگوان کے لئے ان کا ذکر نہ کرو۔"

وہ ان لوگوں سے سخت ڈری ہوئی تھی۔ خدا جانے ان درندوں نے اس معوا اور کے ماتھ کس منم کا وحشیانہ سلوک کیا تھا کہ ان کے ذکر سے کملاوتی کا رنگ زرو برا کم تھا۔ اس زمانے میں ریل کے کرائے زیادہ نہیں ہوتے تھے یا ہے بچھ لیس کہ اس زمانے ٹم روپے کی بوی قیت تھی۔ بچھے یاد ہے میں چھوٹا ساتھا اپنی والدہ کے ساتھ لا ہورا پی برا ہمشیرہ کے باس آیا کرتا تھا۔ اس وقت بچھے یاد ہے امرتسر سے لا ہور کا دیل گاڑی کا والہ تیا کرا یہ نو آنے ہوتا تھا۔ امرتسر سے بمبئی تک ریل گاڑی کا تھرڈ کلاس کا کرایہ اگر میں ہوا نہیں تو بارہ حیرہ رویے ہوا کرتا تھا۔

یہ ذکر میں اس لئے لے بیٹھا ہوں کہ کلکتہ وینچنے کے بعد بھی میرے پاس سراا صاحب کے دیتے ہوئے پلیوں میں سے کافی روپے باقی فٹا گئے تھے۔ ہاری ٹرین کیک کے سالدہ کے مٹیٹن پر رکی تھی۔ میں نے کملاوتی سے پوچھا۔

> ''تہمارے پتا تی کا مندر کہاں ہے؟'' اس نے کسی علاقے کا نام بتایا جو بچھے یا ونہیں رہا۔ پھر کینے گلی۔ ''میں رکشا والے کو بتا دوں گل۔''

میں نے ایک خانی رکھے کو روکا۔ کملاوتی نے بنگالی زبان میں اے درگا دیا کے مندر کا ایڈریس بتایا اور ہم رکھے میں سوار ہو گئے۔ کلکتہ شہر کی سرکوں بربھی اس زبا۔ میں ابھی ٹریفک کا سلاب نیس آیا تھا۔سڑکوں پر کارس ضرور چلتی تھیں مگر ان کا اتنا ہوم نا تھا جو آج کی نظر آتا ہے۔

بن کلتے کی بارآیا تھا لین کلکت اتا ہوا شہرے کہ میں اتی آوارہ گروی کرنے کے رودان شہر کا صرف ایک حصہ بی دیکھ سکا تھا۔ ابھی تین صحیثہر باتی تھا۔ کمااوتی کو لے رکشا کلکتے کے ان تیسرے حصول بیل سے گزر رہا تھا جو میرے لئے اجنبی تھے۔ پھر دریا اکارا آگیا لیکن دریا کانی فاصلے پر تھا اور سڑک اس کے ساتھ ساتھ جاری تھی۔ پھر رکشا اس سربز گھاس والے میدان کے پہلو سے ہوتا ہوا ایک چھوٹی می بتی بیس آگیا جہاں نے بہانے دووو تین تین منزلہ ڈھلوان چھوں والے مکان تھے۔ اس بستی کے باہرایک درفق کے اور جھے کیسری رنگ کا تکونا جھنڈا اہراتا دکھائی دیا۔ کملاوتی نے رکشا وہاں رڈدیا۔ کہنے گی۔

"وه میرے پہاتی کا مندرہے۔"

اوراس کی آواز بحرا کی اور آنھوں میں آنسوآ گئے۔ان کا مکان مندر کے پیچھے ، دہ ددڑ کراپنے مکان کی طرف گئی تو وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مکان پر تالا پڑا ہوا

**..... • ..... •** 

ے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

دبوداس زندگی کے آخری سائس لے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

"بيرترے دوكوں كب بول ك\_"

معلوم ہوا کہ کملاوتی کا باپ کلکتہ چھوڑ کر بردوان چلا گیا ہے۔ کملاوتی نے آ بحری آ تکھیں پو تجھتے ہوئے بتایا کہ بردوان میں اس کی پھو پھو رہتی ہے۔ پا جی اس باں گئے ہوں گے۔سوائے اس کے ہم کچھنیں کر سکتے تھے کہ دہاں سے دالیس سالدہ م

ملاوتی کا چہرہ اثر کیا تھا۔ دہ پریشان ہوگئ تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا ۔ اس کا باپ اس کی چھوچھو کے ہاں ہی ہوگا۔اسے فکر تھی کہ پتا جی کہیں وہاں سے بھی کی طرف نہ نکل مجے ہوں۔ کہنے گئی۔

یرآ کئے اور بردوان جانے دالی گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔

''دہ میرے بغیر زعدہ نہیں رہیں گے۔ انہیں مجھ سے بڑا پیار ہے۔ بر غائب ہوجانے سے انہیں بے حدصدمہ ہوا ہوگا۔''

بردوان منیفن کے نام سے جھے نیوتھیٹرزی فلم و بوداس کا دہ منظر یاد آگیا جب کا میرو د بوداس (سبگل) اپنی محبوبہ پاردتی (جمنا) سے آخری بار ملاقات کرنے گئے۔ بردوان جاتا ہے۔وہ ایک بیل گاڑی میں بیضا ہے۔ شام کا دفت ہے۔ بیل گاڑی کے: لائین جل رہی ہے۔ بیل گاڑی ایک جنگل میں سے گزررہی ہے۔ د بوداس گاڑی بان سے بیر حقا ہے۔

> "کوں بھائی! بردوان کب آئے گا؟" گاڑی بان کہتا ہے۔ "دبس ددکوں رہ گئے ہیں۔"

گاڑی بان پوچھتا ہے۔

"کیا کہا بایو تی۔"

"کیونیس بھائی۔ جلدی چلو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔"

گاڑی بان گانے لگتا ہے۔

نہ پین کی عگریا آتے ہے

نہ چین کر بجوا پائے ہے

رات اندھیری رستہ دور

تھک کر بوا مسافر چور

وهیرے دھیرے تیرا جیون

ویک بجھتا جائے ہے

یہ گیت آرز دلکھنوی نے لکھا تھا۔ یہ عالبًا 39-1938ء کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ دھائی بلتدیوں کا زمانہ تھا۔ خاص طور پر نیوتھیٹرز کی فلمیں انسان کے دل میں گداز پیدا کرتی تھیں۔انسان ان فلموں سے نیک زندگی بسر کرنے کاسبق سیکھتا تھا۔

یے فلمیں تفتع ادر جنسی ہیجان سے پاک ہوتی تھیں۔ آرز ولکھنوی ادر کیدار شرمان ملائے گیت نگار تھے۔ کیدار شرمانے نیوتھیٹرزی دوایک ابتدائی فلموں سے گیت لکھے۔ بلاا رد فکھنوی نیوتھیٹرز کے لئے مستقل طور پر گیت لکھتے رہے ادر اس وقت نیوتھیٹرز سے ناکا ماتھ چھوٹا جب نیوتھیٹرز کی فلم مہنی ہی ختم ہوگئ۔

آرزو صاحب اس کے بعد جمبی آگئے جہاں مجھے ان سے ملاقات کا شرف مل اور اس کے نام اس کے اس کرچکا ہوں۔ مل اور اس کا ذکر میں تفصیل سے اپنے ایک مضمون میں کرچکا ہوں۔

یہ کھنے کا میرامطلب یہ ہے کہ اس وقت میں اس بنگا کی لڑک کے بارے میں ان بلک کی لڑک کے بارے میں ان بلکہ برودان کے نام سے ویوواس کی جیروئن پاروتی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتی پاکر محبتیں تھیں ان کرواروں کے چیروں اور الو محبتیں تھیں ان کرواروں کے چیروں اور الو کی باتوں میں۔ وہ سارے کا سارا غیر مادی اور روحافیت کا دور تھا۔ جر شے اپنی ام مرحقیقت پر قائم تھی۔

کسی اخلاقی قدر کوزوال نہیں آیا تھا۔ کوئی پھول اپنی حقیقی خوشبو سے محردم نیم موا تھا۔ کسی پھول پر کیمیکلز نمیس چھڑ کا جاتا تھا۔ کیمیکلز کی بلا ابھی زمین کی گہرائیوں میں ہو وٹن تھی۔

شی اینے خوبصورت خیالوں سے اس دقت چونکا جب بردوان جانے وال گاڑا آگئی۔ میں بنگانی لڑکی کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ بردوان کاسٹیشن آیا تو ہم ٹرین سے اتر کرلڑکی کی چھو پھو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔

میں شوق ہری نگاہوں سے برووان کی سڑک کے ایک ایک ورخت کو دکھ دا تھا۔ کیا خبران درختوں کے بیچ سے دیوداس فلم کے ہیروکی بیل گاڑی گزری ہو۔اب ٹر اس بنگائی لڑک سے بے نیا ز ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اسے اس لا پھو چھو کے پاس پیچا کر میں واپس کلکتے جاؤں گا اور نیو تھیٹرز کے سٹوڈیوز میں کی طریف سے سہگل صاحب اور مس جمنا دیوی سے ملنے کی کوشش کروں گا۔اگر ملاقات نہ ہو سکی لوروں بی سے دیکھ کرایے شوق کی تسکین کرلوں گا۔

خوش متی سے بڑائی الری کا بچاری باپ اپنی بہن کے گھر برمل گیا۔ دونوں باپ بٹی ایک ودسرے سے ل کر شدت جذبات سے بے اختیار رو پڑے۔ بجاری میراشکر بالا کر رہا تھا اور میں وہاں سے بھاگ کر مشیشن کنچنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ آخر مجھے موتع اللہ گیا اور میں کوئی بہانہ بنا کر ان سے جدا ہو گیا اور سیدھا برووان کے ریلوے شیشن ہا کہ بیٹھ گیا اور کلکتہ کی طرف جانے وائی ریل گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ بردوان سے آگے باللہ مشیشن ہوں سے اسے میں میں مول ہے۔

آسن سول صوبہ بنگال کا آخری بڑا شہر ہے۔ اس کے آگے بہار کا صوبہ شروع موجاتا ہے۔ آس سول جنگفن ہے۔ یہاں سے آگے ریلو سے لائن وشاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک ریلو سے لائن بنارس کان پور سے ہو کر لکھنڈ جاتی ہے اور دوسری لائن بنارس سے بنہ میا اور گورکھیور سے ہوتی ہوئی کھنڈ سے جا کرل جاتی ہے۔

اس طرح برودان کے طیشن پر دواطراف سے ریل گاڑیاں آتی ہیں اور یہاں ریل گاڑیاں آتی ہیں اور یہاں ریل گاڑیوں کی آمدورفت مجھے سے رات کئے تک گئی رہتی ہے۔ اس زمانے ہیں بھی برودان ایک اہم شیشن تھا اور اب تو سنا ہے کہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے۔

چنانچہ بھے زیادہ دیرانظار نہیں کرنا پڑا اور کلکتہ جانے دائی ٹرین آگئی۔ اس ٹرین نے جھے تیسرے پہر کلکتے پہنچایا۔ اب بیسوال میرے سامنے تھا کہ بیس کلکتے بیس کس جگہ بیرا کردں۔ میرے پاس کافی پسیے تھے۔ مگراتنے پسیے نہیں تھے کہ بیس کسی ہوٹل میں زیادہ دن تک قیام کرسکوں۔ میں خانہ بدوش سیلانی بلکہ آوارہ گردشم کا نوجوان تھا اور ہوٹل میں تھیرنا دیسے بھی میری طاقت سے باہر تھا۔

کلکتے میں میرے دو ہی ٹھکانے تھے۔ ایک ٹھکانہ زکریا سٹریٹ کے امرتسری کھیے میں میرے دو ہی ٹھکانہ رہے۔ ایک ٹھکانہ زکریا سٹریٹ کے امرتسری شال بانوں، پٹ گروں اور شال مرچنش میں ہمارے لوہ گڑھ والے چھو چھا کا مکان تھا۔ وہاں میمصیبت تھی کہ وہ لوگ مجھے ویکھتے ہی پکڑ کر بٹھا لیتے تھے اور چیھے امرتسر میں والدصاحب کو تاروے ویتے تھے کہ حمید کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ کسی آدمی کو تھیج کر اسے مگوالیں۔

ایک دو بار مرے ساتھ ایہا ہو چکا تھا چنانچہ وہاں جانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔ کلکتے میں میرا دوسرا ٹھکانہ میرے دوست جان محمد کا گھر تھا۔ بید گھر نہیں تھا بلکہ ڈیڑھ کمرے کا ایک بوسیدہ سا فلیٹ تھا جولوئر چت پورروڈ پرسراج بلڈنگ کی دوسری منزل پر داقع تھا۔ جان محمد کے انگل کا کلکتے میں سلو لائڈ کا کاروبار تھا اور جان اپنے انگل کی جانب سے دہاں محمد کے انگل کا کارمار تھا۔

ظاہر ہے میں نے جان محد کے پاس بی جانے کا فیصلہ کیا لیکن سیمعلوم نہیں تھا

www.iqbalkalmati.blogspot.com : کے گئے آج بی وزٹ کریں :

کہ وہ کلکتے میں بی ہے یا کاروباری دوروں کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر کیا ہوا ہے۔ یہ لوز چیت پور روڈ اس کے فلیٹ پر جا کر معلوم ہوسکتا تھا چنا نچہ میں نے ایک چورا ہے۔ فرام پکڑی اور لوئر چیت پور روڈ کے سراج بلڈنگ والے چوک میں آ کر اثر کیا۔ سانے سراج بلڈنگ قالے گا

یہ بڑی پرانی بلڈنگ تھی اور اس کے عمرانی وروازے کی ڈیوڑھی میں ہے ہو کر اور دوسری منزل کو راستہ جاتا تھا۔ محرانی وروازے کے باہرائیک جانب مٹھائی کی وکان تھی اور دوسری طرف پان سگریٹ والے بنگائی کی وکان تھی جہاں ریڈیو پر ہروقت بنگائی گائے ججتے رہتے تھے۔

پان مگریٹ کی اس وکان پر میں نے پہلی دفعہ را بندر ناتھ ٹیگور کے را بندر سکیت کے علادہ مشہور مسلمان بڑائی شاعر تذر الاسلام کا نذر کین کاسکیت سنا تھا۔ کلکتے کے بڑال مسلمانوں میں تذر الاسلام کے انقلابی کیت بے حدمتبول تھے۔

نذرالاسلام کی نظمول میں اسلام کی عظمت اور جذبہ جہاد کا ذکر نمایاں تھا۔ اس کی منظمیں بڑی پر جوش اور جذبات انگیز تھیں۔ رابندر تاتھ نیگور کی شاعری اگر پرسکون لہروں کے ساتھ بہتی عدی تھی تو قاضی تذرالاسلام کی شاعری طوفانی سمندر کی بھری ہوئی موجیس تھیں۔ میرے امرتسری اور محلے وار دوست جان محمد کو برگائی آتی تھی۔ وہ جھے نذرالاسلام کی نظموں کا ترجمہ کر کے سنایا کرتا تھا۔

سران بلذنگ کے باہر پان سکریٹ والی دکان کی جو چیز بھے سب سے زیادہ پہندتھی وہ دکان کی خوشبوتھی۔ میں تمبا کو والا پان پہندتھی وہ دکان کی فضا میں پھیلی ہوئی پان کے تمبا کو اور قوام کی خوشبوتھی۔ میں تمبا کو والا پان نہیں کھا تا تھا مگر مجھے اس کی خوشبو بڑی اچھی گئی تھی۔ میں اکثر اس دکان پر پاسٹک شویا تھیے تھی کا ایک سکریٹ لے کرصرف وہاں کی خوشبو کے لئے دیر تک کھڑار ہتا اور جھے لگتا جیے خوشبو کیں مجھ سے ہمکام ہیں۔

اس وقت بھی جب میں ٹرام سے اتر کر بان کی دکان کے قریب سے گز را توان خوشبوؤں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی مگر مجھے اس وقت سے معلوم کرنے کی جلدی تھی کہ

بن کفس کے فلیٹ پر مجھے ہیرا کرتا ہے وہ وہاں موجود ہے یا کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں بلڈنگ کے اندر سے سیر صیال چڑھ کر جان کے فلیٹ پرآیا تو دیکھا کہ فلیٹ برددازہ کھلا ہے اور جان محمد سلولاکڈ کی شیٹیں کن رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے کام چھوڑ باددا ٹھ کر لا۔

" ثم كباك؟" مين نے كھا۔

"دلس باوڑ ہشیش سے سیدها تہارے پاس آرہا ہول۔" "محر سے بھاگ کرآئے ہونا؟"اس نے پوچھا۔

میں نے کیا۔

" بھاگ كرى آسكا تھا ويسے جھے كون كلكتے آنے ديتا ہے۔" جان شيثوں كے پاس بيٹھ كيا اور بولا۔

"بین جاؤ۔میرے ساتھ سلولائیڈ کی شیکس کنو"

اوراس نے پچاس ساٹھ کے قریب ھیٹیں نکال کرمیرے آگے رکھ دیں۔ شرا بھی بیٹی نکال کرمیرے آگے رکھ دیں۔ شرا بھی بیٹھ کیا اور ھیٹیں گئے میں لگ گیا۔ جب میں نے ساری ھیٹیں کن لیس تو اسے بنا دیا کہ یہ اتنی ہیں۔ جان نے اپنی گئی ہوئی شیٹوں میں انہیں جع کر کے ایک کا پی پر ککھ لیا اور کا لیا ایک طرف رکھ کر بولا۔

" معمرو من تهارے لئے جائے منگوا تا ہوں۔"

اس نے اپ بڑکا کی ملازم کوآواز دے کر بلایا اور کہا کہ بار والے سے وو چائے اور بند کھن یاوآتے ہیں تو اور بند کھن یاوآتے ہیں تو اور بند کھن یاوآتے ہیں تو الا بند کھن لے آؤر آج آئی مدت گرر جانے کے بعد وہ چائے اور بند کھن یاوآتے ہیں تو اللہ تا ہوں۔ ایسی سجی اور یا کیزہ لذتیں قیام پاکستان کے بعد کراچی شل المیب ہوئیں۔ وہ بھی تھوڑی مدت کے لئے اس کے بعد نہ کمس چائے میں دہ خوشبور ہی الدنہ بند کھن میں وہ لذت دیکھی۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی چیزوں کی اصلیت خائب الائل می اور لماوٹ شروع ہوگئی۔

جان محد جھے سے عمر میں تین چارسال بڑا تھا۔ وہ سکریٹ کی بجائے بیزی بنا تھا۔ اس زمانے میں پان کا بیکہ مار کہ بیڑی بڑی مشہور تھی۔ جان کی بیڑی بیتا تھا۔ م قا۔ اس زمانے میں پان کا بیکہ مار کہ بیڑی بڑی مشہور تھی۔ جان بیٹی بیڑی بیتا تھا۔ م نے بھی سکریٹ چھوڑ کر بیڑی بیٹی شروع کر دی ۔ مگر میرا مزاج بیڑی کے موافق نہیں تیا خاص طور پر جھے اس کی بو بہت ناپند تھی۔ چنا نچہ میں نے ایک بفتے تک تو اسے گوارا کیا پھر بیڑی چھوڑ دی۔ میں نے جان سے کہا کہ میں ماسٹر کے ایل سہگل، نواب بین کم ملہ اور جمنا دیوی ہیردئن سے ملنا چا ہتا ہوں۔ اس نے کہا۔

''ان سے ملنامشکل ہے۔ تمہیں کوئی سٹوڈیو کے اندر نہیں جانے وے گا۔'' میں نے کہا۔

'' میں سٹوڈیو کے اندرنہیں جاؤں گا۔ جب وہ باہر تکلیں مے تو انہیں ل اول گا۔'' وہ کہنے لگا۔

''وہ کار میں ہوں کے اور بڑی تیزی سے نکل جائیں گے۔تم انہیں و کھتے،

جاؤ کھے۔''

میں نے کہا۔

" بوسکتا ہے وہ جھے دیکھ کر کارروک لیں۔"

جان بزانسا-كينه لكا-

'' کیوں؟ تم ان کے چاہے گتے ہو کہ تمہارے لئے وہ کار روک لیس کے ارے ان لوگوں کو چھوڑو۔ بیڈ فلمول میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ عام زندگی میں پیچی تیل میں ہوتے۔ مجھے دیکھ لو۔ میں بھی ان کی فلمیں شوق سے دیکھا ہوں۔ مگر میرا ول بھی ان کے فلمیں شوق سے دیکھا ہوں۔ مگر میرا ول بھی ان سے فلمین شوتیں ہے۔''

ش نے کیا۔

" ایرائم جھے اتنا بنا وو کہ نیو تھیٹرز کا سٹوڈیو کہاں ہے۔ باقی میں جانوں ادام

کام۔''

چرچھوچ كركمنے لگا۔

''تم ایسا کیوں نہیں کرتے۔'' میں نے پوچھا۔ ''کیسے کیوں نہیں کرتا۔'' جان بولا۔

''خواجہ قربت تمہارا رشتے دار ہے ناں؟ وہی جن کی امجدید ہول کے پاس نمیری شالوں کی دکان ہے۔''

ش نے کہا۔ "ہاں۔کیوں۔"

جان نے کھا۔

"اس کی قلم ایکٹروں سے بڑی واقفیت ہے۔تم اس کوکہو۔ وہ تمہیں ان سب الروں سے ملا دے گا۔"

خواجہ قر الدین بٹ کو میں انچی طرح جانتا تھا۔ وہ ہما را بڑا قریبی رشتے دار تھا۔ المیں ایک بڑی انچی بات تھی کہ وہ کلکتہ میں مقیم ہمارے ووسرے رشتہ داروں سے بہت فی تھا۔ دہ کھانے پینے والا آوی تھا۔ خوبصورت گورا چٹا تھا۔ عمر پچاس کے قریب تھی ان میں سال کا لگتا تھا۔ بڑا خوش خوراک اور خوش لباس تھا۔ ہمیشہ چائی کے لیھے کی شلوار کھ پوٹا کی ووگھوڑ ابوکی کی قیص اور فلیکس پہپ شوز پہنتا تھا۔

ہاتھوں ہیں تیمی پھروں والی سونے چاندی کی اگوشیاں اور گلے ہیں سونے کی کی زنجری ہوتی۔ کر بون اے کے سگر بٹ پیتا تھا جس کا گول ڈبہ ہر دفت اس کے ہاتھ اب بتا تھا۔ شراب کا عاوی نہیں تھا لیکن محفل لگ جائے تو خوب پیتا تھا۔ اس میں جو رے معال سے سب سے اچھی ہات تھی وہ بیتی کہ جب بھی میں گھر سے بھاگ کر کلکتے ماور وہ مجھ مل جاتا تو ہرگز ہرگز مجھے پکڑ کر بٹھا تا نہیں تھا اور نہ میرے گھر امر تسرکوئی خط متا تھا کہ میں نے برخوروار کو پکڑ کر بٹھا لیا ہے۔ کوئی مجروسے کا آومی بھیج کر اسے مثلوا مار بلکہ جب پہلی بار میں گھر سے بھاگ کر کلکتے آیا تو وہ مون لائٹ سینما کے پاس جھے ما۔ بلکہ جب پہلی بار میں گھر سے بھاگ کر کلکتے آیا تو وہ مون لائٹ سینما کے پاس جھے

مل کیا۔ دیکھتے ہی ہوچھنے لگا۔ ''گھرے بھاگ کرآئے ہو؟'' میں نے ڈرکے مارے کہ دیا۔ ''ہاں لالہ تی۔'' وہ بڑا خوش ہوا اور میری پیٹھ ٹھو تک کر بولا۔ ''شاہاش! کشمیر یول کے ہترول کوامیا ہی ہوتا جا ہے۔ بیسے چوری کر کے وہ نیل لئے سے ؟''

مِس نے کیا۔ "جینیں۔"

☆.....☆.....☆

کہے لگا " بس چوری بھی ند کرتا۔ بہوں کا گلدتو رُکر جائے پینے نکال لیتا۔ کہاں

"Sn2

میں نے اے جان محم کا بتایا تو کہنے لگا۔

"كانا كاليائم في"

ا من نے کہا" کی ہاں۔"

بولا 'بہاں کیا کررہے ہو؟ فلم دیکھنے آئے ہو؟ فلم دیکھنی ہے تو چر کیکھا جاکر دیکھو۔اس میں کیدارشر ما ایک نئ گانے والی لڑکی لایا ہے۔ کچے گانے کی استاد ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا محلا پھیرتی ہے کہ آ دمی حران رہ جاتا ہے۔''

اس نے جیب سے مجھوں روپے نکال کروئے اور کہا۔ "وجاؤ سیما میں جا کر دیکھو۔ چڑ لیکھا فلم وہیں گی ہے۔ بار موال ہفتہ جا رہا

کلتے میں فلم چر لیکھا جس سینما گھر میں گئی ہوئی تھی ہیں اس کا نام بھول گیا ہوں۔ ڈلہوزی سکور سے ذرا آ مے مرا خیال ہے کہ یہ سینما ہاؤس تھا۔ اس کا ہال زیادہ بڑا بھیں تھا۔ اس کا ہال زیادہ بڑا بھیں تھا۔ اس کی تین محملہ بیاں تھیں جونصف دائرے کی شکل میں تھیں۔ سنا ہے کہ تھیڑ کے زمانے میں وہاں میڈن تھیڑ ز کے کھیل ہوا کرتے تھے۔ جب جان نے جھے خواجہ تمر بٹ زمانے میں وہاں میڈن تھیڑ ز کے کھیل ہوا کرتے تھے۔ جب جان نے جھے خواجہ تمر بٹ ما سے ملے کو کہا تو میں نے سوچا کہ وہ تو بڑا اجھار شے دار ہے وہ جھے ضرور سہگل ادر جمنا سے ملوادے گا۔ بیل خواجہ تمر بٹ کی دکان پر جاتے ہوئے گھرا تا تھا کہ وہ امجد ریہ ہوئل کے پاس فرادے کا۔ بیل خواجہ تمر بٹ کی دکان پر جاتے ہوئے گھرا تا تھا کہ وہ امجد ریہ ہوئل کے پاس ذرکہ یا سے سے ادر وہاں جھے میرے دوسرے دشتے داروں میں سے سے اور وہاں جھے میرے دوسرے دشتے داروں میں سے سے اور وہاں جھے میرے دوسرے دشتے داروں میں سے سے اور وہاں جھے میرے دوسرے دیسے داروں میں سے سے اور وہاں جھے میرے دوسرے دیشتے داروں میں سے سے اور وہاں جھے میرے دوسرے دیشتے داروں میں سے سے دی کھولیا

200

تو دہ بچھے ضرور پکڑ لیں گے۔ بچھے یاد ہے بیلوگ بچھے اس طرح ایک دم پکڑ لیتے ہے جی طرح تھے اور طرح تھے اور طرح تھیں ڈال کر چوری کا مرعا پکڑا جاتا ہے۔ بیا پی طرف سے میرے خیرخواہ ہے اور ان کا خیال تھا کہ میں اگر ای طرح گھر سے بھا گما رہا تو مجڑ جاؤں گا۔ انہیں پیتنہیں تھا کہ جن کو بگڑنا ہوتا ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے بگڑ جاتے ہیں۔

خواجة قمربث سے ملنا اب ضروری ہو گیا تھا۔

ایک دن بیل شام کے دفت اپ آپ کو چھپا کر چلتا ہوا امجدیہ ہوٹل کے قریب
پہنچا تو اتفاق سے خواجہ صاحب ہوٹل بیل بیٹے چائے کا کپ سامنے رکھے سگریٹ کا کش لگا
رہے تھے۔ بیل جلدی سے ہوٹل کے اندر چلا گیا اور سلام کرکے ان کے پاس بیٹے گیا۔ بردی
محبت سے لگا ہوا زر درنگ کا بناری پان ایک تھالی بیل ان کے سامنے پڑا تھا۔ خواجہ صاحب
مجھے دیکھے کرخوش ہوئے اور بہلا سوال بی یہی کیا۔

"گھرے بھاگ کرآئے ہونا؟"

میں نے بھی بڑے فخرے کہا۔

"جي إل لاله تي!"

"شاباش! كهانا كهالياب؟"

وہ کھانے کا ضرور پوچھتے تھے۔ ہیں نے کہا کی ہاں۔ ہیں اپ دوست جان جمد کے ہاں۔ ہیں اپ دوست جان جمد کے ہاں سراج بلڈنگ ہیں تفہرا ہوا ہول ۔ خواجہ قمر الدین نے برٹے سلتھ سے پان کو تھالی میں پڑے پڑے ایک ہی اٹھے کی اٹھیوں سے لپیٹ کر منہ ہیں ڈالا اور اٹھیوں پر زگا ہوا کھا اسپے باکیں کان کے اوپر کرے ہوئے بالوں سے پو نچھتے ہوئے انہوں نے بوچھا۔ اسپے باکیں کان کے اوپر کرے ہوئے بالوں سے پو نچھتے ہوئے انہوں نے بوچھا۔ "نہیوں کی ضرورت ہے تو جمے سے لے لو۔"

میں نے کہا۔" جی نہیں اللہ جی! آپ نے مجھے جوفلم دیکھنے کیلئے پیے دیے تھے وہ میرے یاس ہیں۔"

" بچر لیکھا دیکھی قلم؟ اب بھے یاو آئی ہے۔ جس عورت نے اس قلم میں کچ گانے گائے ہیں اس کا نام رام ولاری ہے۔ تم جاؤ جاؤ بھوان بے والے کانے میں کسا گلا چھرتی ہے۔"

میں نے کہا۔'' بھی میں نے فلم نہیں دیکھی۔ ابھی میں آپ کے پاس اس لیے ابوں کہ جھے نیوتھیٹرز کے سٹوڈیو میں ماسٹر سبگل اور مس جمنا سے طا دیں۔ جان کہنا تھا آپ کی ان سب ایکٹروں سے بڑی واقفیت ہے۔''

خواجه صاحب نے کر بون اے کاکش نگایا اور بولے۔

"او ئے وہ لوگ تو میرے بوے یار ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ ش کل تمہیں سٹوؤیو إجاد اس کا متم اس وقت یہاں ہوٹل ش آ جانا۔ میدلوگ سٹوڈیو ش شام کے بعد ہی تے ہیں۔ تمہیں سب سے ملاؤن گا۔"

میں بڑا خوش خوش مراج بلڈنگ میں واپس آ سمیا اور جان کوسب بتا دیا۔ وہ بھی ن ہوا اور کہنے لگا۔

"ميل ن كها تقا تا يه كام خواجه صاحب بى كر سكت بين "

اگلے روز میں شام ہوئے ہی امحدیہ ہوئل پہنچ گیا۔خواجہ صاحب وعدے کے ابن وہاں اپنے کھے اپنے یاس بھا لیا۔ ابن وہاں اپنے یکھے اپنے یاس بھا لیا۔ ازی دیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہوئے۔

" چلومیرے آوارہ گردراج کمار!" اس زمانے میں بلکداس زمانے سے ذرا اُس میرے بچپن کی بات ہے ایک فلم پرل ٹاکیز میں گئی تھی جس کا نام تھا" آوارہ راج

مجھے اتنا یاد ہے بیفلم میں نے برل ٹاکیز میں دیکھی تھی۔اس میں شاہو معاہوک ایرد کا کام کیا تھا۔شاہومعاہوک اس وقت چھوٹا تھا۔

بینلم بردی چلی تھی اور بردی مشہور ہوئی تھی۔ ہیں سولہ سترہ سال کا ہو گیا تھا اور قر اُن بٹ کو یہ فلم ابھی تک یادتھی۔ اس زمانے کی فلمیں بردی ساوہ ہوتی تھیں۔ فلم میں کام سنے والی کسی بھی عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ لباس سے باہر لکھا ہوائیس ہوتا تھا۔ ساوہ سنتے اور سیدھی ساوھی فلمی کہانیاں ہوتی تھیں۔ کسی میں دیہات کے سکول ماسٹر کی کہانی ماتھی کسی میں بہن بھائی کی محبت کی کہانی ہوتی تھی اور کسی میں باپ کی بیٹی سے محبت کا

قصه ہوتا تھا۔ سرف واویا مودی ٹون ک' منٹر وائی' قتم کی بعض فلمیں الی ہوتی تھی ہ میں عورت ذرا کھل کر ڈاٹس کرتی تھی۔ یقین کریں اس ڈاٹس کو دیکھ کر بھی ذہن میں ا واہیات خیال پیدائیس ہوتا تھا۔

شاید بیاس زمانے کی فضا کا اڑ بھی تھا۔ اس زمانے کی فضا میں روحانیت ہوئی تھی۔ خواجہ قرالدین بث مجھے ساتھ لے کر شوتھیٹرز کے سٹوڈ بوز میں گئے گئے۔ کر چوکیدار سے لے کرسٹوڈ بوکے ملازموں تک ہرکوئی خواجہ صاحب سے علیک سلیک اس بی جا کر معلوم ہوا کہ سہگل اور جمنا ویوی دونوں کی فلم کی شوشک کرنے آ ہے۔ علاقے میں ملے ہوئے ہیں۔

میں سبکل اور جمنا دیوی سے ملنے کی حسرت دل میں لیے سراج بلڈنگ آ کو اب میں ان لوگوں کی کلکتے واپسی کا انظار کرنے لگا۔ آیک ہفتہ کے بعد میں نے ایک اخبار میں یہ خبر بردھی کہ خوتمیٹرز کافلمی یونٹ شونگ کے بعد آ سام سے واپس آ کیا لیکن جمنا ویوی کچھردوز ابھی وارجلنگ میں قیام کریں گی اور ماسٹر سبکل اپنی فلمی معروفا کیس جمنا ویوی کچھردوز ابھی وارجلنگ میں قیام کریں گی اور ماسٹر سبکل اپنی فلمی معروفا کے سلط میں مبینی جلے ملے ہیں جہاں وواپنے کا فی روڈ والے فلیٹ میں قیام کریں کے سلط میں مبینی جلے ملے ہیں جہاں وواپنے کا فی روڈ والے فلیٹ میں قیام کریں کے اب میرا دل کلئتے میں نہیں لگنا تھا۔ میں نے اپنے دوست جان سے کہا کہ

اب یران سے سلے بہتی جارہا ہوں۔اس نے کہا تہاری مرض۔ چنا نچہ میں ایک روزٹرین سوار ہوکر بہتی روانہ ہوگیا۔ بہتی میں میراایک ٹھکانہ ہوسکا تھا۔ بیٹھکانہ لا ہور والے اثر صاحب کا آٹوسٹور تھا جولیکٹن روڈ پر واقع تھا اور جہاں میں پہلی مرتبہ گھرسے بھاگ تھا تو اشرف صاحب نے مجھ سے ذکر کیے بغیر میرے گھر خط لکھ دیا تھا کہ آپ کا میرے یاس تھہرا ہوا ہے کہی کو بھیج کراسے لے جائیں۔

اشرف صاحب نے بوائیک کا کام کیا تھا مگر میرا ایڈو ٹی برباد ہو گیا تھا اللہ والے بہتی بہتی کر جھے واپس امرتسر لے گئے تتے اور جھے بڑی مار پڑی تھی۔ اس جسمیں اشرف صاحب کے آٹوسٹور کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جھے معلوم تھا کہ وہ چیکا میں۔ میرے گھر خطاکوں دیں گے اور میں پکڑا جاؤں گا۔ دوسری کونی جگہ ہوسکتی ہے جہاں پھر

سًا تفاير بن مميئ كي طرف اڑى جارى تقى اور بس يمي سوچ رہا تھا۔

مبینی میں کسی کے ہاں تھہر تا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بہنی کی نضا بڑی کار دباری قسم کی تھی۔ میں میں کے ہاں تھہر تا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بہنی کی نضا بڑی کواپنے ہال مہمان میں۔ متوسط طبقے کا ہر آ دمی اپنی جگہ مجبور تھا اور دو تین ون سے زیادہ کسی کواپنے ہال مہمان کے کا سکت نہیں رکھتا تھا۔ اس شہر کا کوئی اپنا کلجرل بیک گراؤ تڈنہیں تھا' جس طرح کہ کیکتے کے سکت نہیں رکھتا تھا۔ اس شہر کا کوئی اپنا کلجرال بیک گراؤ تڈنہیں تھا' جس طرح کہ کیکتے کے بیچھے پورا بنگلہ لشریج اور بنگلہ میوزک اور بنگلہ کلجرتھا۔

: جبین اب تو صوبہ مہارا شریس شال کر لیا کمیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس زمانے میں ایعنی 39۔ 1938ء میں میشہر کجرات کا ضیا واڑ کے زیر اثر تھا اور کجراتی عام ایل جاتی تھی۔ ویسے جبینی میں اینکلوا تلین پاری مراشطے بنگائی پنجابی اور مدراس لوگ بھی مرق سے آباد حلے آرہے ہے۔

اس شہر کو کاسمو پولیٹن شہر کہا جاتا تھا کہ وہاں کا کلچر طا جلا تھا۔ بمبئی کے بارے ہیں مشہور ہے کہ بیشہر جدو جہد کا شہر ہے اور یہاں کا روباری اور خاص طور پر فلمی و نیا ہیں بطور اداکار رائٹر یا پروڈ یوسر کے کوئی مقام حاصل کرنے کیلئے بوی سخت جدو جہد کرنی پڑتی ہے اداکار رائٹر یا پروڈ یوسر کے کوئی مقام حاصل کرنے کیلئے بوی سخت جدو جہد کرنی پڑتی ہے فاتے کرنے پڑتے ہیں نے پاچھ پرسونا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بیضروری نہیں کہ آوی این مقصد میں کا میاب ہوجائے۔

اس کا تجربہ بھے ہوچکا تھا۔ جب بہلی بار میں فلم کا ہیرو بنے گھرے ہما گار کہ بھی اس کا تجربہ بھی ہو چھا تھا۔ جب بہلی بار میں فلم کا ہیرو بنے گھرے ہوا در بھی اس فاقے بھی آگئے ہے اور میں کئی را تیں نئ پاتھ پر بھی سویا تھا۔ پہلے تو بھے فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے حت شرم آئی گئی را تیں فٹ پاتھ پر نیند نے شدید غلبہ کیا اور میں نے سینکڑوں لوگوں کو صاف تقرب چکیلے فئے پاتھ پر قطاروں کی صورت میں سوتے ہوئے ویکھا تو میں بھی ایک جگدف پاتھ پر لیا گیا۔ اس رات ٹابت ہو گیا کہ اصل چیز نیند ہوتی ہے بہتر نہیں۔ اگر نیند آ ربی ہوتو لیک گیا۔ اس رات ٹابت ہو گیا کہ اصل چیز نیند ہوتی ہے بہتر نہیں۔ اگر نیند آ ربی ہوتو ادئ فٹ پاتھ پر بھی سوجا تا ہے۔ اگر نیندیں اڑ چکی ہوں تو بھر رہیٹی بچھونے پر بھی آ دی مادی رہی سے انہ بھی بر بھی سوجا تا ہے۔ اگر نیندیں اڑ چکی ہوں تو بھر رہیٹی بچھونے پر بھی آ دی

میرے بین کے استاد جھے کہا کرتے تھے کہ فدا سے بیند مانکنا' بستر مجمی نہ

www.iqbalkalmati.blogspot.com : کے لئے آج بی وزٹ کریں :

ما نگنا۔ میں نے اپنے پہلے سفر میں ہی و کیے لیا تھا کہ جمبئی بڑا طوطا چٹم شہرہے۔ جھے یا رہے ایک بار ایک بہت بارونق سڑک پر چلتے چلتے جھے پیاس لگی تو میں نے سوڈا واٹر کی ایک وکان پر جاکر پانی مانگا تو دکاندارنے کہا۔

🔻 '' یانی نہیں ہے....موڈا واٹر ہے۔''

جے اس کا یہ جملہ پورے کا پوراا بھی تک یا دے۔ اب یہ پہتہ بیں وہاں کیا مال ہے۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں جمینی میں کوئی کسی کوئیس پوچھ تھا۔ اگر آپ کے پاس پینے بیں تو آپ کو کھانے پینے کو بھی مل جائے گا ادر سونے کیلئے جگر بھی مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پینے بیس بیں تو آپ کو فاقد کرنا ہوگا اور فٹ پاتھ پر سونا ہوگا۔

بعض شرخریب پردر ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا لا ہور شرب اس زمانے میں بہتی غریب پرور ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا لا ہور شرب اس زمانے می بردا سنگدل شہر تھا۔ لیمٹنگٹن روڈ والنے آٹوسٹور کے مالک اثر ف صاحب ایسے قیک دل لوگ بمبئی میں خال خال ہی ملتے ہتے۔

کلکتے ہے چلی ہوئی ریل گاڑی بمبئی شہر کے مضافات میں داخل ہو چکی تھی الا مجھے ابھی تک پیتے نہیں تھا کہ میں بمبئی میں کہاں تھہروں گا۔ میرے پاس استے بسیے ضرور نے کہ میں کمی معمول سے ہوئی میں تین چار دن تک تھہر سکتا تھا کیکن میں سے پہیے بمبئل کے دوسرے اخراجات کیلئے بچا کر رکھنا جاہتا تھا۔

و مرس بمبئ کے بڑے شیش بوری بندر پہنچ گئی ادر میں کوئی فیصلہ نہ کرسکا تھا۔ آ فر میں موچا کہ ایک دن کسی تھر ڈ کلاس ہوٹل میں تھہر جاتا ہوں اس کے بعد کوئی جگہ تاألا کروں گا۔ شیش پر ہوٹلوں کے ایجنٹ موجود ہوتے تھے۔ ودسرے مسافروں کی طرف انہوں نے جھے بھی اکیلا جان کر گھیر لیا۔ کوئی اپنے ہوٹل کی تعریف میں پچھ کہتا کوئی بھی آئے دیا۔ آخرا کیک آ

روی است است میرو سے ہوئل میں چلو بابو۔ پاٹی روپے کرایہ ہوگا۔ کھانا چینا بھی براستا مل جائے گا۔''

میں اس کے ساتھ چل بڑا۔

رام بھروے ہوئی کا نام اور اس کی بوسیدہ عمارت کی شکل صورت آج بھی میری
آ تھوں کے سامنے ہے۔ بیہ ہوئی جمبئ کے کسی مخبان آبادی والے علاقے میں واقع تھا۔
جھے اس علاقے کا نام نداس وقت معلوم تھا نہ آج معلوم ہے۔ دومنزلہ پرانی عمارت تھی
جس کے بیچے ایک دکان نما وفتر میں ایک لالہ جی رجشر لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے رجشر
میں بیرانام ادر میرے شہر کا نام ادر ایڈریس کھا' پارٹج روپے لیے اور چانی دے کر کہا۔
اور چے ہے کہ کر بائیں ہاتھ باجو والا مالا ہے۔''

مالا یعنی کمرہ ایک چھوٹی کی کوٹھڑی تھی جس میں ایک چار پائی پر گذا سا بستر بچھا ہوا تھا' کیا کرتا؟ مجبوراً اور بڑی مشکل سے میں نے وہاں ایک رات بسر کی اور دوسرے دن رام بجروسے کوچھوٹر کر میں اللہ کے بھروسے پر ایک سڑک کے فٹ پاتھ پر چل پڑا۔ ذہن مرف بھی سوچ رہا تھا کہ کہاں تھہرا جا سکتا ہے۔

میارہ سوا میارہ بج اخبار کے بوڑھے کیڑے عیک اتار کراہے جیب ٹل ان کوئی آہتہ آہتہ اخبار کو تہہ کر کے ایک طرف رکھتے۔ اخبار کورکھتے رکھتے بھی وہ ان کوئی نہ کوئی خبر پڑھتے جاتے تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر نگلتے تو میں خدا کاشکرادا با۔ جلای سے وروازہ بند کر کے کنڈی لگاتا اور بیز پر سربانہ رکھ کر بس میز پر گر پڑتا۔ اے بعد جھے کوئی ہوٹی نہ رہتا کہ میں کب سویا تھا۔

میں کوئی تین چارسال کے بعد علیم صاحب کے پاس جارہا تھا۔

دل میں بار بار ایک عی دعا ما تگ رہا تھا کہ خدا کرے حکیم صاحب زندہ ما حکیم صاحب زندہ ما حکیم صاحب زندہ ما حکیم صاحب زندہ ما حکیم صاحب زندہ منظم ما حب نے اور آنکھوں کے طلقے زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ اب خیال آتا ما کہ کھیم صاحب شاید کوئی کشتہ وغیرہ کھاتے تھے۔ آدی بڑے شریف اور خوش اخلاق استعماد کھتے ہی بچیان گئے۔ آنہیں برانام بھی یادتھا۔ کہنے گئے۔

"ارے اہم تو ہدے ہو مجے ہو۔ اب بھی گھرے بھاگ کرمبنی ایکٹر بنے آئے

میں نے کہا۔ ''نہیں کیم صاحب میں نے ایکٹر بنے کا خیال دل سے نکال دیا اسل میں ایک ایکٹر بنے کا خیال دل سے نکال دیا اسل میں ایک ایکٹر سے ملنے آیا ہوں۔''

"ا چھا؟" حكيم صاحب نے عينك كے اوپر سے بيرى طرف كھوركر يو چھا۔ الناہ وہ ايكٹر؟ ضرورموتى لعل ہوگا۔" اس زمانے میں موتی لحل بطور جیروسب سے مشہور تھا۔ میں نے کہا۔" فر میں ماسر سیکل سے طنے آیا ہوں۔" حکیم صاحب بولے۔" ارے وہ تو کلکتے میں ہر ہے۔"

میں نے کہا۔ "میں کلتے سے بی آیا ہوں۔ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ اور میں ہے اخبار میں پڑھا ہے کہ اور میں اسکال آج کل بمبئی میں ہے۔"

حکیم صاحب نے افوں کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"ارے کوں اپنی عمر برباو کررہا ہے۔ یہ وقت تمہارے پڑھنے کا ب کولیٰ، سیکھنے کا ہے۔ کب تک بدآ وارہ گردیاں کرتا رہے گا۔"

میں نے کہا۔ ' حکیم صاحب میں تویں جماعت میں پڑھ رہا ہوں۔ سکول! چھٹیاں تھیں اس لیے سیر کرنے نکل پڑا۔''

علیم صاحب کینے گئے۔ ''اب میرے پاس تہمارے لیے کوئی کام وغیرہ آوا اُ ہے۔ دو طازم پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ چار چھ دن رہنا ہے تو یہال رہ لینا۔ گھر تما پکتا ہے ہمارے ساتھ تم بھی کھالیا کرنا اور ہاں بھائی رات کو لا بسریری ہیں ہی سونا پا گا۔''

میرے ماتھ ایک جھوٹا سا اٹیجی کیس تھا۔ آج کل تو ہڑے سوٹ کیس کو جھاٹا کیس کہتے ہیں۔ ان دنوں اٹیجی کیس بریف کیس سائز کا ہوا کرتا تھا جس میں ونیا جالا چیزیں آجاتی تھیں۔میرے اٹیجی کیس میں دو جوڑے کپڑوں کے ٹوتھ پبیٹ برش فیڈ کا سامان میری تھوڑی تھوڑی واڑھی بڑھ آتی جس کی میں فورا شیو کر ویا کرتا تھا۔ اللہ علاوہ ایک چھوٹی قینجی ایک چھوٹی نوٹ بک اور پٹسل کتھی اور ایک رات کو لگانے گا ہوتی تھی جس کا نام مرکولا ئیز ڈو دیکس تھا۔

اس کی رات کی رائی الی خوشیو مجھے بڑی پیندھی۔ ویسے تو میں کوئی کر کہا اُ وغیرہ نہیں لگا تا تھا مگر میر کم تھوڑی می رات کو ضرور لگا کرسوتا تھا۔ ساری رات جھال دھیمی دھیمی خوشیوں تی رہتی تھی۔ بس اس سے زیادہ جھے اس کریم سے اور پچھنیس جا پا

میں نے اپنا المپی کیس لا بحریری والے کمرے کی الماری بیس رکھ دیا۔ لا بحریری والے کمرے کی الماری بیس رکھ دیا۔ لا بحریری والے کی کرسیوں کا روغن اتر چکا تھا اور درمیان کی حالت پہلے سے زیادہ خستہ ہوگئ تھا۔ بیس نے حکیم صاحب سے کہا۔ بیس جومیز بچھی تھی اس کا رنگ بھی اڑنے لگا تھا۔ بیس نے حکیم صاحب سے کہا۔ میں جومیز بھی سہگل صاحب کے فلیٹ پر ان سے ملنے جا رہا ہوں وہ کالج روڈ پر رہے

حکیم صاحب ہوئے۔"ارے تہہیں معلوم ہے کہ کالج روڈ کہاں ہے؟" میں نے کہا۔"اب یا وٹیس رہا۔"

کی کے اور موزگا سٹیشن پر اتر جانا - کا کی روڈ موزگا سٹیشن کی دوسری طرف ہے۔''

جب من جانے لگا تو ہو لے۔

"ارے کیوں دربدری کرنے جارہے ہو۔ بیا بکٹرلوگ ہرارے غیرے کوئیس لاکرتے۔"

میں نے کہا۔ دنہیں تھیم صاحب! میں نے سبکل کے بارے میں پڑھاہے کہ وہ بڑاسادہ طبیعت والا ہے اور مرکسی سے ل لیتا ہے۔''

حکیم صاحب عیک کوناک کے اوپر چڑھاتے ہوئے بولے۔ "اچھا بھائی چلا جا' جا کرد کھے لے۔ پیسے ہیں ٹکٹ کے تمہارے پاس؟" میں نے کہا۔" بی بال ہیں۔"

میں چرنی روڈ سے سیدھا ایک لوکل شیشن پر آیا۔ کلٹ لیا اور موتھ کی طرف جانے والی لوکل ٹرین میں بیٹھ کیا۔ لوکل ٹرین جی جمبئ کی ایک خاص چیز ہوا کرتی تھی۔ سید جمبئ شہر کے شاید آس پاس وائر کے شکل میں چلی تھی اور جمبئ کے بوے بوٹ اور مشہور ملاقوں سے گزر کر جہاں سے چلی تھی وہیں واپس آ جاتی تھی۔ لوکل ٹرین کا ایک اینا کلچر تماراس میں تھوڑی دور کی سوار بال بیٹھتی تھیں۔ بیساری سوار بال شہر کی ہوتی تھیں۔ اس میں موت تھا۔ اس میں سیٹیں بھی ان میں کوئی شہر سے باہر کسی دوسرے شہر کو جانے والا مسافر شہیں ہوتا تھا۔ اس میں سیٹیس بھی ان میں کوئی شہر سے باہر کسی دوسرے شہر کو جانے والا مسافر شہیں ہوتا تھا۔ اس میں سیٹیس بھی

تھیں اور آ منے سامنے کے درواز وں کے درمیان لوہ کے راؤ بھی گے ہوتے تھے جنہیر کی کرکر مسافر کھڑے رہجے تھے اور اسکے شیش پراتر جاتے تھے۔ اس ٹرین میں سامان رکے ادرسونے والی کوئی برتھ نہیں ہوتی تھی۔ اس ٹرین میں تقریباً دومرے تیسرے شیش پر سے کوئی نہ کوئی دوائیاں ' کولیاں اور سردرد کی دوائی بیچنے والا سوار ہوجا تا تھا اور جنب تک اگا سٹیش آتا تھا وہ اپنی تقریب تھی کر لیتا تھا اور اپنی دوائی کی تمام خاصیتیں بتا کر دس بارہ آ نے کی گولیاں فروخت کر کے دوسرے تیسرے شیش پر اتر بھی جاتا تھا۔ لوکل ٹرین مجم موسمیاں نیچنے والی مربید جورتیں بھی آتی تھیں۔ وہ کسی شدکی شیش سے ٹرین میں سوار ہوکا کرانے میں موسمیاں بیچنی تھیں۔ یہ موسمیاں بیچنی تھیں۔

ب بالكل كيسرى رنك كي موتى تفيس اور بزى ميشى موتى تفيس موسميال ييخ وال مربش عورتوں کی آئیسس بھی کیسری رنگ کی ہوتی تھیں اور ماتھ پرای رنگ کا تلک لگا ہو: تھا۔ تاک میں بری ی نق موتی اور تیل میں بے ہوئے بالوں کو مینے کر چیھے جوڑا کیا ہوت تھا۔ جوڑے میں جاہے باس بی سی لیکن سفید چھولوں کا ایک آ وج ہارضرورسجا ہوتا تھا۔ یہ سانو لے اور مجرے سانو لے رنگ کی بوی محنت کش بلکہ جفا کش عورتیں تھیں۔ مجھے ان مرہشرعورتوں کی ساڑھیوں کے رمگ اور جوڑے میں گئے ہوئے سقید پھول بوے اچھے لکتے تھے۔مہاراشتر کی خواتین کی ساڑھی دورے پہوانی جاتی ہے۔ان ساڑیوں کے رنگ برے شوخ ہوتے ہیں۔ سبز سرخ ساڑھی پر نیلے یاسیاہ رنگ کا بارڈر ہوتا تھا۔ موسمیاں نیج والی مرہدعورتوں کا ساڑھی باندھنے کا بھی اپنا خاص انداز ہوتا تھا۔ساڑی باندھنے کے اسے اس انداز کی وجہ سے مرہم عورت ہزاروں عورتوں میں صاف بیجانی جاتی ہے۔ بعض موسمیاں بیچنے والی عورتیں سگریٹ بھی چی تھیں اور ان کے ٹوکرے میں پہلے ہاتھی یا جار مینارسکریٹ کی ولی بھی نظراً جاتی تھی۔ یان تو اکثر عورتیں کھاتی تھیں۔ بہبی میں اس زمانے میں جار مناراور پیلا ہاتھی عوام کے مقبول سگریٹ تھے ۔ جار میناری ولی برحدرآباد دكن كى عمارت جار ميناركى تصوير موتى تقى بيلا بأتقى ذرا لائك سكريث تقامكر جار مينار بدا

یکی نے تھا۔ بالکل ہمارے کے۔ ٹوکی طرح فلم ڈائزیکٹراے آرکاروار کے درید ہوا ہما ہوں صاحب کو بمبئی میں میں نے یہی سگریٹ چینے ویکھا تھا۔ بڑے کم گواور اند مزاح فلم ڈائزیکٹر تھے۔ ایک بار میں گھر سے بھاگ کرا یکٹر بننے کے شوق میں ان اند مزاح ہیں چلا گیا تھا۔ بمبئی میں ان کا فلیٹ میران ڈرائیوکی ایک بلڈنگ میں دوسری با بہا منزل پر تھا۔ مجھے انہوں نے کھانا کھلایا تھا اور دوسرے دن اپنے ساتھ کاروار سٹوڈ ہو برا میں منزل پر تھا۔ مجھے انہوں نے کھانا کھلایا تھا اور دوسرے دن اپنے ساتھ کاروار سٹوڈ ہو بی ایک بی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ مجھے ابھی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیا اس بی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ مجھے ابھی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیا اس لیا بی اس سے ملوں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے جھے انہیں روپے بمبئی سے اسرتسر لیا ہی کرامید وغیرہ کیلئے دیے تھے اور میں بوری بندر کے شیشن سے رات کے نو بجے ان میں میڈھ کرامرتسر چلا آیا تھا۔

بہتی کی لوکل ٹرینیں بھل کے ذریعے چلتی تھیں ادران کی سپیڈیوی تیز ہوتی تھی۔ بہارٹمنٹ کی ہر کھڑ کی میں لو ہے کی سلافیں گلی ہوتی تھیں۔ شاید اس لیے کہ اگر ٹرین میں اگر اگر جائے تو لوگ باہر نہ نکل سکیں۔

اوکل ٹرین ریلوے لائن کے آس پاس گرے ہوئے ردی کاغذوں کو اڑاتی ہوی

ازوآری ہے شہر کی او نچی او نچی بلڈگوں کے درمیان سے گزر ربی تھی۔ جب ٹرین موتنگا

کرشیش پررکی تو میں اتر گیا۔ سیرھیوں دالا ریلوے بل عبور کر کے شیشن کی دوسری طرف آ

لا۔ ایک آوی سے کالجی روڈ کا بوچھا۔ اس نے کوٹھیوں کے درمیان سے گزرتی چھوٹی

لارکی طرف اشارہ کیا۔ میں اس سڑک پر چل ہوا۔ کچھ دور جا کر ایک آوی سے بوچھا

کریہاں سبکل صاحب کہاں تھرے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کر

"اس بلذيك من سبكل شهرتا ہے۔ جاكر معلوم كراو-"

میں نے جا کر معلوم کیا تو پہ چلا کہ سہگل شوشک کیلئے سمیر کیا ہوا ہے آیک مہینے برا کے گار میں نے کہا ایسے سہگل کی الی کی تیسی۔ ایرانی ہوٹل میں چل کے جائے کا الکی کوپ پیؤ چار بینار کا سگریٹ لگاؤ کو پنجاب میل اور چلوا مرتسر کے کمپنی باغ میں۔

کے لئے آئ بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ZJZ

میں نے ایبائی کیا۔ کالج روڈ سے لکل کرایک ایرانی ہوٹی میں بیٹھ کر چائے کا ایک کوپ ہا چار مینار کا سگریٹ لگایا اور لوکل ٹرین بکڑ کر سیدھا تھیم صاحب کے ہال آ گیا۔ کیم صاحب نے جھے دیکھ کر ہوچھا۔

"ارعل آئے سمل ہے؟"

یں نے کہا۔" جی بال مل آیا ہوں۔اب والی بنجاب جارہ ہول۔" عيم صاحب مجھے حسب عادت تفيحتيں كرنے لكے كداب كھرجا كرماري إ سكول كى يردهائى كى طرف دينا بيعمر كر باته ندآئ كى وغيره وغيره- مل في بيول عائزہ لیا۔ میرے یاس بعدرہ سولہ رویے ہی باقی رہ مکتے تھے۔ بمبئ سے امرتسر تک زیر من تحرد كلاس كاكرابير كه بزه كيا تفاريك جوده بعدره روب بوتا تفااب اليس روي ك قریب ہوگیا تھا۔ میرے یاس کران ہورانیس تھا۔ عیم صاحب سے چھردے لیا مرا طبیعت نے گوارا ند کیا۔ پہلے سوج کہ بغیر مکٹ کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہول جو ہوگاد بکم جائے گا۔ پھر خیال آیا کہ خواہ تخواہ کسی مصیبت میں نہیس جاؤں۔ بمبئی سے امرتسر تک ا لمباس ب-راست میں کسی جگہ ٹی ٹی کمٹ چیک کرنے آ سکتا ہے۔ بہتر پہلے ک بمبئ سے دلی کا مکٹ لے لیتا ہوں اور دلی سے امرتسر بغیر مکٹ کے بیٹھ جاؤں گا۔ چانج میں نے ایبا تی کیا۔ بوری بندر سے رات کے نو بج پنجاب میل چلتی تھی۔ یہ بنگاے بثاورتك جاتى تقى من في ولى تك كالحرو كلاس كالكث ليا ادر بنجاب ميل من بيدم ال ۔ ٹرین چلی تو شکر اوا کیا کہ سببئ کی قلمی ونیا کی بک بک سے نکل رہا ہوں۔ ولی پینی کرالا بات كابرا اافسوس مواكه راست مين كسي جكه كوئي في في نكث چيك كرفي نبين آيا تفاله آ مے جھے بغیر مکٹ سفر کرنا تھا۔ اس کام میں میں بدا ماہر تھا اور جھے یہ پیند بھی بہت گا. ایک پلیٹ فارم پر لا مور جانے وال گاڑی کھڑی تھی۔ یہ بخاب میل کے چھوٹے کے آدہ محند بعد چلتی تھی۔ میں کلٹ کے بغیری اس کے تعرفہ کلاس کے ایک ڈیے میں تھس کر بغ سمیا۔ میں دروازے کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ اگر ٹی ٹی کسی شیٹن بر اندر آجائ میں آ کھ بچا کر دروازے میں سے باہرنکل جاؤں۔ ٹرین ساری رات چاتی رہی۔ مجاب

بنن بررى توايك فى فى مارے و بي من آسيا- پيد ميں كون سائيش تفا عيسے عى فى فى برے تریب ہو کرآ کے کیا میں بوے آرام سے پلیٹ فارم پر اتر کیا۔ پلیٹ فارم پر یے بی ٹرین کے آخری و بے کی طرف چل برا۔ میں تیز تیز چل رہا تھا کیونکہ وہ کوئی جدا منین تھا اور ٹرین نے وہاں زیادہ دم تہیں رکنا تھا۔ تھرڈ کلاس کا ایک ڈبنظر آیا میں یں میں سوار ہو گیا اور دردازے میں کھڑا رہا اور چھنے و کھٹا رہا کہ ٹی ٹی تیجے اتر تا ہے یا بیں۔ پنجاب شروع ہو گیا تھا۔ جھے بوا حوصلہ تھا کہ اب امرتسر زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹرین توزی در کے بعد بی چل بڑی۔ میں مجر بھی دردازے میں کھڑا میجے و کھا رہا۔ جب رسین ہے اکل کی تو مجھے یقین ہو کیا کہ اب ٹی ٹی نیج نہیں اترے گا۔ بعض ٹی ٹی سے رتے تھے کہ چلی ٹرین میں ایک ڈے سے دوسرے ڈے میں سوار ہوجاتے تھے میں در مک وروازے میں بی کھڑا رہا۔ ٹرین نے بھی کافی سیٹے بکڑ لی تھی۔ میں دروازے کے تريب بي أيكسيث ير بيه كيا- الكلاسية لدهيانه قا-بيكافي براجتكف تقا- جيسه بي فرين رکی میں جلدی سے پلیٹ قارم براتر کیا اور چل پھر کرٹرین کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دور ے اس وے میں تکاہ والی جس و بے میں ٹی ٹی وافل ہوا تھا۔ وہ دروازے میں سے باہر كل كرچل رما تفايين ايك طرف بوكميا كيونكم بحى في في بليث فارم يرحلت بحرت بهي کی مبافر کا کلٹ چیک کر لیا کرتے تھے۔ مگر انیا وہ اس وقت کرتے تھے جب انہیں کسی مافر پر شک ہو جائے کہ بیہ بغیر ککٹ کے سفر کررہ اے۔

مرائر پر ملک ہوجائے لہ یہ بیرست سے سر روہ ہے۔

ر اس میں واپس ولی جانا تھا۔ لدھیانہ براسیش تھا۔ یہاں ٹرین زیادہ دیررکی تھی۔ یس فرین میں واپس ولی جانا تھا۔ لدھیانہ براسیش تھا۔ یہاں ٹرین زیادہ دیررکی تھی۔ یس کتابوں کے سال پر رسالے وغیرہ و کھنے لگالیکن ٹی ٹی کو میں نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔

دہ پلیٹ فارم کے کیٹ پر دوسر کے کھٹے چیکر سے با تیس کر رہا تھا۔ پھر وہ کری پر بیٹھ کیا۔
جب تک الجن نے سیٹن نہیں بجائی میں کتابوں رسالوں کے سال پر بی کھٹرارہا۔ تھرڈ کلاس کے سال پر بی کھٹرارہا۔ تھرڈ کلاس کے ایک ڈیچو میں نے تاڑلیا تھا 'جب ٹرین کھکنے گئی تو میں بھی ڈیے کے ساتھ ساتھ جلنے کے ایک ساتھ ساتھ جانے گئی تو میں موتا مگر دہ گیٹ پر لگارکین ٹی ٹی کو برابر د کھے رہا تھا کہ کہیں ہے دوڑ کرٹرین میں سوار تو نہیں ہوتا مگر دہ گیٹ پ

عی بیشار ہا۔ میں دوڑ کر ڈے میں چڑھ کیا۔

ہمارا کل شریف پورے کے قریب بن تھا مگرٹرین دہاں نہ رکی۔سیدگی بلیث فارم پر جاکررکی۔ میں ڈب کے دوسرے وروازے میں سے ریلوے لائن پر اتر کیا اور ورس جانب کی ریلوے لائن پارکر کے دوسرے بلیث فارم پر چڑھ کر دیلوے یارڈ کی طرف جلدی جلدی جلای چئے لگا۔ریلوے یارڈ میں سے گزر کرسامنے والی دیوار کے ساتھ ساتھ ریکو برج کی طرف رخ کرلیا میرے ساتھ جو چھوٹا سا المپنی کیس تھا بیاس بات کی علامت تھی کہ میں ٹرین سے اتر اہوں۔ بیائی کیس مجھے پھنسا سک تھا۔ ہیں نے اسے ہاتھ میں لاکا نے کی بجائے اپنے میں لاکا نے کی بجائے اپنے میں اور ہوں بے نیازی سے سینی بجاتا چلنے لگا جیسے میں ہوئی سے کرتا ہوار بلوے بارڈ میں آگیا ہوں۔

میری قسمت اچی تھی کہ کسی نے جھ سے کلمٹ کا نہ ہو چھا۔ دہاں ایک جگہ آئے جانے والے والے لوگوں نے یا ریلوے کے آومیوں نے دیوار تو ٹر کرایک شکاف ڈال رکھا تھا۔
میں جلدی ہے اس میں سے گزر کر باہر گول باغ والی سڑک پرنکل آیا۔ سڑک پر آئے کے ابعد میں نے اطمینان کا سانس لیا اور گول باغ میں واخل ہو گیا۔ وہاں سے سکندر گیٹ میں سے گزر کر ہال بازار میں آگیا۔ اب میں اپنے محلے میں تھا۔ گھر پہنچ کر والد صاحب نے جو طبیعت صاف کی اس کا میں کانی حد تک عادی ہو چکا تھا۔ والدہ اور بہنیں تو مجھے و کھ کر بہت خوش ہو کی اس کا میں کانی حد تک عادی ہو چکا تھا۔ والدہ اور بہنیں تو مجھے و کھ کر بہت خوش ہو کی مراد الدصاحب نے کوچوان والا سائل کیڑ لیا اور میرے کر دہوگئے۔

ہمت خوش ہو کی مر باز دی میں دے کر بڑے آ رام سے مار کھا تا رہا۔ میراجم والدصاحب

كرائع برلك مي تقامح براس كا زياده اثر نبيس موتا تفاعظ في معنف ويراه كفظ ك بعديش

مميني باغ ميں چرر ہاتھا مجھے ايسے محسوس مور ہاتھا كه ميں اب اپنے كھر ميں آ كيا موں ایک ایک درخت مجھ سے میرا حال ہو چھ رہا تھا۔ کسی ایک درخت نے مجھ سے بیٹیس کہا کہ ان آوارہ گردیوں میں ای فیتی عمر کول برباد کررہے ہو۔ بیعمر تمہارے پڑھنے کی بے تعلیم ماصل کرنے کی ہے۔ سب ورفت جانتے تھے کہ جوتعلیم حاصل کرنے کیلئے قدرت نے مجھے پیدا کیا ہے وہ تعلیم مجھے ورخت وے رہے تھے۔ کمپنی باغ میراسکول تھا'میرا کالج تا میری بو نیورٹی تھی۔ ہرورخت میرے لیے استاوی حیثیت رکھنا تھا۔ مہنی باغ کے بدورخت ان ورختوں کے درمیان سکون سے بہنے والی نہر اور نہر کے کنارے اشیاقی اور آلوسے کے باغ مجھے وہ تعلیم دے رہے تھے جو مجھے دنیا کی کوئی یو تعور ٹی کوئی کالج کوئی سکول کوئی استادنہیں دے سکتا تھا۔ یہ میرے وہ استاد تھے وہ پر دفیسر تھے جن سے لیکچر سنائی نہیں دیتے تے جن کی کتابیں وکھائی نہیں ویتی تھیں ۔لیکن ہر کتاب کامغہوم ہر ورخت کی شاخ پر ہر شاخ کے پھول پھول پرروش نظر آتا تھا۔ بیسنا سنایاعلم نہیں تھا۔ بیدوہ علم تھا جوسامنے نظر آتا تفاعلم كى باتيس سنا كي اور موتاب علم كواب سامن و يكفا كي اور بات ب- كنا باغ میری یو نیورٹی تھی اور میں اس اوپن یو نیورٹی کے باغ میں بیٹا ایک ایک سے سے سے ایک ایک بھول سے پھولوں پر چیکے شہم کے موتوں سے علم حاصل کر رہا تھا۔جس طالب علم کوالیی بو نیورٹی ال جائے اسے کسی دوسرے سکول میں داخل ہونے کی ضرورت باتی تہیں

لیکن گھر والوں نے پکڑ کر مجھے ایک بار پھرسکول میں داخل کرا دیا۔ میرا ایک سال پھر ضائع ہو گیا تھا۔ اس دفعہ مجھے امرتسر کے گور نمنٹ ہائی سکول میں نوبی جاعت میں داخلہ ال گیا۔ میسکول ہمارے محلے میں ہی تھا اور ماسڑ عبدالقیوم صاحب اس کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ دراز قد 'بھرا بھراجم' گورا چڑا رنگ سیاہ داڑھی ان کے چبرے پر بڑی بجی تھی۔ ماسٹر تھے۔ دراز قد 'بھرا بھراجم' گورا چڑا رنگ سیاہ داڑھی ان کے چبرے پر بروقت آیک شلوار کمیش اور اچکن کے ساتھ سر پر نسواری جناح کیپ بہنچ تھے۔ چبرے پر ہروقت آیک معصوم سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ بڑی وکٹس اور بارغب شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا خوبصورت چرہ اس دفت بھی میری آ تکھول کے سامنے ہے وہ مجھے بڑے ایجھے گلتے تھے۔

ادای وجہ ہے بچھے ان کا نام بھی یاورہ کمیا ہے۔ وہ کلاس علی واخل ہوتے تو ہر طرف اور چا جاتی تھی اور لڑ کے مؤدب ہو کر بیٹے جاتے تھے۔ وہ بھی لڑکوں سے بری شفقت الموک کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی بید وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ عیں نے بھی انہیں کی انہیں کی کے مزاد ہے نہیں ویکھا تھا۔ سوچتا ہوں بیاوگ یہ چہرے کہاں چلے گئے کہاں غائب کے اس ویک کیا اس حیات ارضی سے آ می خیابان عظی میں اور کے کیا وہ پھر بھی نظر نہیں آئیں گے؟ کیا اس حیات ارضی سے آ می خیابان عظی میں بیاں وخواب کا کوئی بہار آفریں چن ایسا ہے کہ جہاں ہم ان مسکراتے ہوئے نورانی چہوں ایسا ہے کہ جہاں ہم ان مسکراتے ہوئے نورانی چہوں ایک دیکھیکس مے؟

مجر مجمع من آتا ہے بہت کھ مجھ من نہیں آتا۔

محريين اكرميرا كوئي بهدم دبهم خيال تفا تؤوه ميرا حجوثا بحائي مقصود تفايجس كا لی آرست بھائی کے نام سے اکثر ذکر کیا کرتا ہوں مگروہ خود والدصاحب کے زیرعماب بنا قا کونکہ اے مصوری کا شوق تھا اور بقول والدصاحب کے وہ کوئی مفید ہنرسکھنے یا کوئی دری کرنے کی بجائے رنگ رون سے بیارتم کی تصویریں اورسینریاں بناتا رہتا تھا۔ مگر واكثر اور غصيلے مزاج كا تھا اور كالياں بہت ويتا تھا۔ كھر ميں سواتے ميرے وہ كى سے مد جے مند بات نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ ڈرائک بورڈ پر بردا سا گتہ یا ڈرائک افذ لكاكروه بنسل سے كوئى سكتے يا وائر كلر ميں كوئى سينرى بناتا رہتا تھا۔ ميرى طرح اور فاندان کے دوسرے سمیری الرکوں کی طرح آراشت بھائی کو کھانے پینے اور عمدہ کپڑے پنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ گھر میں جس وقت جو کچھ ملتا کھا لیتا تھا۔ جیرانی کی بات ہے كمين يادكرتا مون تو مجص يادنين آتاكمين في است كمرين يا بالمرمى كمانا كمات دیکیا ہو۔ مجھے بالکل نہیں پت کہوہ چی سے جاول کھاتا تھا یا اتھ سے کھاتا تھا۔ لباس میں وہ مرف سفید کرید اور تک موری کا یاجامہ بہتا تھا۔ ہیشہ باٹا کے سفید فلیٹ شولیعنی ربزے بٹ پہنتا تھا۔ان بوٹوں کو وہ ہرتیسرے چوشے روز سفیدرنگ گھول کر لگا تا صحن میں مملوں مے پاس سے بالش کے ہوئے سلے بوٹ اور تسمے دھوب میں پڑے ہوتے تھے۔ ب مدتیز اور نازک مزاج تھا۔ ذرای بات پر بھڑک اٹھتا تھا۔ تصویر بنا رہا ہوتا تو سوائے

میرے گھر کا کوئی آ دمی اس کے پیچھے کھڑے ہوکراہے تصویر بتاتے دیکھا تھا تو انہیں ہوا دغیرہ تو دے نہیں سکنا تھا۔ بس برش تھالی بیس رکھ کراٹھ کر چلا جاتا تھا۔ گھر والوں کے ملا اگر کوئی اسے تصویر بتاتے دیکھنا تو اسے کوئی لحاظ کئے بغیر جھڑک دیتا تھا کہتم کیا دیکھر م جواد ہے؟

آ رشك بعائى كو يجه سے برى محت يكى قيام پاكستان كے بعد جب وہ كورم کے سیر درسینما میں بطور پینٹر ملازم ہو گیا تھا تو مجھے بڑے پیارے بھرے خط لکھا کرتا تا میر سے افسانوں کی منظر نگاری کا وہ تاشق تھا۔خود بھی اندر سے بڑا رومانیت بسند تھا ہے صفائی پیند تھا۔ کوہ مری کی برفباری میں بھی وہ ہرروز نہا تا محمر میں وهلی مونی یا دحول وحلی ہوئی سفید مین سفید کرتا اور بے داغ سفید ربزے شوز بین کرکام شروع کرتا تھا، ا نے ساری زندگی بتلون نہیں بہی تھی اور دعوتی نہیں با ندھی تھی۔ محص سے زیادہ کوراج چكلا اور دراز قد تقارة هولك برى الحجى بجاليتا تقار كانا الت نبيس آتا تقاليكن كمرين كم سمسى تقريب كے موقع ير دُهوكى تفيد كے ينج دباكر بجاتے ہوئے كردن ايك طرف دالا سي من وفت كوئى بنجابي لوك كيت ياسمكل كاكوئى كانا كاف الله تفا-اس كاماتها بداران اور فراخ تھا۔ سکریٹ بمیشہ کیپٹن کے پیتا تھا۔ میں لڑ کین میں برا اچھا گایا کرتا قالہ آرنست بحائی میرے ساتھ بری اچھی اور تھمک دار ڈھولک بجاتا۔ میرے ساتھ وہ کا اُلا ندان کی بات بر کھل کر بنس بھی لیتا تھا۔ چرت کی بات ہے کدا کھر مزاج ہونے کے بات وه برُا شرمیاا تھا۔ خاندان میں بھی وہ کسی لڑکی ہے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ تنہا کی لینڈا سوائے میرے محلے میں اس کی کسی سے دری نہیں تھی۔ہم دونوں استھے بھی کہی ملے كرنے كمينى باغ يا عاليس كنووں ير جايا كرتے تھے۔سيرے واليسي برايك آدھ إلى ضروران کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور پھول والا ہاتھ جہاتگیر بادشاہ کی طرح اس مے منہ ک قریب موتا تھا اور بڑے سے سے قدمول سے میرے ساتھ جل رہا ہوتا تھا۔مصور کا اللہ نے تحض ایے شونی کی وجہ سے میکھی اور یہ عطیہ اسے قدرت کی طرف سے ملا تھا ہمیں کچھ عرمہ وہ ہال بازار میں ایک وکان پر جس کا نام سلورسٹوڈ یونھا بینٹنگ سیکھنے پر ملان<sup>اگا</sup>

ہوگیا تھا۔ بعد میں اس نے امرتسر کے مشہور پینٹر اور خطاط سردار پینٹر کی با قاعدہ شاگردی اعتبار کر لی تھی۔ سردار پینٹر نے پاکستان بن جانے کے بعد میو ہیتال کے چوک میں اپنی پینٹری کی دکان کھول کی تھی۔ مقصود لیتنی آ رئسٹ بھائی دہاں بھی اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ سردار پینٹر نے اپنی دکان کے باہر بورڈ پر کھوا رکھا تھا۔

"بال سے باریک اور ہاتھی سے موٹا لکھنے والے امرتسر کے مشہور سردار پینٹر کی کے دکان ہے۔"

سردار پینٹر انگریزی ادراردد کی بری اعلی ادر معیاری لیٹرنگ کرتا تھا۔امرتسریس دہ جس زمانے جس برل ٹاکیز کا ہیڈ پینٹر تھا' آ رشٹ بھائی اس رمانے جس بھی اس کا شاگر د تھا۔آ رشٹ بھائی کے کوہ مری سے میرے نام کصے ہوئے دط آج بھی میرے پاس محقوظ ہیں۔ میری طرح دہ بھی قدرت کے مناظر جنگوں بارشوں گالزوردی کے سیب کے درخت ادر میکسم گور کی آپ بیتی کا عاشق تھا۔ جنگلوں بارشوں کا اگر کیا ہے۔ حالا نکہ وہ سوائے کوئٹ کے ادر بھی جنوب مشرتی ایشیا کے جنگلوں اور بارشوں کا ذکر کیا ہے۔ حالا نکہ وہ سوائے کوئٹ کے ادر بھی کی بہت ہوتی تھی۔ان لڑا تیوں کہ ماری آب ہی بہت ہوتی تھیں۔ان لڑا تیوں کہ ماری آب ہی بہت ہوتی تھیں۔ان لڑا تیوں کہ ماری آب ہی بہت ہوتی تھیں۔ان لڑا تیوں کے شام ایک دومرے کوگائی وغیرہ نہیں دیتے تھے۔لڑتے وقت بالکل کوئی بات نہیں کرتے شے۔ ہی ہم ایک دومرے کو بہاڑی بکروں کی طرح نکریں مارتے رہتے تھے ادر لہولہان ہو عائے تھے۔

پاکتان بنتے کے بعد وہ بمشکل آیک ڈیڑھ سال لا ہور میں ہارے ساتھ رہا۔
پاکتان بنتے کے بعد وہ بمشکل آیک ڈیڑھ سال لا ہور میں ہارے ساتھ رہا۔
گیا۔ بیں پچیس برس تک کوہ سری میں رہا۔ سردیوں میں وہ را ولینڈی والے سیروز سینما میں
گیا۔ بیس پچیس برس تک کوہ سری میں رہا۔ سردیوں میں وہ را ولینڈی والے سیروز سینما میں
آ جا تا اور گرمیاں شروع ہوتے ہی کوہ سری چلا جا تا۔ اس نے سوائے میرے سب سے ناطہ
تو لیا تھا۔ کھر والوں میں سے کوئی اس سے طنے جا تا بھی تو نہیں ملتا تھا۔ موت سے آیک وو
سری اور را ولینڈی میں بھی وہ کی سے نہیں

ملتا تھا۔ سینما کے گیٹ کیپر صنیف خان کے سوائے اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ گھر والوں کا استام کی دوست نہیں تھا۔ وہ کی اگر اسے کوئی خاص پیغام پہنچایا جوتا تھا تو صنیف خان کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ وہ کی ملی فون بھی نہیں سنتا تھا۔ حنیف خان سنتا تھا اور بتا ویتا تھا کہ''استاد کی کوہ نور ٹیکرا کا کھی فون بھی سنتا تھا۔ یہ ہے۔''

میں جب بھی بمین کلکنڈرگون یا کولبو کی آ دارہ گردیوں سے دالہ المرتمراً

جھے لے کر کمپنی باغ میں آ جاتا ہم کسی گراؤنڈ میں بیٹے جاتے اور وہ جھ سے جنوب منظوں اور بارشوں میں بھیلتے خاموش ریلوے شیشنوں اور مندروں کی باتم کسی الم الموں جنوب کی باتم کسی الم الموں اور بارشوں میں بھیلتے خاموش ریلوے شیشنوں اور مندروں کی باتم جھ میں تو کئی عیب ہیں، خود فرضی بھی کرتا ہوں جھوٹ بھی بول لیتا ہوں محرصور میں بہت بوی خوبی تھے۔ ہیں خود فرضی بھی کرتا ہوں جھوٹ بھی بیل لیتا ہوں محرصور میں بہت بوی خوبی تھے۔ بات منہ پا تھا۔ اپنے کام کا ماہر تھا۔ بعد وقاعت پیند تھا۔ روپ پیسے سے اسے بھی کوئی دلچہ کہ رہی تھی۔ جوکوئی ضرورت مند آ کر جینے پسے مائلگا اس کو جیب سے نکال کر دے دن بیٹوہ اس نے بھی نہیں رکھا تھا۔ نوٹ کا فافلوں کی طرح اس کی جیب میں شھونے بیٹوہ اس نے بھی نہیں رکھا تھا۔ نوٹ کا فافلوں کی طرح اس کی جیب میں شھونے ہوئے اس نے بھی نہیں وقت کا کھانا ہوئا ہوتے ہے۔ آیک نوٹ باہر نکالگا تھا تو دو نیچ گر پڑنے تھے۔ تین وقت کا کھانا ہوئا کھا تا تھا جو تھوڑا بہت لین دین کا حساب ہوتا تھا وہ تخواہ ملنے پراس کا شاگرو حنبہ خور بی کرتا تھا۔ مقصودا سے جے سات سورو ہے دے دیتا تھا اور دہ ہوئی اور سگر بی ا

حاب چکا کر باقی چیے آرشد بھائی کی جیب ٹی ڈال دیتا تھا۔ اپنی ساری زندگی اس نے مذید پاجا ہے کرتے اور سفید باٹا کے بوٹ ٹیل گزار دی۔ سردیوں ٹیل ایک گرم کوٹ پائن ایا کرنا تھا۔ کوہ مرک کی سردیول ٹیل بھی بھی کوئی کمبل یا دھسہ دغیرہ نہیں لیتا تھا۔ ساری ایک اس نے سر پرٹو ٹی پہنی ندگلوبند وغیرہ لینا۔ برفباری ٹیل بھی اس کا سر بغیر کسی گرم ایک اس نے سر پرٹو ٹی پہنی ندگلوبند وغیرہ لینا۔ برفباری ٹیل بھی اس کا سر بغیر کسی گرم ایک اور شاید آخری دوست تھا۔ اس کا ذکر شروع ہو ایل دغیرہ کی جوتا تھا۔ یہ بھائی میرا پہلا اور شاید آخری دوست تھا۔ اس کا ذکر شروع ہو بے تو بی جا ہما ہے کہ اس کا ذکر کرتا رہوں۔ آپ آگر بور ہو گئے ہوں تو جھے معاف کر بھی اس کا سر بھی اس کا سر بھی اس کا بھی معاف کر بھی جھے۔

گورشن بائی سکول میں نویں جماعت پاس کی اور دسویں جماعت میں پہنچ اللہ بڑی مشکل سے دسویں جماعت میں وہنی مینے پڑھا تھا کہ باؤں کے چکر نے پھر عاشروع کر دیا۔ اس دفعہ بنگال کے تر ناری اور رجنی گندھا کے سفید پھولوں اوردھرم تلہ ارلور چیت پور ردؤ کی پان سگر بے کی دکانوں سے طلوع ہوتی زردے اور توام کی وثیووں اور وثیودی اوروکور یہ میمور بل کی جمیل میں کھلے ہوئے بارش میں بھیگتے کول کے پھولوں اور ادائی آتھوں والی دیوواسیوں نے ایک بار پھر بھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے ایک روز برای بہن سے کھی میسے لیے اور باوڑ ہمیل میں بیٹھ کر کلکتے کی طرف روانہ ہو گیا۔

کلکتے کے ریل کے سفر کا اپنا ایک کلچر تھا' اس کی اپنی خوشہو کیں تھیں۔ یہ کلچر اور خشہو کیں بیاب سے نکلتے ہی اور سہاران پور کے آتے ہی شروع ہو جاتی تھیں۔ سہاران پر سے گئے بڑے مشہور بیتے۔ بہت بڑا شہر تھا' ٹرین شیش بھی بہت بڑا تھا۔ کی پلیٹ فارم سے سماران پور کے بعض علماء ہر سال امر تسریل ہمارے محلے کی معجد جان محمہ میں معران شریف کے مبارک موقع پر وغظ کرنے آیا کرتے تھے۔ ان کا وعظ سنے کیلئے شہر کے کونے کرنے سے لوگ مسجد میں آیا کرتے اور معجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ سہاران پر اس کے بعد مراد آباد کا شہر آتا ہے جہال کے بیتل کے برتن اور جگر مراد آباد کی بہت مشہور کئے۔ اس کے بعد شاہجہاں پور اور پھر ہند دستان میں سالمی تبذیب و ثقافت کا علم بردار کم کھنو شہر آتا ہے۔ بریلی کے بعد شاہجہاں پور اور پھر ہند دستان میں المامی تبذیب و ثقافت کا علم بردار کم کھنو شہر آتا ہے۔ کھنو کا شیشن بہت ہی خوبصورت اور المامی تبذیب و ثقافت کا علم بردار کم کھنو شہر آتا ہے۔ کھنو کا شیشن بہت ہی خوبصورت اور

صاف ستمرا تھا۔ لکھفو کے بعد بنارس کا شہرا تا ہے۔ یہال دریائے گنگا کے کنارے عالمگیری مسجد کے مینار دور سے نظرا جاتے تھے۔اس کے بعد ٹرین صوبہ بہاریش داخل ہو جاتی تھی اور بہار کا مشہور تاریخی شہر گیا آتا ہے جہاں ایک درخت کے نیچے ایک روایت کے مطابق مہاتما گوتم بدھ کو گیان عاصل ہوا تھا۔اس زمانے میں بدایک چھوٹا شیشن تھا اور اس کے مطابق مہاتما گوتم بدھ کو گیان عاصل ہوا تھا۔اس زمانے میں بدایک چھوٹا شیشن تھا اور اس کے مرف دو سرادو سری طرف۔اس کے بعد اسنول کے شیشن سے برگال شروع ہو جاتا تھا۔ اس طویل سفر کے دوران زبان بدل ماتی تھی۔اس طویل سفر کے دوران زبان بدل ماتی تھی کہا ساور کیچر تبدیل ہوجاتا تھا۔

اس بار میں کسی فلم کمپنی کی ایکٹریس یا ایکٹر سے ملخ نہیں جا رہا تھا۔ صرف بکال کی بارشیں شام کے وقت دریائے ہمگلی کی طرف سے آئی شخندی ہوا اور موجے کے سفید سجرے اور اداس آئھوں دالی ویوداسیوں کاطلسم مجھے تھینی کر لئے جارہا تھا۔

ٹاید ریہ بنگال کا جادوتھا جو مجھے بار بار کھنچ کر کلکتے کی طرف لے جاتا تھا۔ میں الانے ہریقین مہیں رکھتا اور بدمیرے ایمان کے خلاف بھی ہے لیکن میں نے جو کیوں یاد عودُن کو حیرت انگیز شعیده بازیاں کرتے ضرور دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ دوایک الی ا وں کو بھی و یکھا تھا جو اسیے گناموں کی یاداش میں مادی دنیا میں بی بھٹکتی پھر رہی ں۔ان میں ایس بدروحیں بھی تھیں جن ہران کی مادی فطرت ابھی تک عالب تھی اور جو اذِل کوتک کرتی تھیں اور ایسی بدروس بھی تھیں جو انسانوں کی بدد کرتی تھیں اور یوں ا الل کے مجے اپنے گناہوں کا کفارہ اوا کرنے کی کوشش کررہی تھیں۔ان میں سے ایک الك برروح بهى تقى جو مجھے اسے مرے ہوئے دادا كے ساتھ مجنى باسود ، جاتے ہوئے یا می می تھی۔ اس نے ووالیک بارمشکل وقت میں میری مدد کی تھی۔ ترشنا کی بدروح الٰ کنگل میں میرے سامنے آتی تھی۔ وہ خوبصورت سنجیدہ ادر خاموش جیرے والی ہندو مال بدروح تقی بشروع میں جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھٹکی ہوئی بدروح ہے تو مجھے اس مجت بھی ہو منی تھی ۔لیکن جب اس کی اصلیت ظاہر ہوئی تو محبت کی بجائے مجھے استخوف سامحسوس مونے لگا تھا۔ اس نے آخری بار مجھ سے جدا موتے وقت کہا تھا۔ "الرحمهين مجهي ميري مدوكي ضرورت محسوس موتو تمهارے شهرامرتسر ميں ايك الار ہے۔ اس کے پیچے ایک شمشان کھاٹ ، جہاں ہندوایے مردے جلاتے الم الت کے وقت جب ہرطرف خاموثی جھائی ہوئی ہوگھاٹ کے چبوڑے بر جا کر النار میرا تصور کر کے مجھے تین بار آہشہ ہے آواز دینا میں تمہارے باس آجاؤں

لیکن جب میں امرتسر میں تھا تو خواہش کے باوجود میں نے بھی شمشان کا کارخ نہیں کیا تھا۔ مرف اس خیال ہے کہ خوانخواہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ جیسا کہ مملے آب کو بنا چکا ہوں۔ اس بار میں کلکتے کی فلم ایکٹریس اِفلم <sub>ایک</sub> سے ملے میں جارہا تھا بلکہ بنگال کی موسلا دھار بارشیں وہاں کے جنگل باغ اور موسے سمجرون اور اواس آ محصول والى ديوداسيون كىكشش مجصے ليے جارى تھى۔ آب اى كشم کو بنگال کا جادوبھی کہدیکتے ہیں۔ میں اغریا کے تمام صوبوں میں پھرا ہوں۔ ہرصوبے رُ اوگوں کو قریب سے ویکھا ہے۔ عجیب بات ہے کہ صوبہ بنگال کے مرد شروع عل سے انتا اور دہشت گرومشہور ہیں جبکہان کی عور تیس عام طور پر تم مو خدمت گزار ٔ فرمانبر دارادر ہ<sup>و</sup> کی معیبت اور زیاوتی کو برواشت کرنے والی ہوتی ہیں۔ان کی جال میں بھی بھارت یا دوسرے صوبوں خاص طور برتامل ناڈو کی عورتوں کی طرح تیزی اور طراری نہیں ہوئی بنگال کی عورتیں بوی انچی بہنیں بوی انچی بیویاں اور بدی انچی مائیں مشہور ہیں۔او لیے وہاں ساس بہو کے جھڑ ہے بھی شہونے کے برابر ہیں۔ بیدوردمندی ایارادرالاد؟ اندرغم کھاتے رہنے کا جذبہ ان کے میوزک میں بھی ہے۔ ان کی موسیق کی بنیاد ظالا مجرے سرول پر ہے۔ یہاں تک کمان کے خوشیوں کے گیتوں میں بھی در داسوز کی ایک ا ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بنگال کے مزاج کی یبی آب وہوائتی جس نے لڑ کین ہی ہی ہم بھی برا مجرااثر ڈالا اور میں بار بار کلکتے کی طرف دوڑتا تھا۔

اس باربھی میں کلکتے پہنچ کرسیدھا اپنے امرتسری دوست جان محمد کے فلیٹ ہا۔ "کیا۔ وہ کلکتے میں ہی تھا' یہ میں نے امرتسر میں معلوم کر لیا تھا۔ مجھے دیکی کر جان نے کافھ کے تعجب کا ظہار نہ کیا۔ دہ میری آ دارہ گردیوں سے بخولی آشا تھا۔ کہنے لگا۔

''تم بڑے صحیح وفت پر آئے ہو۔ میٹروسینما میں ای ہفتے نیوتھیٹرز کی فلم ''گُلُّ ''گی ہے ۔ آج اس کا چھ بچے والاشور کیکھیں گے ۔''

"كتن" فلم أبهي امرنسرين نبيل كي تقي مراس كاف ين في سخ الم

رقر کے ذبانے میں ہمارے محلے کے ہال بازار میں گراموفون ریکارڈوں کی آیک وکان

ارتی تھی۔ لمبی دکان تھی۔ دکان میں شخط اشطرا اند جرا سار بہتا تھا۔ میں ایم اے او ہائی

ال جاتے ہوئے اس دکان کے قریب سے گزرتا تو اندر گراموفون پرکوئی نہ کوئی ریکارڈ لگا

با جمی سہگل کی بھی کملا محمر یا کی بھی کالوقوال بھی بھائی چھیلا پٹیا نے والا اور بھی

ان دیوی اور اور کی ملک کے گانے کی آ واز آتی۔ اگر کوئی میری بسند کا گانا ہوتا تو

ما دکان کے باہر رک جاتا اور سارا گانا من کر سکول جاتا۔ جس زمانے میں میں تیسری یا

فی مرتبہ کلکتے بھاگ کر گیا اس دکان میں ممتی فلم کے ریکارڈ اکٹر بجاکرتے تھے۔اس فلم کا

ان مرتبہ کلکتے بھاگ کر گیا اس دکان میں مکتی فلم کے ریکارڈ اکٹر بجاکرتے تھے۔اس فلم کا

ما دی صاحب نے لکھا تھا۔ یہ گانا چکے ملک نے گایا تھا۔ اور بردا ہوکر مجھے معلوم ہوا کہ یہ گانا کے دیکار قا۔

کون ولیں ہے جانا بابو کون ولیں ہے جانا کھڑے کھڑے کیا ہوج رہا ہے ہوا کہاں سے آنا بابو کون ولیں ہے جانا

بعد میں جب میری ایڈو پڑس آ دارہ گردیوں کا زماند شروع ہوا تو ایک بار میں مائے بال کیشر گارڈن میں اپنے دوست ظہور الحن ڈار کے ساتھ بیٹا تھا۔ ہمارے الحق ایک مشہور فلمی شاعر بھی بیٹا تھا۔ اس کے لیے بال تھے۔ تھوڑی لی دیر بعد وہ باوں کو اس طرح سر ہلا کر جھک دیتا تھا جیسے اس کے بالوں میں فیال پڑھ کئی ہوں۔ اس فلمی شاعر نے بتایا کہ آرزو لکھنوی صاحب کلکتہ پھوڑ کر بمبئی آ فیال پڑھ کئی ہوں۔ اس فلمی شاعر نے بتایا کہ آرزو لکھنوی صاحب کلکتہ پھوڑ کر بمبئی آ فیال ور آج کل سہراب مودی صاحب کی فلم ''پھروں کا سووا گر'' کے گانے لکھ رہے ای اور آج کل سہراب مودی صاحب کی فلم ''پھروں کا سووا گر'' کے گانے لکھ رہے ۔ عمر میں ان دونوں سے جھوٹا تھا۔ آرزو صاحب کا نام س کر میں ان سے طنے کو نام بورگیا۔ میں نے کہا۔

" ابھی ان سے چل کر ملتے ہیں۔"

چنانچہ ہم ای وقت آرزو لکھنوی صاحب سے ملنے پھل پڑے تھے اور ان سے اللہ اللہ اللہ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ کافی بوڑھے ہورہے تھے۔ بمبئی کے گنجان محلے کے ایک درمیانے درج کے فلیٹ میں فرش پر تیلیوں کی چٹائی بچھائے بیٹے تھے۔ اور گرد بیری آرام کرسیاں بھی لگی تھیں۔ آرزوصا حب ایک پیالی چچ سے دلیا کھارہ ہے تھے۔ یہ بری خوش نصیبی تھی کہ جھے آرزوصا حب سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ بچویشن پر گیت لکھے خوش نصیبی تھی کہ جھے آرزوصا حب سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ بچویشن پر گیت لکھا ہوا کی بات چلی تو انہوں نے ایک خاص بچویشن کا ذکر کرتے ہوئے ''ڈاکٹر'' فلم کیلئے لکھا ہوا کی بات بھی تنایا۔ جونلم کی ہیروئن اپنے کم من بھائی کے ساتھ لل کر ایک باغ میں جُواٰ

ہے۔ تتلی ہے۔ تتلی ہے۔ تتلی ہے۔ آرزوصاحب نے ای گیت میں تلی کواڑتے ہوئے پھول سے تشویبہ دی تھی جو میں جھے اس زمانے میں بھی بے حداجی گئی تھی۔

''بس بیٹھیک ہے۔ ہم آج ہی چھ بلے والا شود یکھیں گے۔' ''مکی'' فلم ڈائر یکٹر پی می بردا نے بتائی تھی۔ اس میں جمنا ہیروئن تھی اور نگا ملک کے علاواۃ پی می بروا یعنی فلم کے ڈائر یکٹر نے بھی بظور ہیروکام کیا تھا۔ چھوٹے ندا دبلا پتلا فلفی ٹائپ کا آ دمی تھا۔ آ تکھوں میں ہر دفت کسی نظر ندآ نے والے کو دیکھنے کا تلاش کا تجسس رہتا تھا۔ پوری کہانی مجھے یا دنہیں۔ اتنا یاو ہے کہ فلم کا ہیروا پی مجت ممل تاکام ہونے کے بعد شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے وہاں ایک ہاتھی سے اس کا دوتی ہو جاتی ہے۔ بجیب خواب کے ماحول اسی فلم تھی۔ ویسے تو بجیبن کا گزرا ہوا سادان اند

ی خواب معلوم موتا ہے لیکن سیفلم الی تھی جیسے میں نے خواب کے اندر کوئی خواب و یکھا ہو۔ ہم دونوں دوست خوب تیار ہو کرفلم دیکھنے چل دیے۔سینما ہاؤس کے باہر کافی رش تھا۔ نکوں کی بلیک بھی ہور ہی تھی ۔ سینما ہاؤس کا ایک کیٹ کیپر جان محمد کا وقف تھا۔ اس نے ہیں سینڈ کلاس کے دوئلٹ لا کروے دیے اور ہم سینما ہاؤس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہال کی بنال روشن تھیں۔ریکارڈنگ ہورہی تھی۔ کھانے یینے کی چیزیں اورسگریث بیجنے والے كرسيون كى قطارون كے درميان كيس كر چلتے ہوئے سودا چے رہے تھے۔ بال ميس ائر کڈیٹٹ کی مختدی خوشبو کے ساتھ ساتھ سگریٹ بیری اور یان کے قواموں کی مختلف فرشبوكي اس زمانے كے سينما بالوں كالازى جزوتھے۔جس طرح سپتالوں ميں ڈيول ادر مخلف دوائيوں كى خوشبوكيس پھيلى رہتى ہيں اور يمي خوشبوكيس ميستال كى پيجان ہوتى ہيں۔ ای طرح اس زمانے کے سینما ہالوں میں یان سگریٹ کی خوشبوئیں پھیلی ہوتی تھیں اور یہی سینما ہالوں کی پیچان ہوتی تھیں۔ یہی سینما ہالوں کی اصل روح ہوتی تھی۔ جب سے سینما ہالوں میں سگریٹ بینامنع کر دیا گیا ہے۔ سینما گھرون کی اصل روح غائب ہوگئی ہے۔ عصر ما ضرف افسان کے ساتھ میں کیا ہے کہ اس کی روح عائب کر دی ہے۔ یہاں مجھے علامہ اتبال كاايك شعريادآ ربائه- من بيشعرآب كومجى سنانا حابتا مون علامدا قبال فرمات

عشق کی تیخ جگردار اڑا لی کس نے علم کے ہاتھ ش خالی ہے نیام اے ساقی رات کے نون کر رہے تھے جب ہم فلم دیکھ کر واپس آئے۔ سراج بلڈنگ کے پنچا ایک ہوئل تفا۔ وہاں بیٹھ کرہم نے کھانا کھایا۔ جان پوچھنے لگا۔
"اس دفعہ کس مار پر کلکتے آئے ہو۔"
میں نے کہا۔" صرف بنگال کی سیر کرنے۔"
جان ہس پڑا۔ کہنے لگا۔
جان ہس پڑا۔ کہنے لگا۔
دیار گلگا ہے تم پر بھی بنگال کے جادو کا اثر ہوگیا ہے۔"

308

جان رات کو تخت پیش پر سوتا تھا۔ تخت پیش کے قریب بی ملکہ وکوریہ کے ذمانے کا ایک صوفہ پڑا تھا ہیں اس پر سوتا تھا۔ سونے سے پہلے جان نے تخت پیش کا طبر بجائے ہوئے جھے کمی فلم کا گانا کون دلیں ہے جانا بابو سایا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ جھے بچپن بی سے سے صبح صبح اشخے کی عادت تھی ہیں بلانا نے کہنی باغ ادر بھی چالیں کھوہ سر کرنے جاتا تھا۔ ہیں سے صبح اٹھ کر نیچ لوئر چت پور روڈ پر آ گیا۔ ابھی ٹرایس چلی شروع نہیں ہوئی تھیں مرک خالی پڑی تھی۔ سیر کرتے کرتے ہیں ذکر یا سٹریٹ سے بھی آ کے فکل آیا۔ یہ بھی مرک خالی پڑی تھی۔ سیر کرتے کرتے ہیں ذکر یا سٹریٹ سے بھی آ کے فکل آیا۔ یہ بھی کہنی ہندووں کا محلہ تھا۔ رہائٹی فلیوں ہیں کہیں کہیں روشی ہورہی تھی اور کسی کئی فلیٹ ٹی سے کسی مردیا عورت کے ہارموشیم پر بنگلہ بھی گانے کی آ واز آ رہی تھی۔

میں مون لائٹ سینما کے عقب سے ہوتے ہوئے ایک بازار میں آگیا جہاں تھوڑ ہے تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے پر کھٹی دیوی کے دو مندر ہے۔ان مندردل میں ردشنیاں ہوری تھیں۔جینڈیاں کی تھیں۔مندرول کے دردازے پر گیندے اور موجے کے پھولوں کے ہار تھیں۔من لک رہے تھے۔عورتیں مردکشی دیوی کی بچ جا کیلئے مندرول کی طرف جاری تھیں۔ میں دلیون سکوار کا چکر لگا کر سراج بلڈنگ میں دائیں آگیا۔ جان سلو لاکڈ کی شیئوں کو ترتیب دلیون کی طرف لگا رہا تھا۔

مجھے ویکھ کر بولا۔

"مپلوناشته کراتے ہیں۔"

ہم نے ہوئی میں آ کرناشتہ کرنے گئے۔ جان نے بتایا کہ کلکتے میں یہ سی پہلی اور اس میں ہوئی دیوی کے مندروں میں چارون تک بری رونق رہی ہے۔ مندو ویو الا میں کشمی ویوی دولت کی ویوی ہے۔ مندولوگ وولت کے حصول کیلئے کشمی ویوی کی پوجا کرتے ہیں۔ جان کہنے لگا۔

'' کولوٹولہ سٹریٹ ٹیل کھی دیوی کا برا امندر ہے۔''

الی مندر میں کسی زمانے علی احجوت الرکیوں کوکشی دیوی کی بھینٹ چڑھالا ماتا تھا بچھ رکھ تہ جمد رسید میں مسٹر کاریاں میں الکھوں کے معافع کی خلط مند رمانتے

کے لئے آئ بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں نے کہا۔ ' بیتو برداظلم ہے کیا اچھوت اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے؟''
جان بولا۔ ' کرتے ہیں لیکن معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر
ہینٹ چڑھانے والے بیچھے ذرا بھی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکی مم موگئ
ہ یا اپنی مرضی ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئ ہے ' اچھوتوں کو کون بوچھتا ہے۔ ایک دو
اخباروں میں خرچھتی ہے اور پھرلوگ بھول جاتے ہیں۔''

میں نے جان سے بوجھا۔

"کیاتم نے کہی کی لڑی کو دیوی کے بھینٹ چڑھتے ویکھاہے؟"
جان نے کہا۔" کیسے ویکھ سکتا ہوں۔ کولوٹولا والے اس مہالشی کے مندر میں
کی مسلمان کو واخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور جس رات کسی لڑی کو قربان کیا جاتا ہے
ال رات تو کسی غیرمسلم کو بھی ویوی کے پوجا پاٹھ والے کمرے کی جانب جانے کی اجازت
نیں ہوتی ۔ یہ سب پچھ مندر کے پجاری سے ل کر کیا جاتا ہے۔" میں نے جان سے کہا۔
نیس ہوتی ۔ یہ سب پچھ ویکھنا چا ہتا ہوں۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ تمہاری مندروں
سے بری کاروباری دوتی ہے۔ تم ایک مدت سے یہاں رہ رہے ہو۔ اس کا کھوج لگاؤ کہ

کب کوئی لڑک دیوی کی جھینٹ چڑھائی جارہی ہے۔'' جان کہنے لگا۔''ارے برسوں بعد بھی ایسا ہوتا ہے۔ میرا ایک ہندو دوست ہے دہ اپ تھلے کے مندر کے پجاری کا بیٹا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ یہ کھٹی او جا کے تہوار کے دون میں ہوسکتا ہے کہیں کی اچھوت اڑکی کو دیوی کے جیسٹ چڑھایا جا رہا ہو۔
اس متم کی واروا تیں اس تبوار کے موقع پر ہی ہوتی ہیں۔ میں آج ہی پجاری کے میٹے سے بات کرتا ہوں۔'

میں نے محض اپنے تجسس کی تسکین کی خاطر جان سے کہدویا تھا۔ حالانکہ بھے
معلوم تھا کہ اس تم کی داردا قیس انتہائی خفیہ طریقے سے ہوتی ہیں ادر جہال ہوتی ہیں دہاں
کسی باہر کے آ دمی کا جاتا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جان رات کو اپنے ہندودوست سے
طنے چلا گیا۔ دو ڈھائی گھنٹے کے بعد دالیں آیا اور کہنے لگا۔" کمال ہے یار! تم نے ایے
موقع پر بات کی ہے کہ اس تہوار پر واقعی ایک لڑکی کی قربانی دی جارتی ہے۔"

میں نے جلدی سے پوچھا۔

''کہاں؟ کب؟ کیار قربانی بوے مندر میں دی جارتی ہے؟'' جان بولا۔''بتاتا ہول بتاتا ہوں۔ ذرا مجھے ایک بیزی توسلگا لینے دو۔'' بسیک ہے۔۔۔۔۔۔

پے محلے کے تعلقی مندر کے پہاری کا بیٹا ہے اور باپ کے ساتھ مندر میں ہی اوجا پاٹھ کے ہم میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی تو وہ حیران سا ہو کر میرا منہ رکھنے لگا۔ بولا متہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ میں نے اسے تہارا بتایا کہ میرا دوست امر تسر ہے آیا ہے اس کو قربانی کی رسم و کیھنے کا بڑا شوق ہے۔ ست پال بولا۔"عجیب بات ہے کہ تم نے ایسے وقت میں جھینٹ پوچا کا بوچھا ہے جب واقعی ایک لڑکی کو کھمی ماتا کی جھینٹ پوچا کا بوچھا ہے جب واقعی ایک لڑکی کو کھمی ماتا کی جھینٹ پڑھانے کیلئے جنگل میں پہنچا دیا گیا ہے۔"

جان نے جیب سے یان بیڑی کا بنڈل نکال کرایک بیڑی سلگائی اور بولا۔ "بیہ

ومرابكال لأكا دوست ہے اس كا نام ست بال ہے۔ جيسا كد مل نے تمہيں بتايا تھا ہيا

میں نے جان سے یو چھا۔ 'اسے جگل میں کس لیے پہنچایا گیا ہے؟' تب جان نے بتایا کہ چونکہ اس می کی قربانی وینا ملک کے قانون کے خلاف ہے اور انگریز نے اس کی برای ان کی کھی ہے اس لیے جب بھی کوئی دولت مندسیٹھ بھاری رثوت دے کرکشی مندر کے کسی بجاری کواس کام پر راضی کر لیتا ہے تو یہ خموم رسم بڑے خفیہ طریقے سے اداکی بات ہے جان نے کہا۔

"ست پال نے بتایا ہے کہ اس بار بیقر یائی یہاں سے ڈیڑھ سومیل کے فاصلے ہائی جنگل میں واقع کشمی دیوی کے ایک گمنام سے مندر میں دی جائے گی سیٹھ کے ایک جنگل میں واقع کشمی دیوی کے ایک گمنا والے مندر میں پجاری کے پاس پہنچا دیا ادمیوں نے ایک اچھوت لڑکی کو انحوا کر کے جنگل والے مندر میں پجاری کے پاس پہنچا دیا ہے جس نے اسے مندر کے قریب ہی ایک ٹیلے کے غار میں چھپا دیا ہے۔ چار دن تک

دہاں اس لڑی کی کڑی تکرانی میں آؤ بھلت ہوگی۔اے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلائے جائیر مے۔ میج شام اسے اشنان کرایا جائے گا اور پانچویں روز آ دھی رات کواسے کشمی دموی کے اس استفان کے آمے زیردی لٹا کرؤنج کرویا جائے گا۔''

> میں نے کہا۔'' کیاتم مجھے اس جنگل دالے مندر تک پہنچا سکتے ہو؟'' جان نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔

"" تہبارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جوموت کے منہ میں جانے کی تیاری کررہ ہو۔ ست پال نے جھے کہا ہے کہ اپنے دوست کو ہرگز ہرگز دہاں مت جانے ویتا۔ اگر مندر کے آ دمیوں میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا تو وہ کسی صورت میں بھی تمبارے ووست کو زندو نہیں جھوڑیں ہے۔ بھلا وہ لوگ میر کیے برداشت کر سکتے ہیں کہ قل کی اس واردات کا کوئی مینی گواہ ہے۔ اس خیال کو دل سے نکال دد۔"

مرش اپ دل میں نصلہ کر چکا تھا کہ انسانی قربانی کا بیخوفناک منظراگردکی سکا تو ضرور دکھ کر رہوں گا۔ میں نے جان کوصاف صاف بتا دیا کہ میں جنگل والے مندر میں کسی جگہ جھیپ کر انسانی قربانی کا بیہ منظر ضرور دیکھوں گا چاہے پچھی تک کیوں نہ ہو چائے۔ " تم بے شک میرے ساتھ نہ جانا' بچھے بیہ بتا وہ کہ بیہ جنگل کہاں پر ہے اور کا شمی کا مندراس جنگل میں کس جگہ پر واقع ہے۔"

جان کو بیسب کھ مجھے ہیں بتانا چاہیے تھالیکن اس نے بوقونی سے کام لینے موتے مجھے بتادیا۔ کمنے لگا۔

"کلکتے سے ہزاری باغ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کندرگام کا ایک ریلوے میں کندرگام کا ایک ریلوے میں کندرگام افر کرتہیں ریلوے میٹن آتا ہے۔ یہ کلکتے سے ڈیڑھ سومیل کے فاصلے پر ہے۔ کندرگام افر کرتہیں شال کی طرف جانا ہوگا آگے ایک بوی ندی آجائے گی۔ ای ندی کے پارایک گھنا جنگل شمال کی طرف جانا ہوگا آگے ایک شاخ ہے۔ ای جنگل میں رام ناتھ نام کا ایک تالاب

میتالاب رام میمن کے زمانے کا بتایا جاتا ہے۔جس کشمی مندر میں اچھوت لڑ کا

ہ قربان کیا جارہا ہے وہ اس تالاب کے ساتھ ہی ہے۔ مگر بہت چوس اور ہوشیار ہو کر اور ہوشیار ہو کر اور ہوشیار ہو کر اور ہوشیار ہو کر اور ہوشیاں جاتا ہوگا۔ ہم سے ذرای بھی بھول چوک ہوئی تو زندہ والیس ندآ سکو مے۔ میں تو تہمیں بھی بھی کھوں گا کہ اس خیال کو دل سے تکال دو۔"

جان بولا۔ " يكى كومعلوم نبيس ب\_اس كا كھوج تمهيس وہاں پہنچ كرخود بى لگانا

من چپ ہو گیا۔ جان نے جھے خاموش و کھے کر کہا۔

"امرتسریوں والی اندها وهند دلیری کا کام ند کرو کہیں مارے ندجانا۔" میں نے کہا۔" میں تو اے ایک ایڈو پڑے کر کررہا ہوں باتی الله مالک ہے۔ تم اگر ند کرو۔ جھے یہ بتاؤ کہ ہزاری باغ جانے والی ٹرین کلکتے سے کس وقت روانہ ہوتی

جان بولا۔ "بزاری باغ کا شربتاری جبل بورددث پر ہے۔ اس طرف گاڑیاں بان بی رہتی ہیں۔ ویے ایک گاڑی صح چرن کر بندرہ منٹ پر جاتی ہے۔ یہ گاڑی نہادے لیے تھیک رہے گئ م دن کے وقت بی کندرگام پڑتی جاؤ گے۔"

گھرے میں تھوڑے بہت پیسے لے کراپنی آ وارہ گردیوں کے ایڈو پڑ پر نکایا تھا کمی میں یہ پیسے والد صاحب کی صدری کی جیب سے اڑا لیا کرتا تھا اور بھی اپنی بڑی بڑوں کے آگے تخلف بہانے بتا کر حاصل کر لیتا تھا۔ اس بار بھی میرے پاس بچاس بچپن کریب ردیے سے۔اس زمانے میں بیرتم کانی ہوتی تھی۔

میرا خیال ہے کہ صرف بارہ تیرہ روپے تو امرتسر سے کلکتے کا کرایہ ی تھا۔ میں سفیر پنیے جان کے پاس رکھوا دیے تھے۔ تجیب بات ہے میں نے کلکتے کی طرف بھی بغیر کی میں سفر بیس کیا تھا۔ میں نے جان سے پندرہ بیس روپے لے کر رکھ لیے اور

دوسرے دن صبح صبح رکھے پر بیٹھ کر کلکتے کے اوڑ ہشیشن کی طرف چل پڑا۔

یہ قیام پاکتان سے چھ سات سال پہلے کا زمانہ تھا۔ برصغیر کی آبادی اہمی آئی نہیں بڑھی تھی۔ ریلوے شیشنوں پرٹرین کے آنے جانے کے وقت مسافروں کا رش مزور ہوتا تھا۔ ٹرین کے جانے کے موتا تھا۔ ٹرین کے جانے کے بعد پلیٹ فارم خالی سے ہو جاتے تھے۔ اگریزی حکومت کے قاعدے اصول بڑے سخت تھے۔

ٹرینیں عام طور پر وقت پر چلتی تھیں۔جس ٹرین میں بیٹے کر جھے کندرگام جانا ہا وہ بھی ٹھیک ٹائم پر روانہ ہوئی۔ کو کے گئے کے انجن والی گاڑیاں چلتی تھیں۔ انجنوں میں سے خوب دھواں اور بھاپ تکلتی تھی۔ کلکتے سے بٹاور تک چلنے والی باوڑہ ایک پریس کی رفآر تو بڑی تیز ہوتی تھی۔ جہاں سے شور مجاتی دھواں اڑاتی گزرتی تھی دہاں کی زمین ہل جاتی تھی۔جس ٹرین پر میں سوار ہوا تھا وہ باوڑہ ایک پریس نہیں تھی اور صرف ولی تک جاری

میراسفر ڈیڑھ سومیل کا تھا۔ موسم بڑا خوشگوارتھا۔ مون سون کا بیزن گزر چکا تھا۔ پھر بھی ہفتہ دس دن میں ایک بارموسلا دھار بارشیں ہو جاتی تھیں۔ جن اصحاب نے بنگال اللہ سنر کیا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ بنگال کا سارا علاقہ عمی نالوں تالا بوں اور چھوٹے بڑے جنگلات سے پھرا پڑا ہے۔

مغربی بنگال کا سندر بن کا جنگل تو شیرون ہاتھیوں اور دوسرے در ندوں اور دشواد گزار جنگلوں کی وجہ سے ساری دنیا عیں مشہور ہے۔ ان علاقوں عیں تقریباً سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے برے برے جنگل بن گئے ہیں۔ سبزے کو جب اللہ کہیں جگہ نہیں ملتی تو مکانوں کی دیوار پر چڑھ جاتا ہے۔ کلتے عیں برسات کے موسم مثل بہت جس ہو جاتا ہے۔ کلتے عیں برسات کے موسم مثل بہت جس ہو جاتا ہے لیکن شام کو دریائے بنگل کی طرف سے خوشکوار ہوا ضرور جلتی ہے۔ بہت جس ہو جاتا ہو لیکن شام کو دریائے بنگل کی طرف سے خوشکوار ہوا ضرور جلتی ہے۔ بہدے جس دیات میں وطلوان بھتوں والے جمونیرا نما بوسیدہ مکان ہوتے تھے۔ بہت جس شی محجلیاں یالی جالاً

یں۔ بیمنظراکٹر ویکھنے میں آتا تھا کہ ٹرین ریلوے ٹریک پر سے گزروہ ہا ہے اور پنچ بین میں کالے کالے نظے بنگالی لڑ کے ٹرین کے متوازی بھا کتے جارہے ہیں۔ جنگلوں از بیار سال اور مہا گئی کے ویوقامت ورختوں کی بحرمار ہوتی ہے۔ ویہات میں جگہ جگہ بن المی اور نیم کے ورختوں کے جھنڈ وکھائی ویتے ہیں۔ ان میں تا ڈ کے ورخت اپنی زوں کے ساتھ سب سے الگ کھڑے ہوتے ہیں۔

تاڑ کے درختوں کے جھنڈ نہیں ہوتے۔ یہ ستون کی طرح بالکل سیدھے اور فی ہوتے ہیں۔ ان کے سے چول کی شاخ نہیں ہوتی۔ اوپر جا کر لمبورے ہتوں کی زی می ہوتی ہے۔ تاریل کے بعض درخت بھکے ہوئے اور میڑھے بھی ہوتے ہیں مگر کے درخت بالکل سیدھے اوپر تک مجے ہوتے ہیں۔

تاریل کے ورخوں پر تو تاریل گئتے ہیں لیکن تا ڑکے درخوں پر کوئی کھل نہیں اے بنگی اور دیماتی لوگ درخت کے اوپر چڑھ کراس کی ایک موٹی شاخ کو کاٹ کراس اے بنگی اور دیماتی لوگ درخت کے اوپر چڑھ کراس کی ایک موٹی شاخ ہیں سے ساری رات سفیدرنگ ایک کورا باندھ دیتے ہیں۔ کئی ہوئی شاخ ہیں سے ساری رات سفیدرنگ ایک تا ٹری قطرہ قطرہ تیلی رہتی ہے۔ می تک کورا کافی مجر جاتا ہے۔ می اسے اتارلیا اے اور لوگ اسے بڑے شوق سے بیتے ہیں۔ یہ جگر کیلئے بڑی مفید ہوتی ہے۔ اس نک اس تا ٹری میں ذرا سا بھی نشر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تا ٹری ہمیشہ سورن اس میلے درخت سے اتار کر بینی جائے۔

مورج نظنے کے بعد دھوپ اور گری کی وجہ سے اس میں نشہ پیدا ہونا شروع ہو
اہر جنوب مشرقی ایشیا کے شہروں کے غریب مزدوروں کے محلوں میں جو تاڑی بطور
ب بکتی ہے وہ تاڑ کے ورخت کی چھال سے کشید کی جاتی ہے اور نہایت گھٹیا قتم کی
ب ہوتی ہے۔ان شہروں میں تاڑی فانوں کے آ گے سڑک کے کنارے ہاتھ سے دکشا
نے والے فیکٹریوں اور زیر تعمیر عمارتوں پر کام کرنے والے مزدور لوگ اوران کی عورتیں
سے والے فیکٹریوں اور زیر تعمیر عمارتوں پر کام کرنے والے مزدور لوگ اوران کی عورتیں
سے مامنے بیٹے جاتی ہیں۔ بٹی کے آ بخوروں میں سے شراب چتے ہیں۔ پاس بی زمین پر
نہمک یا بھنے ہوئے جنے رکھے ہوتے ہیں۔ تاڑی چتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے

ے او ٹی او ٹی آ واز میں باتیں کرتے جاتے ہیں۔ قریب سے گزرتے ہوئے لگتا ہے کہ آ آ پس میں اور میں۔ آپس میں اور میں۔

ایک جنگل میں سے گزرتے ہوئے جھے میج منج تاڑ کے درخت سے اتری ہوا تازہ تاڑی پینے کا اتفاق ہوا تھا۔ بالکل دہی کی میٹھی لسی کی طرح کا ذاکقہ تھا اور اس میں کو کو نشہ نیس تھا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ جنگلوں کیار شوں ادر درختوں کا ذکر آتا ہے تو میں اپنے اصل موضوع سے بھٹک جاتا ہوں۔

اصل میں سیمیرے انتقار میں ہیں ہے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دو ڈھائی گھنٹوں میں میراسنر کٹ کیا ادرگاڑی کندرگام کے چھوٹے سے دیمائی ٹائپ کے سنیشن پر تھوڑی دیر کیلئے رکی تو میں ٹرین سے از گیا۔ آسان پر کہیں کہیں سفیداور بھورے رنگ کے کلڑے نظر آ رہے تھے۔ دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ کی وقت بادل کا کوئی گلزا سورج کے سامنے آجاتا تھا تو ہر طرف چھاؤں ہو جاتی تھی۔ شیشن کے باہر چائے کا ایک چھوٹا سا ہوئی تھا۔

پھوٹی اردو بھی عام بولی جات کا ایک گل بول نہیں سکتا تھا۔ یہاں بیگھ کے ایک اور اس میں کہ بیٹے جائے کا ایک گلاس لیا ادران لوگوں کے پاس بیٹے کر جائے بیا لگا۔ میرا اصل مقصد ان لوگوں سے رام ناتھ تالاب والے کشمی مندر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ بیدیہاتی بنگلہ زبان بول رہے تھے۔ میں بنگلہ زبان بار بار کلکے آنے کی وجہ سے تھوڑی بہت مجھ تو لیتا تھا کمر بول نہیں سکتا تھا۔ یہاں بنگلہ کے علاوہ ٹوئی پوٹی اردو بھی عام بولی جاتی تھی۔

میں نے اپنے پائی بیٹے ہوئے برگالی سے پوچھا کہ ادھر جنگل میں رام ناتھ تالاب کوکون ساراستہ جاتا ہے حالانکہ جھے جان نے بتادیا تھا کہ شیشن سے آگے ایک بمک یار کرد کے تو سامنے جنگل میں کافی آگے جا کر ہے۔ لیکن میں ان دیہا توں ہے کشمی مندر کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بڑگالی بوڑھے نے اپنی اندر دھنی ہولًا کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بڑگالی بوڑھے نے اپنی اندر دھنی ہولًا آگھول سے میری طرف دیکھا اور ٹوٹی بھوٹی عجیب شم کی اردو زبان میں کہا۔ اس کی اصل

زان سال لکھنے کی ضرورت تہیں ہے۔ جارے ورمیان جومکا لے ہوئے میں انہیں سیدھی ماردد میں جی تصول گا۔

"بابواتم كهال سآئهو؟"

میں نے اسے بتایا کہ میرا نام سانیال ہے میں پنجاب سے اس علاقے کی مرابط میں میں ہنجاب سے اس علاقے کی مرابط میں م

" تمہارے پاس کوئی بندوق وغیرہ ہے؟"

میں نے کہا۔ "نہیں۔"

وه بولا۔" تو پھررام ناتھ تالاب دالے جنگل کارخ نہ کرنا ورنہ کوئی شیر تہیں کھا

دو بنگالی وہاں بیٹے چائے ٹی رہے تھے وہ بھی میری طرف ویکھنے لگے۔انہوں نے بیری طرف دیکھ کرآپس ٹن بنگلہ زبان ٹن دو قین جملے کیے اور پھر ہننے لگے۔ ٹن نے اپنے ساتھ والے بنگالی بوڑھے ہے کہا۔

"سنا ہے اس جنگل شر کھی دایوی تی کا کوئی پرانا تاریخی مندر بھی ہے جو رام ان ٹی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔"

بوژها بنگالی بولا۔

''وہ مندر تو دیران ہو چکا' اس خطرناک جنگل میں پوجا پاٹھ کرنے کون آئے

میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ "سنا ہے اس مندر میں مجھی اچھوت کنیاؤں کی کمی (قربانی) دی جاتی تھی۔" بوڑھے بنگالی نے بیڑی پینتے ہوئے کہا۔

"ب پرانے زمانے کی بات ہے۔اب کہیں بھی ایمانیں ہوتا انگریز کا راج برا

دوسرے بوڑھے نے مجھ سے بوجھا۔

"" م اوحرکیا کرنے جارہے ہو؟ اس طرف تو شکاری بھی آتے ہوئے ڈریر مرال چیوٹی نہر کا نالہ یاد آگیا۔ اس کے ایک کنارے پر بھنگ کی جھاڑیاں بی ہیں اور تمہارے یاس تو کوئی بندوق بھی نہیں ہے۔'

کے برانے مندر کے درش کرے واپس آ جاؤں گا۔''

يبلا بنكالي بوزها بولا

"مری مانوتو كندرگام كى سركر كے واليس على جاؤ ـ بيديكل دور عى سے اچھ

مر میں واپس جانے کیلئے نہیں آیا تھا۔ اس چھوٹے سے ہول میں میں نے تھوڑے سے جاول بھائی کے ساتھ کھائے اور ندی کے بل پر سے گزر کر دوسرے کنارے برآ سميا۔ يهان تين چار جمونپر موں كى دكانيں بني ہوئي تھيں جن بن آ اا چاول وال وغير ركها موا تفاء ايك وكان برتفال ش مينه جنول كا وعراكا تفاء

یں نے بری عملندی کی جو دہاں سے میٹھے یضے خرید کر اپن جیکٹ کی وونوں جیبیں بھر کیں۔اس کے بعد میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہ جنگل بھی علاقے کے دوسرے جنگلوں کی طرح تھا۔ بے سردیا گھاس اور جھاڑیاں اگ ہوئی تھیں۔ ہرتتم کے درخت کھڑے تھے۔ان میں بانس کے جھنڈ بھی تھے۔

انس سے جمندوں میں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو بانس کی شاخل اورتنول پر برے سخت لمبے لمبے كانے اسر موتے بي جومرف كلبارى بى سے كافے با سکتے ہیں۔ دوسرے زین میں سے بانس کی باریک باریک سوئیوں الی کوئیلیں باہرنگی ہولی ہیں جو ربڑ کے جوتوں کے تلے میں بھی تھس کر یاؤں کہولہان کر دیتی ہیں۔ بانس کے کانٹوں مجمرے جھنڈ میں سے شیر بھی گزرنے ہے گریز کرتا ہے کیونکہ شیر کے ووسرے اعضا جتنے طاتور ہوتے ہیں اس کے پیٹ کی کھال اتن ہی نازک ہوتی ہے۔

عدى ميس سے ايك تاله فكل كرجنگل ميس داخل موكيا تفار بيدس باره ف جوال تالہ تھا۔جس کے کناروں پر بھنگ کی جھاڑیوں کی طرح کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ بھی

جاڑیاں تھیں۔ ہمارے محلے کا ایک آ دمی جو بھٹگ کا رسا تھا ان جماڑیوں کے بیتے توز کر میں نے کہا۔ "میں جنگل میں زیادہ آ کے نبیں جاؤں گا۔ بس دور سے کشمی دین مسلم میں ڈال کر لے جایا کرتا تھا۔ وہ ان چوں کوآ گ پر بھونتا۔ پھران کو گھوٹ کر اس میں بادام کی مریاں اور چاروں مغز وال کر پھر مھوشا۔ آخر میں دودھ وال کر اس مشروب کو كيڑے ہے چھان كر پالے ميں بحركرايك طرف ركھ ديتا۔ اس كے بعدوہ حقہ تازہ كرتا' چلم میں تمبا کو بھرتا۔ تمبا کو کے نیچے کڑ کی ایک ڈلی بھی رکھتا تھا۔ جب حقہ تیار ہو جاتا تو بھنگ ہے جرا ہوا پالددونوں ہاتھوں میں تھام کر پنجانی کا بیشعر پر معتاجو جھے آج بھی یاد ہے۔ پیو بینگال تے سودوں با کمیں پچھلے جیون اپی بھاگیں

اس کا مطلب ہے کہ منگلیں پیواور باغ میں جا کرسو جاؤ' اسکا پیچلوں کی فکر مت كرؤوه جائيں اوران كے بھاك جانيں۔ برا ولچسپ كردارتھا۔ كونمنث باكى سكول كے اہر کھدیاں بھا کرتا تھا۔ حقداس نے اپنی چھابدی کے پاس بی رکھا ہوتا تھا۔ ٹی اپنے ہم جولیوں کے ساتھ نہر پر نہانے جاتا تھا تو بھنگ کے بے تو اُکر زور سے ہاتھ پر انہیں ملا اور موتھا۔ان میں سے بوی تیز بوآیا کرتی تھی میں کچی بھٹک کی بوتھی۔

قیام یا کستان کے وقت لوہاری درواز بے کے باہر انارکلی کی کر میں مكتبہ جدید کے ساتھ ایک سرنگ نما دکان ہوتی تھی جہاں بھنگ کے رسیا اندر پنج پر بیٹے کر بھنگ با كرتے تھے۔اس دكان كےسامنے سے كزرتے ہوئے بھنگ كى جھاڑيوں كى خوشبوا ياكرنى تقى اور مجهدا مرتسر دالى نهريادة جاتى تقىد دكان كاندر بروقت بعنك كمثى رئى تمى دو يسي يا شايد ايك آف كا بحنك كا كلاس من تقا- ايك باريس في بحى اس وكان من بين كر بھنگ کا آیک گلاس بیا تھا اس کے بعدمیری بیرحالت ہو گئی کہ کس بات پر ہنتا تھا تو ہنتا ی چلا جاتا تھا۔ کھانا کھانے بیٹھا تو کھاتا ہی چلا گیا۔ سارا دن میرے دماغ کی میں ذات آميز مالت ربي - اس ك بعد من في ميشه كيلي بعثك سے توب كر لى ـ اى بعثك ك جماڑیوں کی تم کی جماڑیاں اس نالے کے کنارے بربھی آگی ہوئی تھیں جو کندرگام ے آ کے ندی سے نکل کر جنگل میں چلا کمیا تھا۔ میں نے ایک ہے کو تو ز کر مقبلی پر زورے ال اورات سونکھا بیکوئی اور بی جماڑی تھی۔ اس میں سے بھٹک کی تیز بونیس آ ری تھی۔ ش نالے کے ساتھ ساتھ جنگل میں چانا گیا۔ دل کو بیفکر بھی دامن گیرتھا کہ کسی طرف سے ثیر یا کوئی دوسرا درندہ اچا تک نکل کرسامنے نہ آ جائے۔اصل میں وہ عمرایی ہوتی ہے کہ نظ نقصان كاكوئى خيال نبيس موتا - دل و دماغ ير ميرو بغنے كا جذب عالب موتا ہے - مروقت كا ایک دھن سوار رہی ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ لوگ جران رہ جا کیں۔ میرے ذہان میں بھی بھی میرو بننے کا جذبہ غالب تھا جو مجھے کلکتے سے تھینچ کر اس جنگل میں لے آیا تھا۔ اس عمر میں انسان پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ عقل منہ سر لپیٹ کر ایک طرف خاموث جسمی

سری بی ربی ہوتی ہے۔ پھر چسے جسے انسان برا ہوتا جاتا ہے بیر جذبات ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں ادر عقل غالب آتا شروع ہو جاتی ہے پھر خالی عقل بی عقل رہ جاتی ہے اور جذبات تقریباً غائب ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں بیر محتر معقل صاحب بھی رضت ہو جاتی ہے اور انسان پر دبی بچپن کے جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ چنانچہ بوڈھوں کی اکثر حرکتیں بالکل بچل جیسی ہوتی ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا چکر ہے جو نامعلوم مدیوں سے چل رہا ہے اور انسان کو اس سے فرار ممکن نہیں۔ فرار ہونے کی ضرورت بھی نہیں یہ جیسے بالکل تھے جا کر جنگل میں میں میں سے نکلا ہوا تالی آگے جا کر جنگل میں ماتھ کے تالا ب کے قریب سے گزرتا ہے۔

میرے لیے بھی ایک شارت کٹ یعنی سیدھا اور آسان راستہ تھا۔ تا لے کہ کنارے کوئی پگڈنڈی نہیں تھی۔ لگا تھا کہ ادھر سے یا قد دیہاتی لوگ بالکل نہیں گزرتے یا تھی ہوا ہوں جھی ہواں بنا تا چھایا ہوا تھا۔ جہاں جگل زیادہ گھنا ہو جا تا تھا دہاں چھاؤں بڑی مجری ہو جاتی تھی۔ جہاں درخت با ذرا دور دور ہو جاتے سے دہاں دن کی روشی نظر آنے لگی تھی۔ کی کی وقت کی ورخت پر سے پرند ہے کے بولنے کی آواز آجاتی تھی۔ جس کے بعد جگل کا سنا ٹا اور زیادہ ڈراؤنا ہو جاتا تھا۔ وہاں من کی روشی نظر آنے لگی تھی۔ کی کا سنا ٹا اور زیادہ ڈراؤنا ہو جاتا تھا۔ جسے جگل سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور لڑکین کے منہ زور جذبات جھے آگے تی جاتا تھا۔ جسے دی جگل سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور لڑکین کے منہ زور جذبات جھے آگے تی بات بوادر شیر چیتے سے ڈر لگتا تھا۔ زیادہ خوف محسوس ہوتا تو ہیں سیٹی بجانے لگتا یا نیو تھی ٹر کر دکھ بھی کا نا گا گا نے نیو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعددا کیں با کیں اور پیچے مڑ کر دکھ بھی کی وجہ سے بڑوں کے کھوکھلا ہو جانے کی وجہ گیا تھا۔ ایک جگہ ایک بہت برا ورخت آئے تھی کی وجہ سے بڑوں کے کھوکھلا ہو جانے کی وجہ سے تا لے کے ادر گرا ہوا تھا۔ بس بوی مشکل سے اس کی گنجان شاخوں کے آج بیں سے تا لے کے ادر گرا ہوا تھا۔ بس بوی مشکل سے اس کی گنجان شاخوں کے آج بیں سے تا لے کے ادر گرا ہوا تھا۔ بس بوی مشکل سے اس کی گنجان شاخوں کے آج بیں سے تا لے کے ادر گرا ہوا تھا۔ بس بوی مشکل سے اس کی گنجان شاخوں کے آج بیں سے تا کے در گرا ہوا تھا۔ بس بوی مشکل سے اس کی گنجان شاخوں کے آج بیں سے تا کے در گرا ہوا تھا۔ بس بوی مشکل سے اس کی گنجان شاخوں کے آج بیں سے تا ہوں کی طرف لگا۔

میں کانی دیرے نالے کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا۔ ابھی تک نہ تو جنگل کا گھنا پن ختم ہوا تھا اور نہ رام ناتھ کا تالاب وکھائی دیا تھا۔ نالے کے دوسرے کنارے پر میں نے

ایک کالے سائپ کودیکھا جوابنا بھن کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرےجم میں خون کی سردلہردوڈ کی اور جلدی جلدی وہائ سے گزر گیا۔ ایک جگہ جھے جنگل میں زور سے ہاتی کے جنگھاڈنے کی آ واز سنائی وی بھر بیہ آ واز دور ہوتی چلی گئے۔ خدا خدا کر کے جنگل کا گھا پن کم ہونا شروع ہوا۔ درخت ذرا پرے پرے ہٹ گئے۔ بچھ فاصلے پرمیری واکیں جانب ایک جگہ نیم کے بہت سارے درخت ساتھ ساتھ کھڑے سے بھے فیص دور میں دور بی سے بچھان لیتا ہوں۔ جنگلوں اور امرتسر کے کمپنی باغ اور چالیس کوؤں کے آس پاس کی سے بچھان لیتا ہوں۔ جنگلوں اور امرتسر کے کمپنی باغ اور چالیس کوؤں کے آس پاس کی سے بچھان کی دوجہ سے جھے بعض ورختوں کی بوی بچپان ہوگی تھی۔ یہاں آ کر تالہ ایک طرف کومر کیا۔ میں مجھ گیا کہ رام تا تھ کا تالاب نیم کے درختوں کے جھنڈ میں ہی ہوگا۔

میں نالے وجھوڑ کر نیم کے جھنڈ کی طرف بوھا۔ ان درختوں کی گہری سبز ٹھنڈی چھاؤں میں ایک تالاب نظر آیا جس کی ساکن سطح کو گلے سڑے چوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوگیا کہ تالاب پرکوئی نہانے یا کپڑے دھونے نہیں آتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تالاب کے اردگر وجنگل ہی جنگل تھا کوئی گاؤں وغیرہ نہیں تھا۔ شاید رات کویا دن کے وقت بھی شیر ہاتھی یہاں پانی چینے آتے ہوں گے۔ یہی رام ناتھ تالاب ہوسکتا تھا۔

کشی دیوی کے قدیم مندر کے گونڈر یہاں قریب ہی ہونے چاہے تھے۔
اب میں مخاط ہو گیا۔ جنگی جانوروں نے تو مجھے کچھنیں کہا تھا۔ بہت مکن ہے کہ کسی شریا ہاتھی نے مجھے تالے کے کتارے جاتے جنگل میں سے دیکھ بھی لیا ہواور منہ پھیر کر دوسر کا طرف چلا گیا ہو۔ شیر ہاتھی کی سے فصلت ہے کہ جب تک وہ غیض و فضب کی حالت میں نہ ہوں یا شیر آ دم خور نہ بن چکا ہوئیہ جانور انسانوں کو پچھ نہیں کہتے۔ اکثر حالتوں میں کی انسان کو اپنے راستے میں دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ سیدر فیق صین نے تو اپنی کتاب انسان کو اپنے راستے میں دیکھ دیا ہے کہ وسطی ہند کے جنگلوں میں چلتے پھرتے آ دل بھی بھی کا بیار کو اپنے میں اپنے آپ کوزیادہ حفوظ بھتا ہے۔

میکٹ کی سرکوں کے مقابلے میں اپنے آپ کوزیادہ حفوظ بھتا ہے۔
خطر میں جسے ایک کاشی دیا ہوں کی مقابلے میں اپنے آپ کوزیادہ حفوظ بھتا ہے۔

خطرہ مجھے بجاری ادراس کے آ دمیوں سے تھا جوایک اچھوت لڑی کو اکھنی دبول

ر قربان كرنے كيلي اغواكر كے لائے ہوئے تھے۔ بيٹل تھا ادراك تل كے جرم ميں ان ا و پیانی کی سزال سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے لڑی کو خفیہ طریقے سے قل کرنے کے نام ضروری اقدامات کیے ہوئے تھے۔ کلکتے کے ست پال نے بھی جان کو بتایا تھا کہ اگر ان لوگول کو بیتہ چل جائے کہ کسی نے انہیں بدواروات کرتے دیکھ لیا ہے تو وہ اسے بھی زندہ نیں چھوڑتے۔ میں نے برکیا کہ نالے سے دور ہو کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چلنے لگا۔ آخر جھے تعلی دیوی کے قدیم مندر کا کھنڈر نظر آ میا۔ بیمندر زمن سے وو تین فٹ اونے ہوزے پر بنا ہوا تھا۔مندر کے اردگردکوئی انسان چلنا مجرتا دکھائی نہیں دیتا تھالیکن مجھے حال تھا کہ پیاری کے آ دمیوں نے وہاں تا کہ بندی کر رکھی ہوگی چنانچہ میں وہیں سے ان کیا۔ بعدرہ بیں قدم چلنے کے بعد میں ان درختوں کی طرف ہوگیا جومندر کے پیچھے دور تک چلے گئے تھے۔مندر کے عقب میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں ایک ایک دم موج سمجھ کرا تھار ہا تھا۔ جذبات کے غلیرے بی ہوئی جتنی بھی عقل میرے یاس تھی نى برابراس سے كام فيرما تھا۔مندر سے ڈيرے دوسوكر دور بوكر من اس كےمنوازى بو الرجل ربا تھا۔ يهال جمار يال چه چه ف او تي تھيں اور جھے چلتے ہوئے اچھي آ رمل ري فی ایک جکنشیب میں مجھے ایک اور تالاب نظر آیا۔ بیتالاب رام ناتھ کے تالاب سے ہوٹا تھا اور اس برایک جانب سیرھیاں تالاب میں اترتی تھیں ۔سیرھیوں کے ادیر درخوں نے سام کررکھا تھا۔ میں ابھی تالاب کی طرف و کھے ہی رہا تھا کہ مجھے آ دمیوں کے باتیں المف كى آ وازسنائى دى ـ ش وين ايك ورخت كى آ را ليكر بيد كيا ـ

آ واز تالاب کی طرف سے آئی تھی۔ تالاب نشیب میں چاپس بچاس قدموں کے فاصلے پر ہوگا۔ میری نظریں تالاب پر جی ہوئی تھیں۔ائے میں درختوں میں سے تین دئی نمودار ہوئے۔ ان کے کندھوں سے بندوقیں لٹک رہی تھیں۔ایک جوان لڑکی ان کے انھی تھی۔ ایک جوان لڑکی ان کے انھی تھی۔ لڑکی کے میلے میں ری بندھی ہوئی تھی۔ایک آ دی نے ری کو پکڑ رکھا تھا۔ لڑکی سامک کر تالاب کی طرف چل رہی تھی اور ان آ دمیوں کو بار بار ہاتھ جوڑ کر بچھ کہ دری لا۔ مسلح آ دمی لڑکی کو آ مے دھیل رہے تھے اور آپی میں بنس بنس کر با تیں بھی کر رہے لا۔ مسلح آ دمی لڑکی کو آ مے دھیل رہے تھے اور آپی میں بنس بنس کر با تیں بھی کر رہے لا۔

تے۔ تالاب کی سیر حیوں کے پاس آ کر انہوں نے لڑک کو زیر دستی سیر حیوں بیس بٹھا دیاں رسی کو ڈھیلی چھوڑتے ہوئے بیچے بننے کے۔ پچھ فاصلے پر جا کروہ جھاڑیوں کے پاس جا کہ بیٹھ گئے۔ بیٹھ گئے۔ بیٹھ گئے۔ بیٹس مجھ گیا کہ بیدہ وہ لڑک ہے جسے کشمی دیوی پر قربان کرنے کیلئے اس جنگل وال مندر بیس اغوا کر کے لایا گیا ہے اور بیلوگ لڑک کو اشنان کرانے لائے ہیں۔ لڑکی کچوں میر حیوا کے ہیں۔ لڑکی کچوں میر حیوا کے ہیں۔ لڑکی کچوں میں سر جھکا نے ہیٹھی رہی پھراس نے سراٹھا کراد پر درختوں کی طرف دیکھا۔ پھر مرجوکالیا اور آ ہستہ آ ہستہ اپنی ساڑھی اتار نے گئی۔

تالاب كاياني آخرى سيرهى تك آيا مواقعا - وه آخرى سيرهى يربيشكر نهان كل. جس طرح سے بیار و مدوکار المچھوت لڑی ان آ دمیوں کے آ مے ہاتھ جوڑ رہی تھی اس منظ نے میرے ول پر بہت اثر کیا۔ ظاہر ہے وہ ان لوگوں سے اٹی زندگی کی بھیک ما مگ رو ہوگی اسے تو علم ہوگیا ہوگا کہ یہاں اسے کشمی و بوی کی جینٹ چڑ صانے کیلئے لایا گیا۔ اوراس کی زندگی کے بس ووایک ون ہی باتی رہ گئے ہیں۔ یہ ایک غریب بے سہارالزی ا قل تھا مظم تھا۔ میرے اندر کا ہیرہ جاگ اٹھا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کرلیا کہ جاہے کم ہوجائے میں اس لڑی کاکشمی ویوی کی جینٹ نہیں چڑھنے ووں کا اور اسے ہر حالت مر یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا۔ کہاں میں دیوی کی انسانی قربانی کا ایدو چرد کھنے آیا ت اور کہاں میں نے ویوی برقربان کی جانے والی الرک کو بیانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ میں نے ب سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اس لڑی کو یہاں سے کسے بھگا کر لے جا دُل گا۔ میں نے زندگر یں بہتجربہ کر کے ویکھا ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بالکل مبر سوچنا جاہیے۔بس اندھا دھند کر دینے جاہئیں۔ زیادہ سون بیجار کرنے سے وہ کچھ کا میج ین جاتا ہے۔ میں نے بھی ذراسا بھی نہیں سوچا تھا اور بس اللہ تو کل اڑ کی کوان قاتلوں = بیانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لڑک تالاب کی سیرھیوں پر بیٹی بادل نخواستہ اشنان کر رہی تھی۔ شایدوہ روبھی رہی تھی کیونکہ وہ بار بار ہاتھ سے اپنی آئیسیں یونچھ لیتی تھی۔اس کی گرداز میں ری بندھی ہوئی تھی جس کا سرا جمازیوں کے باس بیٹے تین مسلم آ ومیوں میں سے آیک آ دی کے ہاتھ میں تھا۔ نہانے کے بعد لڑکی نے ساڑھی جسم کے گرولیٹی۔ نتیوں آ دمی جم

الله كور موئ - جس آ دى كے ہاتھ بل رئ تقى اس نے لڑى كوائى طرف كھينچا شروع كردا-

ٔ لڑکی اس طرح وا کیں با کیں سر ہلاتی چلی جارہی تھی جیسے وہ کسی جاوو کے زیرار اُ موت کے مندی طرف بردھ رہی ہو۔ حاتم طائی کی ایک کہانی ٹس کوہ ندا کا ذکر آتا ہے۔ بد اک بہاڑ ہے جس کے عاریس ایک جن رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ ایک آ وی کو کھاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ دفت مقررہ پرایک آ دمی کو لے کر کوہ ندا کے غار کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہں۔ غاریس سے جن کی آواز آتی ہے تو جس آدمی کوجن کی بھینٹ چڑھانا ہوتا ہے دو این آپ غاری طرف برهناشروع کرویتا ہے۔مسلم امرتسر کے سینما گھر امرت ٹاکیزیں یں نے بچین میں حاتم طائی کی فلم ویکھی تھی۔اس فلم میں ایک بہاڑ دکھایا کیا تھا۔ بیکوہ عدا قا۔اس کے عارکے باہر گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ایک آ دی جس کے گلے میں چھولوں کے بار ڈالے گئے تھے وہ سب ہے آ مے غار کی طرف مندکر کے بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اتے یس کوہ ندا کے عاریس سے جن کی آواز آتی ہے۔آوازکو سنتے بی وہ آوی جس کوجن كرا كراس كى ضيافت كيليح بيش كيا جانا قا اب آب عار كى طرف برصف لكا ب-وه ال طرح ایناسروائیں بائیں ہلار ہاتھاجس طرح بدمظلوم اڑی سر ہلاری تھی۔اسے و کلم کر مجمع حاتم طائى فلم كاكوه ندا والاسين ياوآ حميا قعار چونكه ميس في الركى كوبيان كا فيعلد كرايا قااس کیے ضروری تھا کہ میں ان قاتلوں کا پیچھا کر کے معلوم کروں کہ لڑک کو انہوں نے کال رکھا ہوا ہے۔ تینوں مسلح آ دی لڑک کوآ سے لگا کر درختوں میں ایک طرف چل پڑے۔ یں تیزی کے ساتھ نشیب میں اترااور ورختوں جھاڑیوں کی آ ڑلیتا ان لوگوں کے پیچھے لگ میا۔ایک طرح سے میں بھی موت کے مندیس جارہا تھالیکن موت کے مندیس جائے بغیر من اس لڑی کوموت کے منہ سے نہیں نکال سکتا تھا۔لیکن ان لوگوں کونظروں سے اوجھل میں ہونے ویتا تھا۔ون کا وقت تھا' درخت زیاوہ مخبان بھی نہیں تھے۔جماڑیاں بہت تھیں ایک آومی نے لڑکی کو بازو سے پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے کھنچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ میں اسپ الني بائي سي بهي موشيار تها كركبيل ان قاتلول كاكونى جاسوس مجهد وكيه كر مجهد بهي نه بكر

نے۔ چلتے چلتے بدلوگ ایک ٹیلے کی طرف بردھنے گئے۔ یہ چھوٹا ساٹیلہ تھا۔ اس کے دائن میں ایک کوئٹر کی کے اندر میں ایک کوئٹر کی کی اندر میں ایک کوئٹر کی کی اندر کی ایک کوئٹر کی کا دروازہ بند کر کے تالالگا دیا۔ کوئٹر کی دیوار کے ساتھ ایک پگڈنڈی پیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ اس طرف چلے گئے۔ لڑکی کوئٹر کی میں دھکیتے سے پہلے انہوں کی طرف چلی گئی گرون میں سے رسی کھول دی تھی۔

میں برا جران تھا کہ انہوں نے کو فحری کے باہر پہرہ دینے کیلئے اپنا کوئی آدی

کیوں نہیں چھوڑا تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید انہیں پورایقین ہے کہ اس دورا فادہ خطرناکہ
جنگل میں اپنی جان تھیلی پر رکھ کرکون آئے گا۔ ابھی میں بیسوچ ہی رہا تھا کہ اس پگڈیڈی
پرایک آدی آ تا نظر آیا جو کو فحری کے باہر آ کرز مین پر بیٹے گیا۔ اس کے باس بندون تھی۔

اب وہ مظلوم لڑکی سلح پہرے میں تھی۔ میں آگے جا کر کو فحری کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ لڑی

کو دہاں سے نکالنے کی کوئی مخوائش ہے یا نہیں ۔ لیکن دن کی روشی میں کو فحری کے آس پال
جانا میرے تن میں خطرناک فاہت ہو سکنا تھا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ دہاں اور آدی بھی ہو کے
خطر پر می تو بھے زندہ نہیں چھوڑیں کے بیتھے ان لوگوں کا ڈیرہ ہو۔ اگر ان میں ہے کس کی جھی پ
نظر پر می تو بھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بوی آسانی سے بچھے قبل کر کے لائی جنگل میں
اندھرے میں اس طرف آنا چاہے۔ یہ حقیقت بھی میرے سامنے تھی کہ لڑکی کو بچانے کہا
مورتی کے آئے گل کرنے والے تھے۔
مورتی کی آئے گل کرنے والے تھے۔

یں خاموثی سے واپس ہو گیا۔

جس طرف سے آیا تھا ای طرف اپنے آپ کو جھاڑیوں اور درختوں میں چھاٹا چل دیا۔ مجھے کسی الی محفوظ جگہ کی تلاش تھی جہاں میں دن کا باقی حصہ گزار سکوں۔ آخر جھے ایک جگہ ل گئی۔ یہ جگہ ندی سے نکل کر جنگل میں داخل ہوتے والے تا کے نے ترکیب ایک بھورے رنگ کی چٹان کا ایک قدرتی غارتھا۔ اسے میں غاربیں کہ سکتا۔ کونکہ وہ اپنی

دہانے سے صرف بیں پہلی فٹ بی چٹان کے اندر گیا ہوا تھا۔ اس کا دہانہ قدرتی جماڑیوں ادر کھاس چوں میں چھپا ہوا تھا۔ جھے بیڈر ضرور لگا کہ کہیں بیکی جنگل در ندہ از شم شیر وغیرہ کی کچھار نہ ہو جہاں رات کو آ کر وہ آ رام نہ کرتا ہو۔ غار کے اندر گلے سڑے چوں اور ولدل کی نا گوار ہو پھیل ہوئی تھی اور اندھیرا بھی تھا۔ بیس نے زیین کو پاؤں سے دبا کر دیکھا مگر زیین دلد کی نہیں تھی بلکہ خنگ تھی اور وہاں چھوٹے چھوٹے پھر بھر کھرے ہوئے تھے۔ عار کے منہ کے آگے آئی ہوئی جھاڑیوں اور اوپاں چھوٹے چھوٹے کہ گھاس کی وجہ سے غار میں دن غار کے منہ کے آگے آئی ہوئی جھاڑیوں اور اوپاں سے تھوڑے فاصلے پر بی تالہ بہدرہا تھا۔ کے وقت بھی بلکا بلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر بی تالہ بہدرہا تھا۔ کیوں سے بیاس محسوس ہوئی میں غار سے نکل کر بڑے مخاط انداز میں چان ہوا تا لے پر گیا۔ کنارے پر بیٹھ کر پانی بیا اور اس طرح د بے پاؤں چانا غار میں واپس آ گیا۔ میری جیکٹ کی دونوں جیسیں شیاھے چنوں سے بھری ہوئی تھی جو میں نے کندرگام کے شیشن کے باہر کی دونوں جیسیں شیاھے چنوں سے بھری ہوئی تھیں جو میں نے کندرگام کے شیشن کے باہر ایک دکان سے خریدے شے۔ بھوک بھی محسوس ہورہی تھی۔ میں خاموش سے جے کھانے ایک دکان سے خریدے شے۔ بھوک بھی محسوس ہورہی تھی۔ میں خاموش سے جے کھانے ایک دکان سے خریدے شے۔ بھوک بھی محسوس ہورہی تھی۔ میں خاموش سے جے کھانے ایک دکان سے خریدے شے۔ بھوک بھی محسوس ہورہی تھی۔ میں خاموش سے جے کھانے

**�**.....�.....�

میں روشن تھا۔ میں وہیں بیٹے بیٹے چنے کھا تا رہا۔ خدا جانے یہ س قتم کا آسیلی جنگل اکٹمی برندے تک کے بولنے کی آواز نہیں آری تھی۔ ایسے محسوں ہورہا تھا کہ جیسے ارکٹی برندے تک کے بولنے کی آواز نہیں آری تھی۔ ایسے محسوں ہورہا تھا کہ جیسے ارکٹی جنگل پر ایک وہشت می طاری ہے۔ کسی جنگلی جانور کے بولنے کی بھی آواز تک اُنہیں دے رہی تھی۔

میرے اوپر ورختوں کی جلمن میں سے آسان ابھی تک روش روش نظر آر ہاتھا۔ ج کھانے سے جب میری بھوک خم ہوگئ تو میں آ ہستہ سے اٹھا۔ جماڑ یوں میں سے ا غور سے جاروں طرف خاص طور برنا لے کی طرف نظر دوڑ ائی۔ جب مجھے اطمینان ہو الاكرة س ياس كوئى آ وى نيس ب توسى نالے ك كنارے برآ كر بيش كيا۔ ميس في بلدی جلدی یانی بیا مند پر شندے یانی کے جینے مارے اور جلدی سے اٹھ کر ای طرح الی جھاڑیوں کے ماس آ کر بیٹے گیا۔ مجھے وہاں بیٹے دس پندرہ منٹ بی ہوتے ہول کے كه جمع فضا ميں بيڑى كے تمباكوكى بومحسوس موئى۔ ميرا ووست جان مجمى كلكتے ميں بيڑى پيتا فادين اس كتمباكوكى بوسے بردى اچى طرح سے واقف تھا۔ ميں جلدى سے غار ميں جا کراں کے دہانے کے قریب اونچی گھاس کی اوٹ میں حصیب میا۔ چند لمحول کے بعد وو أديون كے باتيں كرنے كى آ واز سنائى ويے كى \_ آ واز وورسے آ ربى تى اور آ ستد آ سند نریب ہوتی جارہی تھی۔ میں اونچی گھاس کو ذراسا ایک طرف ہٹا کر ویکھنے لگا۔ آواز نالے كاطرف سے آربى تقى - بين اى طرف وكيور باتھا۔ تھوڑى دير بعد وبال دوآ ومي تمودار ادے وونوں کے کندعوں سے بندوقیں لک رہی تھیں۔ وہ بیڑیاں نی رہے تھے اور بنگلہ النان من ایک دوسرے سے باتیں کرتے آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ دور میں تھے۔ الن ميل بدي الحيمي اور محفوظ آثر ميس جميا مواتها وه ميري طرف نگاه الها كرو يكهت تومين الیں نظر میں آسکتا تھا۔ بیددونوں آدمی کشمی مندروالے پچاری کے آدمی علی ہو کئے تھے۔ ان كالباس يعنى وهوتى كرتاشمركة وميون والالباس تقاروه جنكل يس رب والله ويباتى کیں تھے۔ جو تعین آ دمی اچھوت اڑکی کو تالاب پر اشنان کروانے لائے تھے ان کا بھی لیک لان تھا۔ بیشہر کے بڑے مندر کے سنگ دل بچاری کے ساتھی تھے اور شہر سے لڑکی کو اغوا

ببت جلد بحد يراس حقيقت كا اكتشاف مواكديس غاريس أرام عينيس بيند سكار وبال چهمر بهت زياده تے اورجس بھي بهت تھا۔ ہوا اتن بي آ ربي تھي كہ جوزنده رہے کیلئے کافی ہو۔ پھرفضا میں ولدل سیلن اور مکلے سڑے ہوں کی تا گوار بوہمی تھی۔ چھروں نے مجھ پر مملہ کر دیا۔ میں ادھرادھر ہاتھ جلانے لگا۔لیکن وہ جنگل کے آ دم خور مجھر تھے۔ اتی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے لیکن وہ میری نوعمری کا زمانہ تھا۔ بدن میں تازہ گرم خون گروش کررہا تھا۔اس کے علاوہ جھ پر ہیرو بننے کی وصن سوار تھی۔ میں تواس وقت اینے آپ کوجنگل کی اس زمانے کی مشہور فلم ٹارزن کا میروسجھر ہاتھا۔اس کے بادجود جھے سے وہاں زیاوہ ویرنہ بیشا کیا اور میں عارے نکل کر باہر جماڑیوں کی آ ڑھی بیٹے گیا۔ یہاں اندر کے مقابلے میں فضا قابل برداشت تھی۔خطرہ صرف انتابی تھا کہ کہیں جھ برکس کی نظر ند بر جائے لیکن ش نے اس کیلئے اپنے آپ کوجھاڑیوں اور او کی کھاس کی آڑ میں اچھی طرح سے چھایا ہوا تھا۔ جب آ دی وقت گزارنے کیلئے کی جگہ خاص طور پرکسی سنسان جنگل میں بیٹھ جائے تو وقت گزار نامشکل ہو جاتا ہے۔ایسے لگا ہے جیسے وقت ایک جگه آ کررک کیا ہے اور بالکل نہیں گزررہا۔ مجھے بھی کہی محسوس ہور ہاتھا۔ میں آسان کی طرف دیکھا جو درختوں کی شاخوں میں سے نظر آرہا تھا۔ درختوں کے اوپ آ سان روٹن تھا۔ درختوں کے ینیجاتو ممہری ادر کھنی چھاؤں تھی لیکن درختوں کے ادبر شاید وحوب نکلی ہوئی تھی۔ میں صرف ورختوں کی منجان شاخوں میں سے نظر آئے والے آسان کو و کھے کر بی اندازہ لگا سکتا تھا کہ شام ہوئی ہے یانہیں لیکن جتنا بھی آسان مجھے نظر آرہا تھا وہ

کر کے اسے پہال دیوی کی مورتی کے آگے قربان کرنے کیلئے لائے تھے۔ وونوں باتم کرتے ہوئے میرے سامنے سے گزر گئے جب ان کی آ وازیں آ تا بند ہو گئیں تو میں آ ہر سے اٹھ کر غار کے اندر سے لکلا اور وہیں قریب ہی جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گیا کیونگرانی مچھروں نے جھ پر ووبارہ حملہ کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وقت اس آپیلی جنگل میں آ کا شاید رک کیا ہے۔ لیکن اسی بات نہیں تھی۔ وقت گزر رہا تھا۔ ورختوں کی چمن سے انہ آسان کی سفید روشنی پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ پھر ورختوں پر رات کے وقت بیرا کرنے والے پر عموں نے بھی آ تا شروع کر دیا اور جنگل ان کی آ وازوں سے گوئی اٹھا۔ یہ پر گیست میں اور کوئی آ واز سائی نہیں و روئی تھی۔ جھے ایسے محسوں ہونے گئی چرنے میں جائوروں کے ماٹھ بیدگی جھے میہ جنگل پر غدوں کا بہت بڑا پنجرہ شے اور میں اس پنجرے میں جائوروں کے ماٹھ بند کر دیا گیا ہوں۔

جیسے جیسے آسان کی روشی باند رہاتی گی پرندوں کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ رورہ فروب ہو چکا تھا اور آسان پراب کو روشی نظر نہیں آری تھی۔ شام ہوگی تھی ورخوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں وہیں جھاڑیلا روشی نظر نہیں آری تھی۔ شام ہوگی تھی ورخوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں وہیں جھاڑیلا میں ہی بیٹھ اتھا۔ کی میں جہ بیٹھ جاتا تھا۔ می میں ہی بیٹھ اتھا۔ کی میں جہ بیٹھ جاتا تھا۔ می وقت اٹھ کر ہاتھ پاؤں ہلا لیتا تھا اور پھر وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ می وقت اٹھ کر ہاتھ پاؤں ہلا لیتا تھا اور پھر وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ می اچھوت کو کی قید تھی۔ جب چاروں طرف رات کا اندھیرا ہو گیا اور پرندوں کی آوازی کی اور کی تھوت کو کی تھی ہے نہیں چل رہا تھا کہ رات کئی گررگی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس وقت جاؤں جب وہ کو گو گانا وغیرہ کھلا چھے ہوں۔ کیونکہ ست پال نے بتایا تھا کہ آگ وربی کر برتربان کرنے سے پہلے لڑکی کو خوب اجھے اچھے کھانے اور حلوہ پوری کھلائی جائی کی دیوی پر قربان کرنے سے پہلے لڑکی کو خوب اجھے اچھے کھانے اور حلوہ پوری کھلائی جائی جائی کہ تا کہ اس کے جسم میں زیاوہ سے زیادہ خون ہیدا ہواور سے خون اسے ذرج کر کے کھئی کے جنوں میں نہایا جائے۔

بردی خوفتاک اور درندہ صفت دیوبالا ہے ہندوقوم کی۔ ہماری نسل کے لوگ فر ہندوقوم کی اس بھیا کے و بوبالا کے تمام پہلوؤں سے واقف متھ کیکن پاکستان کی ٹی نسل

پ وطن کے دہمن کی دیومالا کے اس اصلی روپ سے ناواقف ہے۔ ہماری نی نسل وش پر رف ان کی عورتو کی دیومالا کی ہمارت تائیم اور کھک رقص بی دیکھتی ہے وہ ہندو پہلا کے بھیا تک روپ سے بالکل نا آشنا ہے۔ بیس اپنی نی نسل کو اپنے وشمن کا اصلی رپ وکھانا چاہتا ہوں جے میں نے سارے ہندوستان میں اپنی آ وارہ گردیوں کے زبانے رپ دیکھا ہے۔

رات پر جانے کے بعد جب کانی وقت گزر گیا اور جنگل کی خاموثی کافی گہری ہو افی تو میں جھاڑیوں میں سے لکل کرنا لے کے ساتھ ساتھ اس فیلے کی طرف چلنے لگا جس بخشیب میں کو گھڑی تھی۔ جنگل کا راستہ جھے اندھرے میں بھی یا وقعا۔ بید بیرا تجربہ ہے کہ برکے کسی مکان کا کمرہ بند کر کے گھڑکیوں کے پردے گرا دیے جا کیں ساری بتیاں گل کر بیان تو کمرے میں اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ پچھ نظر نہیں آتا اور آوی میز کرسیوں سے طرانے گئا ہے۔ لیکن جنگل کے اندھیرے میں الی بات نہیں ہوتی۔ جنگل میں گئی تی ایک رات کیوں نہ چھا جائے پھر بھی ورختوں اور جھاڑیوں وغیرہ کے وصند لے وصند لے ایک رات کیوں نہ چھا جائے پھر بھی جنگل کی راتوں کے اندھیرے کا عادی ہو گیا تھا۔ اے نظر آتے رہے جو میں بھی جنگل میں وہ درخت نظر آ رہے تھے جن کے قریب سے ہو کر افرانہ کی طرف جانا تھا۔ جہاں جھے نالے سے الگ ہونا تھا وہائی میں اس سے الگ ہونا تھا وہائی میں اس سے الگ ہونا تھا وہائی طرف جانا تھا۔ جہاں جھے نالے سے الگ ہونا تھا وہائی میں اس سے الگ ہونا تھا وہائی طرف جانا تھا۔ جہاں جھے نالے سے الگ ہونا تھا وہائی میں اس سے الگ ہونا تھا وہائی میں اس سے الگ ہونا تھا وہائی طرف جانا تھا۔ جہاں جھے نالے سے الگ ہونا تھا وہائی میں اس سے الگ ہونا ہو گیا دیت تھر وہ دیا وہندلا سا نظر آتے ہا تھا۔ جہاں جھے نا جہائی جھے وقت آئیت پیدا نہ ہو۔

اوں پڑنے کی وجہ سے گھاس میلی اور بے آواز ہوگئ تھی۔ بیس ٹیلے سے ہٹ کر بخت کے خوال کی طرف چلا گیا اور او پر کا لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے قریب آ کرایک جگہ بخت کی اوٹ بیل بیٹے گیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ٹیلے کے نشیب بیس بنی ہوئی کوٹھڑی مندلی دھند کی نظر آ ربی تھی۔ بیل بڑے خور سے اس کے دروازے کو و کیے رہا تھا۔ بیس نے بھما کہ اس کے باہر وہ سلے خض نہیں بیٹا تھا جسے بیس نے دن کے وقت بہرے پر بیٹے بھما کہ اس کے باہر وہ سلے خض نہیں بیٹا تھا جسے بیس نے دن کے وقت بہرے پر بیٹے بھما تھا تھا۔ شاید وہ اپنی ڈیوٹی و بے کر چلا گیا تھا اور اب اس کی جگہ کوئی دوسرا آ دی آ نے والا کی جگہ کوئی دوسرا آ دی آ نے والا

تھا۔ ایک اعتبار سے جائے واروات خالی بڑی تھی۔ پھر بھی میں پوری تسلی کرنا چاہتا تھا کر آس پاس تو کوئی مسلح آ دی گشت نہیں کررہا۔ میں نے سرئی اندھیرے میں فیلے کے اردگر انظریں دوڑا کیں۔ جھے وہاں کوئی آ وی جاتا پھرتا نظر نہ آ یا گر میں ابھی تک مطمئن نہیں ہو تھا۔ میں نے فضا کو سونگھا 'فضا میں بیڑی کے تمبا کوئی کوئی بونہیں تھی۔ یہ لوگ بیڑیاں بہت تھا۔ میں نے فضا کو سونگھا 'فضا میں بیڑی کے تمبا کوئی کوئی بونہیں تھی۔ یہ لوگ بیڑیاں بہت ہے۔ اگر دہاں ان میں سے کوئی ہوتا تو فضا میں بیڑی کی بوضرور پھیلی ہوتی۔ میں نے کان لگا کرجنگل کی خاموثی کو سننے کی کوشش کی۔ کسی طرف سے کسی تم کی کوئی آ ہے یا آواز نہیں آ ربی تھی۔ میں اٹھا اور جھک کر آ ہستہ آ ہستہ کوٹھڑی کے عقب کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بالکل سلوموش میں چل رہا تھا۔

میرا خیال تھا کہ کو تھڑی کے پیچے ضرور کوئی کھڑی ہوگی میں اسے توڑ کراڑی ہوگا میں اسے توڑ کراڑی ہوگا کال لے جانے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ جبول گیا تھا کہ ایسا فلموں میں بی ہوتا ہے۔ حقق دیرے پاس کھڑی توڑنے کیلئے کوئی اوزار نہیں تھا۔ دوسرے اگر میں نے کھڑی توڑنے کی کوشش کی تو اس کی آ واز پیدا ہوگی اور بیآ واز تا آل پجاریوں کو ہوشیار کر دے گی لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں نیہ میری جوانی کے گرم خون اور ایک مظلوم اڑکی کی بے افقیار مدد کرنے کا جذب تھا جس نے جھے بہت حد تک ولیراور کی حد تک بے وقوف بنا رکھا تھا۔ یہ میری بے دقوفی بی تھی کہ میں بغیر سوچے سمجھ موت کے مدتک بے وقوف بنا رکھا تھا۔ یہ میری بے دقوفی بی تھی کہ میں بغیر سوچے سمجھ موت کے مند میں چلا جارہا تھا لیکن یقین کریں کہ اگر آپ بے وقوفی میں بھی کسی مظلوم انسان کی مدد کرنے چل پڑتے ہیں تو خدا اس طرح آپ کی مدد کرتا ہے کہ عقل جیران رہ جاتی ہے۔

بشرطیکہ آپ کی نیت نیک ہواور بے دقوف آ دی عام طور پر بدنیت ہیں ہوتے۔
میں بے طرح اگی ہوئی جماڑیوں اور گھاس اور پودوں میں سے پھونک پھونک کر قدم رکھا
کوئٹر کی سے میں پچیس فٹ کے قاصلے پر پہنچ کر دک گیا۔ جنگل کی تاریک دات ساکت اور
خاموں تھی۔ کوئی چا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ ابھی تک نہ کس نے مجھے دیکھا تھا' نہ میں نے کئ کو
دیکھا تھا۔ کوٹٹری کے بند دروازے کے آگے کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ میں جھک کر چلا کوٹٹری کے بند دروازے کے آگے کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ میں جھک کر چلا کوٹٹری کے بیچھے آگیا۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں بدے نورے

ریکھا۔ بچھے کو تھڑی کی بچھیلی دیوار میں کوئی کھڑی وغیرہ دکھائی نہ وی۔ دیوار کے ساتھ جیاڈیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں ہمت کر کے تھٹوں کے بل چانا جھاڑیوں کے پاس چاا گیا۔ دیوار پھر جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ اس میں کوئی کھڑی نہیں تھی۔ میں نے ویوار کے ساتھ کان گایا۔ کو تھڑی میں سے کوئی آ واز نہیں آ ربی تھی۔ میں ای طرح گھٹوں سے بل دیوار کے ساتھ چانا کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سر ذراسا آ کے ڈکال کر دیکھا۔ کو تھڑی کا وروازہ بھے سے تین چارف کے فاصلے پر تھا۔ باہر کوئی پہرے وار وغیرہ نہیں تھا۔ میں دیوار سے گئی کی طرح جاروں ہاتھ یاؤں پر چانا وروازے کے باس آ گیا۔

دروازے بوی مضبوط لکڑی کا تھا۔ میں کھڑے موکر دروازے کے ساتھ لگ میا۔ایک بار پھرتار کی میں سامنے اور اردگر دے درختوں کی طرف دیکھا۔ رات سنسان تقی-کوئی بہرے دار وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے تالے کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ بید لی تالا تھا اور زیادہ برانیس تھا۔اس زمانے کے دلی تالوں کی جانی تھما کر کھولا جاتا تھا اس کے کنڈے کے ورمیان کافی جگہ تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر یعجے کو جھٹکا دیا۔ مگر تالا اپنی جگد برقائم مہا۔ ین نے سوچا کداگر میں اس کے کنڈے کے درمیان درخت کی کوئی مضبوط شاخ ڈال کر اسے او برسے میجے دوچار چھکے دوں تو تالا کھل سکتا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کیا ۔ کھٹنوں کے بل بل كركوفرى كے يہيے جو درخت تے ان كے ياس جاكر درخت كى كوئى كرى يركى بنى اللا كرف لكا تحورى ما الل ك بعد مجهد ايك بني مل كي ميمضوط و تدري كالحرح كئتى۔ يس اے لے كروروازے كے ياس وائس آسياتين كا وُعدًا تالے ك كندے کے اثر سے گزر گیا۔ میں نے اس کے اس کے مرے کو دردازے کے ساتھ ٹکایا اور دونوں التون سے اسے او برسے یعے کی طرف زور سے جھڑکا دیا۔ تالا ایٹی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ مصے برخیال بھی رکھنا را رہا تھا کہ جھٹا لگنے سے آواز بیدا ندہو۔ میں نے دو تین بارکوشش كُ مُرتالا نه كهلاكم بخت بوا مضبوط تالا تفار مجي كسي كرون كى ولى د في آ واز سائى

میں وروازے کی درز الاش کرنے لگا۔ ردنے کی آواز کو افری کے اندرے آ

ربی تھی۔ وروازے بیل کوئی نہ کوئی جمری وغیرہ ضرور ہوگی گرائد جرے بیں وہ جھے نظر نیر

آ ربی تھی۔ بیس نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا۔ رونے کی آ واز اندرے آ ربی تھی اور بیظلوم لڑکی کی آ واز تھی جو وئی وئی آ واز بیس رد ربی تھی۔ اسے معلوم ہوگیا تھا کہ بیٹالم لوگ اسے ویوی کی جھیئٹ چڑھانے والے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جھے کی پہر دارے آ جانے کا بھی دھڑکا لگا تھا۔ بیس نے تالا توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک با دارے آ جانے کا بھی دھڑکا لگا تھا۔ بیس نے تالا توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک با میں نے زور سے جھٹکا دیا تو تالا کھل گیا۔ بیس نے اسے دروازے کے کنڈے بیس نے نور سے جھٹکا دیا تو تالا کھل گیا۔ بیس نے اسے دروازے کے کنڈے بیس نے نور سے جھٹکا دیا تو تالا کھل گیا۔ بیس نے اسے دروازے کو آ ہستہ سے کھولا۔ دروازہ کم بخت کیال کر ایک طرف ز بین پر رکھ دیا اور دروازے کو آ ہستہ سے کھولا۔ دروازہ کم بخت جہ جہایا۔ بیس ویس بیشے گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑ کے لگا۔ کوٹھڑی بیس لڑکی کے دونے کی آ داز تی بندہوگئی۔ اس نے سہی ہوئی خٹک آ واز بیس کہا۔

" به مجه پر ویا کرو (رخم کرو) میری بھینٹ نددد."

میں جلدی سے کوٹھڑی میں داخل ہو گیا اور وردازہ بند کر دیا۔ کوٹھڑی میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے لڑی سے کہا۔

"میں تہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ جلدی سے میرے ساتھ باہر آجاؤ۔ لدی کرو؟"

کو شری میں خاموثی چھاگئی۔ ند مجھے لڑی نظر آربی تھی ندلڑی کو میں وکھائی وے رہا تھا۔ ہم دونوں اندھیرے کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ستے ۔ لڑکی نے ڈرے ہوئے ۔ لیچ میں کہا۔

'' دنہیں میں نہیں جاؤں گی۔ جھ پر دیا کرؤ جھے دیوی کی بھینٹ نہ جڑھاؤ۔'' میں دونوں ہاتھ آ کے بڑھا کر جس طرف سے لڑکی کی آ واز آ کی تھی اس طرف بڑھا۔ میرا ایک ہاتھ لڑکی کے کندھے اور ایک اس کے منہ پر جا کر لگا۔ اس کی آئیسیں اور رخیار کیلے تھے۔ وہ رور ہی تھی۔ میں نے اسے بازوسے پکڑکر کہا۔

'' میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں۔جلدی سے میرے ساتھ یہاں سے بھا<sup>گ</sup> چلو نہیں تو دہ لوگ تمہیں دن نکلتے ہی مار ڈالیس مے۔''

الوكى كويس في ول سے بھائى كما تھا۔ اس براس كا اثر موكيا۔ وہ سمى مولى آواز

''باہر پیجاری لوگ تو نہیں ہیں؟'' میں نے کہا۔

''باہراس وقت کوئی نہیں۔ وقت ضائع نہ کرو۔ اگر کوئی آ گیا تو تمہارے ساتھ بھی تل ہوجاؤں گا۔''

جس نے لڑی کا بازہ پکڑرکھا تھا۔ لڑی اندھیرے جس وروازے کی طرف برھی۔

ازے کے پاس آ کر جس نے دروازے کوٹٹول کر دیکھا۔ پھر آ ہستہ سے اس کا ایک
کھول ویا۔ ایک بار پھروروازہ چرچرایا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور پنچ کا سانس پنچے رہ

بالڑی بھی ڈر کرمیرے ساتھ لگ گئی۔

وومرے لیے ہم دروازے سے باہرنکل مگئے تھے اورائر کی میرے ساتھ رات کی رکی میں جماڑ ہوں اور درختوں میں بھاگتی چلی جا رہی تھی۔میرارخ نالے کی طرف تھا۔

� ..... � ..... �

عرے میں ایک بابورجٹر سامنے رسکتے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کلکتہ جانے والی گاڑی

ے بارے میں بوجھا تواس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔

'' صبح جائے گی۔' ہم خالی بلیٹ فارم پر آ کر ایک بند شال کے پاس جہاں تھوڑا اندھیرا تھا بیٹھ سے ۔اؤک سانو لے رنگ کی تھی۔ اس کی عمر بھی کوئی سولدسترہ سال کی ہوگی۔ تاک میں سرخ تگ والا کوکا تھا۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ود گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ اب تمہارا کچھنیس بگاڑ سکتے۔ تمہارا

> نام کیا ہے؟'' لڑکی نے آہتہ سے کھا۔'' مانی۔''

اس کے باوجود کہ ہم خطرے ہے بہت حد تک دور ہو گئے تھے میں اس علاقے ہے جنتی جلدی ہو سکے نقل جاتا جا ہتا تھا۔ لڑکی رانی بند ہے جنتی جلدی ہو سکے نکل جاتا جا ہتا تھا۔ لڑکی رانی بند مثال کی نکڑی کی دیوار سے فیک لگا کرسٹ کر بیٹی تھی۔

میری نگایی بار بار خالی پلیٹ فارم کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ڈراس بات کا تھا
کہ آگر بجاری قاتلوں کولڑ کی کے فرار کاعلم ہو گیا تو وہ اس کی خلاش میں ریلوے شیٹن پر
ضرور آئیں ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ لڑک کو پولیس چوکی لے جاتا ہوں۔ بھر خیال آیا
کہ پولیس کی مصیبت خوانخواہ گلے تہ پڑجائے۔ وہیں بیٹھار ہا۔ مگر میں سکون سے نہیں بیٹھا
ہوا تھا جھے بے چینی گئی ہوئی تھی۔

کلکتے کی طرف جانے والی ٹرین صبح کے وقت آئی تھی۔ کم از کم ریلوے کے بابد نے جھے یہی بتایا تھا اور صبح تک مندر کے قاتل پجاریوں کواڑ کی کے فرار کاعلم ہو جانا یقینی تھا اور ان کا اڑک کی تلاش میں شیشن برآنا بھی یقینی تھا۔

روس مرائی میں میں کا است میرے ول میں پیدا ہورہے تھے دات بڑی آہتہ استہ کرر دی تھی۔ میں نے بیٹی سوچا کہ لڑی کو ساتھ لے کر دیلوے لائن کے ساتھ ساتھ کی در ہی تھی کہ فرین کا انظار کرتا ہوں۔ اسٹیشن پر بیٹھنا خطرناک ہے۔ پھر ساتھ کی اسٹیشن پر بیٹھنا خطرناک ہے۔ پھر

بھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں لڑی کوموت کے منہ سے نکال کر لے آیا ہوں۔
لڑی دہلی بڑی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ تالے کے قریب بڑی کر جہاں
درخت جھاڑیاں گنجان ہو گئیں ہم بھا گئے کی بجائے تیز تیز چلنے گئے۔ ہیں نے اند چرے
میں ہی دیکے لیا تھا کہ ہم رام ناتھ کے تالاب کو چیچے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں۔
میں ہی دیوی کے پجاری جو بندوقیں لے کر پجررے سے کہاں ناب
ہو گئے سے شایدرات کو انہوں نے زیادہ تا ڈی ٹی لی تھی اور کہیں بے ہوش پڑے تے۔
ہیرحال میں نے ہیرو کا کر دار اوا کر دیا تھا اور لڑی کو دشنوں کے زینے سے نکال کر لے آیا
تھا۔

میں میجے ست کو جا رہا تھا۔ آخر ہم اس جگہ آگئے جہاں نالہ مذی میں سے نگل کر جنگل میں واخل ہوتا تھا۔ ہم نے عمری کا بل پار کیا تو سائے کندرگام ریلو سے میشن کی بتیاں نظر آنے لکیس۔ ان روشنیوں کو دکھے کر میرا حوصلہ بلند ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ٹال مہذب دنیا میں آگیا ہوں اور اب جارکوئی کھنیس بگاڑسکا۔

سٹیٹن کی ایک جانب کندرگام کی آبادی میں بھی کہیں کہیں روشنیاں دکھا گا دے رہی تھیں۔ بچھے یقین تھا کہ یہاں پولیس کی چوکی بھی ہوگی اور پولیس ہاری ضرور تھا ہے۔ کرے گی۔ کیونکہ کسی انسان کو کسی دیوی کی جھینٹ چڑھا تا آئل کے جرم کے برابر تھا۔ میں لڑکی کو لیے کرسیدھا کندرگام کے شیشن پرآ گیا۔ شیشن کی گھڑی رائ گا دیر ہے اربی تھی۔ صرف آب

خیال آیا کدرات کاونت ہے۔راتے میں جنگل پرتا ہے۔

راستہ میرا دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ کہیں اس طرف سے ان لوگوں میں سے کوئی استہ میرا دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ کہیں اس طرف سے ان لوگوں میں سے کوئی نہ آئے۔ ان بی خیالات میں کم میں لڑکی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پلیٹ فارم پر جہاں شیشن کے آفس کا وروازہ تھا اس کے اندر سے دوا دی باہر کیلے۔ ان میں سے ایک شارقانی تھا۔ اس نے کوئی بکسا سریرا تھا رکھا تھا۔

دومراسیشن ماسٹر بااس کے دفتر کا کوئی کلرک وغیرہ تھا۔ قلی نے بکس پلیٹ قارم پرآ کے جا کرر کھ دیا۔ دوسرا آدی واپس دفتر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آوی نمودار ہوا۔ ایک جگہ پلیٹ قارم پر ریلوے کی پٹڑی کا ایک ٹکڑا لٹک رہا تھا۔ اس کے پاس آکر اس نے لوہے کی موٹی سلاخ سے اسے بچانا شردع کر دیا۔ سیھنٹی اس بات کا اعلان تھا کہ ٹرین آنے دائی ہے۔

میں نے تھوڑا سکھ کا مافس لیا۔ لیکن ابھی رات کا وقت تھا۔ کلکتے جانے والی ثرین کوئے جانا تھا۔ میں نے رانی سے کہا کہ میں اس آ دی سے جا کر پہتہ کرتا ہوں کہ اس دفت کون ک گاڑی آ ربی ہے۔ ہوسکتا ہے سے گاڑی کلکتے سے آ ربی ہو۔ لڑکی نے سہی ہوئی نظروں سے میری طرف منہ کیا اور بولی۔

"ديرندلگانا\_"

مں نے کہا۔ 'دمیں ایک منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔'' کھنٹی بجانے والا آ وی چلا گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر جوآ دی بکس لایا تھا وہ بکس کے

اور بیٹھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تواس نے کہا۔

"کلکتها یکسپرلیل آربی ہے۔"

ش نے بوچھا۔'' کیا مید کلکتہ جانے وال گاڑی ہے؟'' اس نے کہا۔''ہاں بابو مید کلکتے جانے والی گاڑی ہے۔'' میں نے کہا۔'' وہ تو سناتھا کہ ضبح کو آتی ہے۔''

ده بولا۔ "متم نے غلط سنا ہے۔ کلکتہ ایک پیریس ای وقت آتی ہے ہے ہے ہے۔ رائیک

ائم رآ رسی ہے۔"

میں جلدی جلدی چلا الو کی رائی کے پاس آیا اوراسے بتایا کہ گاڑی آ رہی ہے۔ ب خاموثی سے اس کے پاس ہی بیٹے گیا۔ اچا تک جھے خیال آیا کہ میں نے مکت تو لیے بن میں نے لڑک سے کہا۔

"من كك لي أول تم يس رجال"

اور تیز تیز قدموں سے چل باہر بھنگ آفس کے پاس آ حمیا۔ بھنگ آفس کی کھڑ تی آفس کی کھڑ تی اور تیز تیز قدموں سے چل باہر بھنگ تک کے تعلی کے دوکلٹ لیے اور اپن آ کرایک کھٹ دانی کودے دیا۔ "اسے سنجال کردکھنا۔"

وه دُري مولَى آوازيس بولى-" پجاري لوگ تونبيس بين؟"

میں نے اسے تسلی دی کہ الی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی تک سب خیر فیریت ہے۔ پلیٹ فارم ابھی تک سب خیر فیریت ہے۔ پلیٹ فارم ابھی تک خالی بڑا تھا۔ وہاں سوائے ہم لوگوں کے اور کوئی مسافر نہیں تھا۔ فوڑی دیر بعد زور سے ریل گاڑی کی سیٹی کی آ داز آئی۔ ٹیل نے خوش ہو کراڑ کی سے کہا۔ مھاڑی آ گئی ہے۔ ابھی بیٹھی رہو۔''

تھوڑی دیر بعد کلکتہ ایکسپرلیں آگر پلیٹ قارم پردک گئی۔ ڈبول میں روشی ہو ہی تھی۔ میں رانی کو لے کر تھرڈ کلاس کے ایک ڈب میں تھس مجیا۔ اکثر مسافر جن میں کورتیں بھی تھیں سور ہے تھے۔ میں کھڑکی میں سے برابر باہر پلیٹ قارم کا جائزہ لے رہا تھا۔ٹرین بھٹکل دو تین منٹ رکی ہوگی۔ گارڈ نے سیٹی دی اورٹرین چل پڑی۔ جب ٹرین کائی آھے نکل گئی اور اس کی رفمار بھی تیز ہوگئی تو میں نے ضدا کا شکر اوا کیا۔

ون کا بلکا بلکا اجالا تھلنے لگا تھا کہ ٹرین کلکتے کے شیشن میں واغل ہوگئی۔ میں لڑکی کو لے کرمٹیشن سے باہر آ گیا۔ میں نے اس سے بوچھا۔

"مرکبال ہے۔ میں مہیں تہارے ماتا ہا کے باس پنچانا جا ہتا ہوں۔" اور نے مجھے کسی محلے کا نام بتایا جومیرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے اس سے کہا۔

"ركشے والے كوبير بينة بتا وينا-"

باہر آ کرہم نے ایک موٹر رکشا لے لیا۔ لڑی نے بنگلہ زبان میں رکشے والے ا اپنے علاقے کا پتہ بتایا۔ رکشا چل پڑا۔ ون کی روثنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ جب ہمارار کشاشہر کے ایک دورورازغریبانہ سے تنجان آ با دیملے میں داخل ہو گیا۔ لڑکی نے رکھ والے کو اپنی زبان میں ایک طرف چلنے کو کہا۔ ایک جگہ بوسیدہ می جھونپڑیاں ساتھ ساتھ نی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک جھونپڑے میں لڑکی کے ماں باپ رہتے تھے۔ لڑکی دوڑ کر اپنی جھونپڑی میں تھی گئے۔ اعمار سے لڑکی کے اونچی اونچی رونے کی آ واز آنے گئی۔

میں رکئے کے پاس بی کھڑا رہا۔ تھوڑی ویر بعد ایک بیار سا آ وی باہر لکا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ وونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بٹکہ زبان میں جعک کرمیرا شکریہ اوا کرنے گئے۔ لڑی بھی جمونیڑی کے وروازے میں ساڑھی کے لیوسے آن نو پوچھی آن کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا۔

"رانی کواب کھروز باہرنہ نکلنے وینا۔" یہ کہ کر میں رکھے میں بیٹے کیا اوراے جب بورروڈ کی طرف چلے کو کہا۔ سراج بلڈنگ میں آ کر جب میں نے جان کو اپنا سادا اللہ ونچر سنایا تو دہ جرت کی تصویر بنامیری طرف و کھنا رہا۔ چر کہنے لگا۔

"اس بارتوجو ہو گیا سو ہو گیا۔ گرآ کندہ الی حافت کبھی نہ کرنا۔ تم عہاں کے پہاری لوگوں کوئیں جانے۔ گاہمی و بوی کی جینٹ کا معاملہ ان کے دھرم کا معاملہ ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ خود بھی سلامت والیس آ گئے۔ یہاں کرسوٹو لہ سٹریٹ میں آبھی دیوں کا مندر ہے۔ خدا کیلئے اس مندر کے قریب بھی نہ پھٹان۔"

میں نے بنس کر کہا۔" یاران باتوں کوچھوڑ واور جھے ناشتہ کراؤ کل سے میٹھ چنے کھار ہا ہوں۔"

جان ایک پرانے رجٹر پر بھے حساب کتاب لکھ رہا تھا۔ کہنے لگا۔ ''میں نے آن ناشتہ کرلیا ہے۔ تم نیچے جا کرناشتہ کرآؤ۔''

مراج بلڈنگ کی دکانوں میں ایک چھوٹا سا بنگلہ ریستوران تھا۔ میں نے دہاں میں کے دہاں میں کہ کی ایا کرنا میں ایک کی دکان برآ میا۔ میں بھی بھی یونمی شوقیہ سکرے بی لیا کرنا

فا۔اس دقت میراسگریٹ پینے کو جی جاہ رہاتھا۔ میں نے تینجی کا ایک سگریٹ لیا ادر دہیں کڑے ہوکرسگریٹ پینے لگا۔

پان والے کی دکان پرریڈ ہولگا ہوا تھا اور بنگلہ گیت گائے جارہے تھے۔ سڑک پر عزام گزرگئی۔ میں اسے وور تک جاتے و یکھا رہا۔ پان سگریٹ والے نے دکان میں اگر بتیاں سلگا رکھی تھیں۔ میں وہیں ایک طرف کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ میرے قریب بی ایک کا ریڈی کی دبلا پتلا بگالی بکی کے تھیم کے ساتھ لگ کر بیڑی کی رہا تھا۔

غیرارادی طور پرمیری نگاہ اس پر پڑی تو ہیں نے محسوں کیا کہ وہ پہلے سے مجھے ذکھ رہا تھا۔ آئی محسیں چار ہوتے ہی وہ دوسری طرف و کیھنے لگا۔ میں نے کوئی خیال ندکیا۔
سگریٹ ختم کر کے میں نے اے سڑک پر پھینکا اور واپس جانے کیلئے مڑا تو میں نے و یکھا کہ بیلئے کے ساتھ لگ کر کھڑا بنگالی مجھے مسلسل کھور رہا تھا۔

اس ك قريب سے گزرتے ہوئے مل نے ہمى اسے غور سے ديكھا تو اسے ہوائى رائى كواس كے ماتا ہا كے حوالے كركے ہوئان ليا۔ جمعے ياد آگيان كيا كہ جب ميں اچھوت الركى رائى كواس كے ماتا ہا كے حوالے كرك واليس جانے لگا تھا تو يہ بڑكا كى جمون پڑى سے بچھ فاصلے پر كھڑا جاروں طرف و كيور ہا تھا۔ اس وقت ميں نے اسے محض أيك اتفاق خيال كيا اور اس كا خيال ول سے تكال ويا او پر اپند وست جان كے ياس آگر بيٹھ كيا۔

جان اس وقت سلولائیڈ کے چھوٹے چوکور کلڑے جوڑ جوڑ کر ایک ڈے میں رکھ رہاتھا۔ میں نے کہا۔

" ارجھے بے مد نیندا رہی ہے۔ساری رات کا جاگا ہوا ہوں۔ میں تو سونے لگا

وه پولالهٔ 'موجادُ' سوجادُ''

میں دیوار کے ساتھ جو پرانی جار پائی بچھی رہتی تھی اس پر لیٹ گیا۔ لیٹتے بی مجھ پرغور گی طاری مون کی۔ اور پھر مجھے کوئی ہوش ندر ہا۔ شام ہور بی تھی جب جان نے مجھے جگار کے ساتھ کا۔ جگار کے لگا۔ کہنے لگا۔

الفويارا باقى رات كوسونات

اں دفت مجھے محسوس ہوا کہ میرے لیے اتن مجری نیندسونا کس قدر ضروری تار میں بالکل تازہ دم تھا۔ جان نے کہا۔

''میں زکر یا مٹریٹ چیا کے باس جارہا ہوں۔انہیں پچھلے پندرہ وٹوں کا حراب نکھوا تا ہے۔ مجھے وہاں دس نکے جائیں گے۔''

شل نے کہا۔ ''میں اس بھوت بنگے میں اکیلا بیٹے کر کیا کروں گا۔'' وہ بولا۔'' پیرا ڈائز ٹا کیز میں مار دھاڑکی انگریزی فلم کی ہے ، وہ دیکھنے چلے جاؤ۔ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری تفریح بھی ہوجائے گی۔''

مجھاس کی میتجویز پیندآئی۔ میں نے کہا۔" ٹھیک ہے۔"

اس دفت بہلے شوکا ٹائم ہورہا تھا۔ میں پیراڈائز سینما کی طرف اور جان زکریا سٹریٹ کی طرف چل ویا۔ سینما ہاؤس ٹرام کار کی روٹ میں تھا اور ہماری بلڈنگ سے دور تھا۔ میں سراج بلڈنگ سے نکل کرسامنے والےٹرام کار کے سٹاپ پر کھڑا ہو گیا۔ دو تین اور لوگ بھی کھڑے ہے۔

اسے میں ایک بلکے نیلے رنگ کی ساڑھی وائی عورت بھی آ کر کھڑی ہوگئی۔اس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں رجنی گندھا کے بھول لگا رکھے تھے۔اس کا رنگ عام بنگالی عورتوں کی طرح سانو لانہیں تھا بلکہ کھانا ہوا گورا رنگ تھا۔ میں نے اسے ایک عام نظر سے دیکھا اور جیسے اسے بھول گیا۔اسے میں ٹن ٹن کی آ واز پیرا کرتی ٹرام آ کر ہمارے تریب رک گئی۔ میں بھی اس میں سوار ہوگیا۔

نیکی ساڑھی والی عورت بھی سوار ہوگئی۔ میرے ساتھ وائی سیٹ خالی و کی کر قا میرے ساتھ آ کر بیٹے گئی۔ اس کے بیٹے بی جھے الونگ ان بیرس کی خوشبو آئی۔ اس زمانے میں میر پر نیوم بڑا پالولتی اور اس کی نیلے رنگ کی شیشی ہوا کرتی تھی۔ اس عورت نے بھی بہی پر نیوم لگا رکھی تھی۔ اس کا جسم کسی وقت چلتی ٹرام کے ملکے میلے بیکے لوں میں میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔ بہلی بارٹرام کے موڑ کا شیے ہوئے اس کا جسم میرے ساتھ لگا تو

وه دوا پیچے بث کی ادر میری طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔"سوری۔"

پیراڈائزسینماکے ساپ برٹرام رکی توشی جلدی سے یتجاتر کیا کیونکہ ٹرام زیادہ در نہیں رکا کرتی تھی۔لوگ چلتی ٹرام کارش بھی چڑھ جایا کرتے تھے۔ پیراڈائز سینما میں کافی رش تھا۔

میں عام طور پرسکنڈ کلاس میں بیٹھتا تھا کیونکہ سکنڈ کلاس سینما کی سکرین لیعنی پروہ سیسی عام طور پرسکنڈ کلاس میں بیٹھتا تھا کیونکہ سکنڈ کلاس میں ماٹھا کرفلم دیکھنی پڑے۔
سینڈ کلاس کی بگٹگ پر بھی قطار کلی تھی۔ میں نے قطار میں کھڑے ہو کرفکٹ خریدا اور سینما بال میں آکر درمیان والی کرسیوں کی قطار میں بیٹھ گیا۔

ہال تقریباً خالی پڑا تھا۔ اس سینما ہاؤس کا ہال بہت بڑا تھا۔ یہ بھی کسی زمانے میں تھیڑ ہوا کرتا تھا اور بہاں آ غاصر کا تمیری کے شیخ ڈرامے ہوا کرتے تھے۔ استے بڑے ہال میں لوگ آ نا شروع ہو گئے۔ بعض مروا ہے بال بچوں کو لے کرآئے ہوئے تھے۔ شو نمیک ساڑھے چے بیاں تھا۔

رہائی تفنی بج پی تھی۔ تیسری تھنی بجنے کے بعد ہال کی بتیاں گل کردی جاتی تھیں اور سکرین پر کمرشل یا آنے والی فلموں کی سلائیڈیں آنا شروع ہوجاتی تھیں۔ اس کے بعد آنے والی فلموں کے نمونے دکھائے جاتے تھے ادر پھر فلم شروع ہوجاتی تھی۔

میں اپنی سیٹ پر بیٹھا اچھوت لڑکی رانی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خدانے اس کی زندگی تھی ہوئی تھی اور نے گئی ورنداس کا ان طالموں کی قیدسے نے کرنکل آٹا ناممکن تھا۔ تیسری تھنٹی بجی اور سینما ہال کی بتیاں ایک ایک کر کے گل ہو تمکیں۔ ہال میں اندھیرا ہو گیا اور سکرین پر سلائیڈیں وکھائی جانے گیں۔

جھے ان میں سے دوسلائیڈی یادرہ گئی ہیں۔ ایک سلائیڈ اس زمانے کے مشہور مکٹ ساز ادارے ج پی منگا رام کے بسکوں کی سلائیڈ تھی اور دوسری لیٹن چائے کی سلائیڈ تھی۔سلائیڈی ملائیڈ تھی۔سلائیڈی میں اگریزی اور بنگلہ زبان میں تھیں۔اسے میں کوئی میرے ساتھ والی فالی سیٹ پر آکر بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور سلائیڈ پر کسی ہوئی انگریزی پڑھتا

ر ما۔ اچا تک جھے ابونگ ان پیرس کی خوشبوآئی۔ بیس نے گردن موڑ کر دیکھا۔سکرین پر سلائیڈوں کی چک کی عبار سا پھیلا ہوا سلائیڈوں کی چک کی دجہ سے مال بیس بلکی چاندنی کی طرح کی ردشیٰ کا غبار سا پھیلا ہوا تھا۔

وسی چاندنی کے اس غبار میں میں نے اپنی ساتھ دالی سیٹ پر بیٹی ہوئی عورت کو پہان کی ساتھ دالی سیٹ پر بیٹی ہوئی عورت کو پہان لیا۔ یہ وہی رجن گندھا کے جوڑے دالی عورت تھی جوٹرام میں میرے ساتھ میں سے دل میں سوچا کہ جیب اتفاق ہے۔ یہ عورت ٹرام کار میں بھی میرے ساتھ میں دہی میری ساتھ دالی سیٹ پر بیٹی ہے۔

مجھی بھی ایا ہوجاتا ہے۔ میں نے سوچا اور اپنی نظریں پردہ سیس این سکرین کی طرف کرلیا۔ سکرین پراب آنے والی فلموں کے نمونے دکھائے جارہے تھے۔

جھے یاد ہے ان نمونوں میں ڈائر کیٹر محبوب کی مشہور زمانہ فلم ''روٹی'' کا بھی نمونہ فاجس کی ہیردئن اختری بائی فیض آبادی تھی ۔ نمونوں کے بعدا تحریزی فلم شروع ہوگئ۔
اس زمانے شل بمبئی کلکتہ اور مدراس ایسے بڑے شہروں کی ریل گاڑیوں اور سینما ہالوں کی بیٹڈ کلاس اور انٹر کلاس میں عورتیں اور مروساتھ ساتھ سنر کرتے تھے۔ ریل گاڑیوں کی تو تھا۔ میں تھی مروعورتیں اکتھے بیٹھتے تھے۔ اس بات کو ہر گر معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔
اس کو بڑا نارل سمجھا جاتا تھا۔

میرا مزاج بھی اس زمانے کا مزاج تھا اور بیس نے بھی اس بات کو کوئی اہمیت بیس دی تھی کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک عورت بیٹی ہوئی ہے۔ بال بید خیال ضرور آیا تھا کہ کیمیا اتفاق ہے کہ جوعورت ٹرام کار بیس میرے ساتھ بیٹی تھی وہی عورت سینما بال بیس میرے ساتھ بیٹی ہے۔ پھر بیس بھی اسے ایک اتفاق بچھ کر بھول گیا۔ بیاتو جھے بعد بیس معلوم ہوا کہ ایسا ایک سوچ سمجھے منصوب کے تحت کیا جا رہا تھا۔ فلم شروع ہو چکی تھی۔ باسوی فلم تھی۔ اس کا آغاز بھی بوے چرت آئیز انداز بیس ہوا تھا۔ بیس فلم دیکھنے میں محوقھا میراوایاں ہاتھ سیٹ کے بازو پر تھا۔ عورت کا ہاتھ ساتھ والی سیٹ کے بازو پر تھا۔ اچا تک میں نے ان اس کے بازو پر تھا۔ اور تک کا ہاتھ ساتھ والی سیٹ کے بازو پر تھا۔ اچا تک میں نے درا مؤکر ویکھا۔ میں نے جلدی سے انگلیاں ہٹا لیس۔ میں نے ذرا مؤکر ویکھا۔ مورت نے جلدی سے انگلیاں ہٹا لیس۔

جھے گورت کی بیر کت بوی عیب اور غیر معمولی گئی۔ جھے کیا معلوم تھا کہ وہ اور غیر معمولی گئی۔ جھے کیا معلوم تھا کہ وہ اور با قاعدہ ایک منصوبے کے تحت ایسا کر رہی ہے۔ پچھ وقت غاموثی سے گزر گیا۔ اس

ك بعد عورت نے اپنا ہاتھ بيرے ہاتھ ك اوپر ركھ ديا۔ ميرا ہاتھ سيٹ پر جيسے من بوكر ، اچھے لگے۔ بيا نفاق كى بات ہے كہ ميں نے بھى آج بيرا دُائز مين فلم ديكھنے كا پروكرام بنايا ميا-ميرےجم ميں عجيب فتم كا بيجان ساپيدا مونے لگا۔ ميں نے عورت كے ہاتھ ك نیجے سے اپنا ہاتھ پیچے سے لیا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس مم کی کوئی حرکت نہ کی۔ جب انظرول ہوا تو عورت نے میری طرف دیکھ کر ملکے سے تبہم کے ساتھ برای صاف اردو میں کہا۔ "بڑی دلچسی قلم ہے۔"

میں نے بھی مسرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" الله

میں عورت سے آ تکھیں جار کرتے ہوئے گھبرار ہا تھا۔ مجھے یوں شرم ی محول ہوری تھی جیے جھے سے کوئی نازیا حرکت سرزد ہوگئ ہوگر دہ عورت جھے مسلسل دیکھ رہی تھی ال كى آئكمول مين ايك مقناطيسي كشش تفي يا جمع محسوس بورى تفي - اين محسوس بورما قا كدوه عورت مجھے اسے طلسمي حلقے ميں لے ربى ہے۔ كہنے كى۔

"م بنگال كنيس كتقد و بنجاب سي آئ ووا"

میں نے کہا۔" ہال پنجاب کے شہرامرتسرے آیا ہوں۔" اب دہ مسکرا رہی تھی۔ کہنے گئی۔

" ميل تمهارارنگ روپ و كه كري مجه كئ تهي كريم بنجاني موكيانام بهتمارا؟" میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ کہنے گئی۔

"مسلمان ہو۔ بیتو بردی اچھی بات ہوئی ہے۔ میں بھی مسلمان ہوں۔میرا نام نسمہ ہے۔ دلی میں جارا گھرہے۔ میں دلی کے اعدا پرستما کالے میں لیکچرار ہوں۔ آخ كل مندو دهم ير ريسرج ورك كر ربى مول \_ إس سليل من بكال ك مندرول كا جائزه ليخ آئى مول ميں يہاں الركيوں كے ايك موسل ميں تفيرى موئى موں "

میں نے اس سے بالکل نہ ہو چھا کہ وہ مسلمان ہوکر ہندد دحرم برر برج کیوں كرران ہے۔ جھے اس وقت اتنا شعور بى نہيں تھا۔ دوسرے جھے اس سے اتنى زيادہ وچيا بھی نہیں تھی۔ پھراس نے خود ہی کہا۔

"جب میں نے حمہیں ٹرام کار کے سیاٹ پر دیکھا تو پیتہ نہیں کیوں تم جھے بدے

ہوا تھا۔ تم کہال تھرے ہوے ہو؟"

میں نے اسے بتا دیا کہ میں لور حیت بوروڈ پراہے ایک دوست کے پاس تھمرا ہدا موں۔ سربات مجھے اسے نہیں بتانی جائے تھی مرا یک تو وہ میری جوانی کا زمانہ تھا جب آدی پر جذبات کا غلبرزیادہ ہوتا ہے۔دوسرے میں شروع بی سے بہت زیادہ جذباتی تھا۔ اف ٹائم ختم ہوگیا۔ ال میں اندھیرا ہوگیا اورفلم دوبارہ شروع ہوگئے۔ کچھ دیرے بعداس ورت نے ایک بار چرمیرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سل نے ہاتھ چھے کرنا جاہا تو اس في مرا باته اب باته من الدايار ايك بارتو مجه بسينما عمال فلم فتم مولى توسينما باؤس ہے باہرآ کراس ورت نے جھے سے کہا۔

"چلوکس چل کر کافی ہے ہیں۔"

میں جموث نہیں بولوں گا۔ اس وقت میرا بھی اس کے ساتھ کافی یہنے کو جی جاہ رماتها بس بونني وه عورت مجمع الجيمي كلف كلي تحى - ايسے حالات ميس تو مقلندر سے مقلندآ دي میں ایک بار چکر کھا جاتا ہے اور میرے اندر تو عقل کی پہلے بی بہت کی تھی اور صرف طنبات بی جذبات تھے جواس عربس آگ ہوتے ہیں۔

بوندا باعدی بھی شروع ہوگئ جس نے ماحل کواور زیادہ ردمائنگ بنادیا۔ ہم تیکسی رکشے کا انظار کرنے لگے۔وہ بولی۔

"دریستوران کو چھوڑو۔ ہوشل چلتے ہیں وہاں ایک مہمان کو ساتھ لانے کی اجازت ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے کانی بنا کر تمہیں بلاؤں گا۔"

میں سلے بی رومانوی فضا میں اور رہا تھا۔اس نے سے بات کمی تو برواز پھھ اور بلند ہوگی اور میں تیسی میں بیٹ کراس کے ساتھ چل دیا۔

نسيمدايين ساته ايك بدا تقرمس ادريك عك كى چوكور لوكرى بھى لا كى تھى - كمنے كى كريس نے اس يس كانى چكن سيندوچرد بنواكر ركھ ليے أيل-ودہم دد پہر کا کھانا تو چندر کر کے کسی ریستوران میں کھا کیں گئے یا چر دریا

کنارے بیٹھ کراپنے لائے ہوئے سینڈو چز سے لیچ کریں محے۔ کیا خیال ہے؟" میں زکما۔

"ہم دریا کنارے بیٹھ کر ہی گنج کریں گے۔ ریستوران میں جانے کی کیا رورت ہے۔"

''میرا بھی یہی خیال ہے۔'' اس نے کہا ادر میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ کہنے گئی۔''آج میں بدی خوش ہوں کہ تمہارے ساتھ سارا دن گزار دن گی۔'' میں نے کہا۔''جھے تم سے زیادہ خوتی ہور ہی ہے۔''

بیں ہے ہوئی۔ ''بیرتو سیتا بن کے جنگل میں پہنچنے کے بعد عی معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کون زیادہ خوش ہے۔''

اس جلے کے پیچے جو پوشیدہ معنی چھے ہوئے تھے میں انہیں بالکل نہ مجھ سکا۔ ال وقت میں ہمیں بہیں بالکل نہ مجھ سکا۔ ال وقت میں ہمیں نہیں سکتا تھا۔ میں صرف سمندر کی پرسکون سطح کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے نیچ جو طوفانی موجیں چھپی ہوئی تھیں ان کی جھے کھ خبر نہیں تھی ۔ شیشن پر آ کر پیھ چلا کہ ٹرین دو سکھنے لیٹ ہے۔ ہم پلیٹ فارم پر ہی ایک شخ پر بیٹھ گئے۔ ویڈنگ ردم وہال سے پچھ فاصلے پر سے۔ ہم اس طرف نہ گئے۔ پچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ نسیمہ نے گہرے کا کا رہے کی ساڑھی پہن رکھی تھی۔ آج اس نے ماشے پر بندی بھی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے رہے کہا۔

"نسيمه! تم تو مسلمان مو - پھر ماتھ ہر مندد مورتوں کی طرح بندی کیوں لگالی

-ده سکرا کر بولی-

وہ مرا ر بون۔ "دیتو یہاں کا فیشن ہے۔ میں محض فیشن کے طور پر بھی بھی لگا لیتی ہوں اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔"

سے ان میں جائے ڈالی اور ہم وہیں بیٹھے جائے پیتے رہے۔ بیر وریا کے مطابق جل دریائے جمنا عرف دریائے ہی بوے سکون کے ساتھ بہدرہا میں ہے ان میں جائے ڈالی اور ہم وہیں بیٹھے جائے پیتے رہے۔ بیر عورت آج بھے ملے کیونکہ ہوا معمول کے مطابق جل رہی تھی۔ کشتی میں اور مسافر بھی بیٹھے ہے۔ دریا پار

برى عبت كى باتيس كردى تقى - بار باربيه جمله د براتى -

" دوس ساری زندگی ایک دوس سے دوست رہیں کے اور دوستوں کی طرح ایک دوس سے بیار کرتے رہیں گے۔ بیجے دوتی بہت پند ہے۔

اس من کی میت بحری باتوں میں وقت کے گررنے کا کھو ہة ہی نہ چلا۔ وو کھنے بی گزر گئے۔ کھکتے کے مفاقات میں جانے والی ٹرین تی اس میں اتنا رش نہیں تھا۔ کھنے موا کھنے میں ہم چندر کر پہنچ گئے۔ اس وقت تک چندر کر ابھی فرانسیں لوآ بادی بی تھی اور اس چیوٹے سے شہر پر فرانس کا قبضہ تھا۔ ہم شیش سے سیدھا دریا کے گھاٹ پر آ کرایک مجدور ختوں کے بیٹے میٹے کئے۔ لیچ کا دقت ہو گیا تھا۔ نسیمہ نے ٹوکری میں سے سینڈ و چن اکال کر جھے بھی پلیٹ میں ڈال کر دیے اور خود بھی لے لیے۔ باسکٹ کے اندراس نے پائی کی ایک تھرمس رکھی ہوئی تھی۔ سینڈ و چن اس نے بڑے وائی رہی تھی۔ ہم نے فرب مزے دریا کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا جال رہی تھی۔ آسان پر ادھر فرب مزے دریا کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا جال رہی تھی۔ آسان پر ادھر فرب مزے دریا کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا جال رہی تھی۔ آسان پر ادھر

' و کہیں بارش نہ آجائے۔''

اس نے بادلوں کوایک نظر دیکھا اور کہا۔

"میرے خیال میں بیہ بارش والے بادل نہیں میں۔ ادر اگر بارش شردع ہو بھی گئو کوئی بات نہیں ماری کی کا ادر زیادہ رومانک ہوجائے گ۔"

میں نے کیا۔ ''وہ تو تھیک ہے مگرتم قدیم مندروں پر دبسرج ورک نہیں کرسکو

اس نے بنس کر کہا۔ " متم فکر نہ کرو جھے بارش میں بھی کام کرنا آتا ہے۔ "
جب ہم دریا پار کرنے کیلئے چندر گر گھاٹ پر سے ایک بڑی کشتی میں بیٹے تو
اُسان پر کانی بادل جمع ہو چکے سے اور دھوپ کی وقت نظلی تھی اور کی وقت غائب ہوجاتی
تی ۔ کلکتہ شہر میں بہنے والا دریائے جمنا عرف دریائے بھی بڑے سکون کے ساتھ بہد دہا
قا۔ کوئکہ ہوا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کشتی میں اور مسافر بھی بیٹے ہے۔ دریا پار

وبنچنے کے بعد اس عورت نے ایک جانب جدهر در فتوں کے جھنڈ سے دیکھا اور بول۔ وو میک ہے ہمیں ان ورضوں کی طرف جانا ہے۔ میں نے جونقشہ و یکھا تھا اس مِين ان درختوں كا جھنڈ صاف طور پر دكھايا ميا تھا۔''

ہم آیک میڈنڈی پر چلنے گئے۔ مارے اردگر کافی کھاس اور جماڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان ش ے ہوکر جا رہے تھے۔ آخر ہم ورفتوں کے جنڈ کے پاس بھنے محفے۔ بگڈیڈی اس جنڈ میں سے گزر کر دوسری طرف جاتی تھی۔آ مے درخت زیادہ قریب قزیب اے ہوئے تے

اور بادلوں کی وجہ سے وہاں درختوں کے نیچے ملکا الدھراچھایا ہوا تھا۔ مدائدھرام برے سائے کی ماندتھا۔نیمہ کہنے گی۔

"ممتیح رائے پر جارہے ہیں۔"

وہ جھے ہے آ کے آ کے جل رہی تھی میں اس کے بیچے تھا اور میں نے یک مک والی بانس کی چھوٹی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ یانی کا تھرس ٹوکری کے اندر تھا اور جائے والا تقرم نيه في اين كنده برانكايا موا تعا- كيف كل-

" بہاں سے سیتا بن کا جنگل شردع ہوجا تا ہے۔"

ہم سینا بن کے جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل میں ہر قتم کے در ختول اور جنگل بیاوں کی اورجنگلی پھولوں کی ہلکی جلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم کافی دریتک درختوں کے نیج علتے رہے۔ واستے میں ہمیں کوئی دیماتی آ دی نظر شرآیا۔

میں نے نسمہ سے پوچھا۔

"كيااس طرف كوئى كاؤن دغيره نيس بي"

وہ بولی۔''ایک گاؤں ہے تکروہ مندر کے آگے ہے۔ تمہیں ڈرتو نہیں لگ رہا؟'' نہیں' میں نے ایسے کئی جنگل و کیھے ہیں۔ بمبئی کی طرف جو جنگل آتے ہیں وہ اس

کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

نسيمان ميرك كنده كوآ سنداح تقيتيات بوع كها " تم م م ج مج برے بہادراز کے ہو۔ اس نے مجھ سوچ کر ہی تہیں اینا دوست بنایا ے۔ جھے بھادر اڑے بڑے پندہیں۔"

اوراس نے دوبارہ آ مے آمے چلنا شروع کر دیا۔

رائے میں ایک جگہ چھوٹی می برجی دیکھی جو ایک ٹوٹے چھوٹے چبوترے برنی الناتقي اورخسة حالت مين تقي - نسيم في اس كي طرف اشاره كر ك كها-

"بال مندرك ايك مرهى ہے۔ ہم منزل ك قريب آ محك بيں۔"

م نے ایک چھوٹی ی ندی یار کی۔ ندی کے ادیر جھکے ہوئے درختوں نے ایک ربگ ی بنا رکھی تھی ابھی تک ہمیں کوئی جنگلی جانور نہیں ملاتھا۔ ورختوں پر کہیں کہیں سی المكن شرك بل بار جھے اس خاموش سے ذرسا آنے لگا۔ میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی اور ا ما نے والے خطرات سے خبر دار کرنے کی کوشش کردہی تھی مگر میں اس عورت کے طلسم ازيراثراس كے يہے يہے خلاجار ہاتھا۔

ایک جنگلی بلا زورے غراتا ہوا ہارے قریب سے ہو کرنکل گیا۔ میں ڈر کر رت كى ماته لك كيا ورت يعنى نسيم نى ميرك كنده يرباته رك كركها . "فرور محيح

میں جلدی سے الگ ہوکر بولا۔'' بالکل نہیں۔''

وہ بنس پڑی۔ ہم علتے علتے جگل کے وسط میں ایک ایک جگہ آ گئے جہاں نت ات قریب قریب ہو گئے تھے اور ان کے درمیان اتن جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں کہ ارشوار ہور ہا تھا۔ مروہ عورت اس طرح راستہ بناتے آئے آئے جلی جاری تھی جیسے اس اس نے رک کر جھے سے یو چھا۔ میں نے بردی ولیری سے جواب ویا۔"بالگ بہلے سے میداستہ دیکے رکھا ہواور دہ کئی باراس راستے سے گزری ہو۔ بچھے یک مک ک ک سنجال کر ان جھاڑ ہوں میں سے گزرتے ہوئے کافی محنت کرنی بیر رہی تھی۔ اس الناجان كون الإك مير ول من خيال أعميا كد جمه اس طرف نهين أنا وإي

, <u>J L</u>

اں عورت نے شاید میرے چیرے سے میرے دل کے خوف کو پڑھ لیا تھا۔ مجھے اسے قریب کرتے ہوئے ہوئی۔

و الكالم الله المرورت المبيل مصحيفين بي كديم الى منزل يريخيني وال

ور دون کا گھنا پن تھوڑا تھوڑا ختم ہو گیا اور اب جھے ان کے ورمیان ایک گھڑنڈی بھی نظر آئی۔ کچے دور چلنے کے بعد میں نے درختوں کے نیچے ایک پرانے مندر کی گھڑنڈی میں دہ عورت کینی نے دوختوں ہوکی۔

"لؤم رام چندر تی کے قدیم مندر کے پاس آ میے ایں-"

مندری محارت ایک طرف سے بالکل ہی بیٹے چکی تھی۔ جود بواری سلامت تیم ان کی بھی اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں اور ان پر گھاس اگ رہی تھی۔ مندر کے کھنٹر کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ سامنے کی جانب ایک شگاف سابنا ہوا تھا۔ شاید وہاں کم کوئی دروازہ ہوا کرتا ہوگا۔ جو اب غائب ہو چکا تھا اور وروازے کا صرف شگاف ہی بالح رہ گیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے پھروں کو جوڑ کر ایک چہوڑ اسا بنایا ہوا تھا جس کے پھی بوسیدہ ہو چکے تھے اور ان کے درمیانی درزوں میں سے سوگھی گھاس با ہرلکی ہوئی تھی۔ نب بوسیدہ ہو چکے تھے اور ان کے درمیانی درزوں میں سے سوگھی گھاس با ہرلکی ہوئی تھی۔ نب

کمنے کی۔

"شكرب بفكوان"

میں نے ذراسا چونک کراہے دیکھا تو وہ بن کر بولی۔

"" تم ضرور جیران ہور ہے ہو کے کہ میں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھاوان کا ا کیوں لیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہندو دیو مالا پر کام کرتے کرتے مجھ پراس کا تھوڑا تھو اثر ہوگیا ہے اور بھی بھی میرے منہ سے خداکی بجائے بھاوان کا گفظ نکل جاتا ہے۔" میں نے تی بھی کوئی خیال نہ کیا اور کیک کی ٹوکری رکھ کر چبورے پراس

ے گئے آج بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بن بیٹے کیا اور اپ اردگر دجنگل کو اور بھی سامنے عجیب وغریب ختہ حال مندر کے اُرکو تکنے لگا۔ ہم نے تفرس میں سے پانی نکال کر پیا۔ پھے سینڈو چز کھائے میں نے کی چھوٹی بیالیاں نکال کر چیوڑے کے پھر پر کھیں تو وہ عورت بولی۔"ایک منٹ رو پہلے جھے اس مندر کے گروایک چگر لگا کراس کا جائزہ نے لینے دو۔ ویسے تو جھے یقین کہ یہ وہ میں مندر ہے جس پر جھے ریسرج کرنی ہے لیکن ایک باراس کا جائزہ لینے سے میرا رور ہوجائے گا۔ تم یہیں بیٹے ریسرج کرنی ہے لیکن ایک باراس کا جائزہ لینے سے میرا رور ہوجائے گا۔ تم یہیں بیٹے رہو۔"

وہ مجھے چورے پر بیٹھا چھوڑ کر مندر کے پیچھے جلی گئے۔

جی جائے ڈالی اور ہم جائے پینے اور باتی کرنے گئے۔ ابھی میں نے جائے کے وہ تمن کھونٹ ہی ہے تھے کہ اس ورت نے چوڑے کے نیچ ایک طرف جھاڑیوں میں دیکھتے ہوئے میرانام لے کر کہا۔

"ووور کھورے ہو؟"

وہ جمازیوں کی طرف ہاتھ ہے اشارہ کررہی تھی۔ میں بھی ادھرو کھنے لگا۔"ادھر

لياہے؟''

یہ ہے۔

وہ بولی۔ ''شاخوں ہیں ایک سرخ پھول کھلا ہوا ہے۔ یہ گل مہر کا پھول ہے۔

بھے گل مہر کے پھولوں سے بوی محبت ہے۔ پلیز میری فاطر وہ پھول جھے لا دو گے؟''

یہ کیے ہوسکا تھا کہ وہ جھے پھول لانے کیلئے کہتی اور میں نہ جاتا۔ ہیں نے

چائے کی بیانی وہیں رکھ دی اور چبوتر ہے سے اثر کر جھاڑی کی طرف بڑھا۔ یہ گل مہر کے

پھولوں کا پودایا جھاڑی تھی ۔گل مہر کے پھول سرخ ہوتے ہیں اور اس کا جھاڑ چھسات فٹ

سے زیادہ اونچانیں ہوتا۔ میں نے سرخ پھول تو ڈااور اسے لا کرنسمہ کو دیا۔ وہ بوی خق

ہوئی۔اس نے پھول کواپنے بالوں میں لگا لیا اور بولی۔
""تم پچ مچ بردے بہادر ہو۔تمہارے اندرایک مرد کی ساری خوبیال موجود ہیں ا "مجھوان نے چاہاتو....."

وہ ایک دم رک می اور مسکراتے ہوئے بولی۔

، پھراس نے میری جائے کی بیالی اٹھا کرمیری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" اوراس نے اپنی پیالی بھی اپنے چائے چتی ہوں۔" اوراس نے اپنی پیالی بھی اٹھا لی۔ ہم ایک ایک گھونٹ کر کے چائے چنے گئے۔ درختوں کے درمیان سے کہیں کہیں آٹھا لی۔ ہم ایک ایک گھونٹ کر کے چائے چنے گئے۔ درختوں کے درمیان سے کہیں کہیں آٹسان دکھائی دے رہا تھا۔ وھوپ بالکل نہیں تھی۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ عورت سلسل میری طرف دکھے رہی تھی اور اس کے چیرے پر برا بے معلوم ساتیم تھا۔

ایک بجیب سناٹا ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ پہلے کی پرندے کے بولنے کی آ داز کی وقت آ جاتی تھی اب وہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہوا بھی بندتھی۔ کوئی پٹا تک نہیں ہل رہا تھا۔ وس پندرہ منٹ گزرنے کے بعد وہ عورت لیعنی نسیمہ مندر کے کھنڈر کی دوسری طرف سے درختوں جھاڑیوں کے درمیان سے آتی نظر آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی آ کرمیرے یاس بیٹے گئی کے درمیان کے درمیان سے آتی نظر آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی آ کرمیرے یاس بیٹے گئی ۔

ردمیں نے تسلی کر کی ہے۔ یہ وہی مندر ہے بہاں ایک پیالی چائے چیتے ہیں۔
اس کے بعدتم ای جگہ بیٹھنا ہیں اس مندر کو اندر سے جا کر ایک نظر دیکھوں گی اور ضرور کا
نوٹس لینے کے بعد ہم سورج غروب ہونے سے پہلے بہاں سے واپس چل دیں
مر "

میں تحرم سے جائے نکال کر پیالیوں میں ڈالنے لگا۔ اس وران سے جنگل میں جائے بینے کا بے حد لطف آیا۔ جائے بھی تحرم سے میں پڑی رہنے کی وجہ سے ابھی تک سرم تھی۔ جب ہم ایک ایک پیائی جائے ٹی چکے تو اس عورت نے تحرم س کھو لتے ہوئے کہا۔

"ایک ایک بیالی اور پنی چاہے اس سے ماری ربی سی تھکان بھی از جائے کی"

میں نے کوئی اعتراض ند کیا کہ وہاں جائے نے واقعی بڑا مزہ ویا تھا۔ اور سفر کا تھکان کافی دور ہوگئی تھی۔ اس عورت نے اپنی بیالی میں جائے ڈالنے کے بعد میری بیالی

ٹیں نے چائے کا گھونٹ پینے کے بعد کہا۔'' تمہارا چرہ بھے براا چھا لگتا ہے۔'' دہ ہننے گئی۔تم بھی مجھے بڑے اچھے لگتے ہوئمیرے ساتھ ولی چلو گے؟ تم اب انکارٹیس کر سکتے تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو۔''

میں نے کہا۔ 'ضرور چلوں گا۔'

میں بھی مسکرانے لگا تھا۔ مجھے اپنے اندر سرور کی ہلکی ہلک سی لہر دوڑتی محسوس ہو
رہی تھی۔ شاید یہ جنگل میں اپنی دوست عورت کے ساتھ بیٹے کر چائے چنے اور با تیں کرنے
کا اثر تھا۔ لیکن چائے کے مزید تین چار کھونٹ پینے کے بعد اس سرور میں اضافہ ہوگیا۔
جب میں نے چائے کی پیالی خالی کر کے نیچے رکھی تو سرور کی یہ کیفیت بلکے سے نشے ک
حالت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ عورت بدستور میری طرف و کھے کرمسکرائے جا رہی تھی۔
کہنے گئی۔

دوسمبین ضرور بلکا بلکا سرور محسوس مور با موگا۔ "
میں نے کہا۔ " بال ۔ "

کہنے گئی۔ "جمعے بھی ہورہا ہے میداس جنگل کی ہوا کی دجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ سیتا بن کے تالاب کے کنارے جواس مندر کی دوسری طرف ہے ایسے درخت اگتے رہتے ہیں جن کی شاخوں اور چوں سے نشے کے بخارات لکل نکل کر ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ یہنشہ اس ہوا کی دجہ سے ہورہا ہے۔"

لیکن میں دیکی رہا تھا کہ وہ نشے یا سرور کی کیفیت میں نہیں تھی وہ بڑے سکون سے اپنی جگہ پر بیشی ہوئی تھی جبکہ میرا سراس نشے کی کیفیت میں آ ہستہ آ ہستہ ڈولنے لگا۔ میں گھبرا کیا اور اس عورت سے کہا۔

" مجھے چکر آ رہے ہیں۔"

اس نے جھے تھام لیا۔ کینے لگی۔''اگر نیندا آئی ہےاؤ سوجاؤ۔'' میری آئی تھیں اپنے آپ بند ہور ہی تھیں۔ میں نے آئییں کھلا رکھنے کی گئی بار کوشش کی مگر میں کامیاب نہ ہوا اور میری آئیسیں بند ہو کئیں۔ میرا و باغ ابھی تک تھوم رہا

کے گئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

تھا۔ بندآ تھوں کے اندرسفید دائرے گھوم رہے تھے یہ دائرے گھومتے گھومتے سفید سے نیلے ہو گئے گیر سرخ ہو گئے گئر عائب ہو گئے اور اندھیرا چھا گیا۔ بیل نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی گر بیل آئیں ہلانے سکا۔ میرا سارا بدن جیسے پھر ہو چکا تھا۔ مگر بے ہوش اس طرح ہوا تھا کہ میرے کانوں بیل اس عورت نسیمہ کی آواز برابرآ رہی تھی۔ وہ جھے اس طرح ہوا تھا کہ میرے کانوں بیل اس عورت نسیمہ کی آواز برابرآ رہی تھی۔ وہ جھے آہتہ آہتہ میرانام لے کر پکارری تھی۔ "کیاتم سوگئے ہو؟ تم میری آوازس رہے ہو؟"

میری زبان بزدشی میں بول نہیں سکیا تھا اس ورت کا بھید جمعے پر کھل چکا تھا۔اس نے جمعے جائے میں کچھ بلا دیا تھا۔ جب میں اس کیلئے گل مہر کا پھول لینے کیا تھا تو اس وقت اس نے میری پیالی میں بے ہوئی کی دوا ملا دی تھی۔ جمعے اس کی آواز مرحم ممر بوری طرح سے سنائی دے رہی تھی۔

جھے اس کے جم کا اس کے ہاتھوں کا کس بھی محسوں ہورہا تھا کر ہیں اپنے ہاتھ پیر ہلانے سے قاصرتھا۔ مجھے محسوں ہوا کہ اس نے جھے چبورے پر لٹا دیا ہے۔ اس کے بعد مجھے اس کے چبورے سے اترنے کی آ واز آئی۔ پھر فاموثی جھا گئے۔ ہیں سوچنے نگا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔

میری بھی میں ابھی تک بیم محد نیس آیا تھا کہ اس نے جھے کس لیے بے ہوٹ کیا ہے اور وہ کیا کرنا جا ہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جھے ایک مرد اور ایک عورت کے باتیں کرنے کی آ واز سائی دی۔ آ واز قریب آئی تو میں نے اس عورت نیمہ کی آ واز کو پہچان لیا' وہ اپنے ساتھ کسی مروکو لے آئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر باتیں کرنے گئے۔نیمہ نے

"میں نے اپنا کام کرویا ہے اب آ کے جو کھے کرنا ہوگاتم لوگوں کو کرنا ہوگا۔" مردکی آواز آئی۔

 تب بھے پریہ ہولناک اکشاف ہوا کہ میر بورت مسلمان نہیں تھی ہندوتھی اوراس کا نام رانی اندو تھا۔ اس کوایک سازش کے تحت میری تلاش میں اور جھے پکڑنے کیلئے بھیجا میا تھا۔ اندو رانی نے کہا۔ ''کشمی میا تو جھے جنم جنم کے چکر سے متی دلانے کا جو دردھان در کی وہ میرے سو بھاگ ہیں لیکن تم لوگوں نے جھے اس کے عوض دو ہزار روپ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی تہمیں پورا کرنا ہوگا۔''

مردنے کہا۔ ''دوقیج ہوتے ہی تمہارے گر پہنچا دیے جائیں گے ابھی ہمیں کشی میا کے اس وی تھی اس کے ابھی ہمیں کشی میا کے اس ویٹمن کو جس نے دیوی کی جھینٹ کو اس کے استفان سے چھینا تھا' یہاں سے بھدرگام کے جنگل والے مقصی پہنچانا ہوگا جہاں بردے بجاری تی کے آنے کے بعدا سے کھی میا کی مورتی کے آئے گئی کرنے کے بعدمورتی کو اس کے خون سے نہلانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم سب کشی دیوی کے مراب (بدوعا) سے زیج سکیس گے۔''

عورت نے کہا۔ ''تم اپ آ دی بلا کراسے یہاں سے لے جاؤ میں یہاں سے دائی میں یہاں سے دائی کا رہے دریا کا رہے دریا کا رہے دالے مندر میں چلی جاؤں گی۔''

مرد نے کہا۔''ہمارا آ دی حمہیں وہیں آ کرمنے دو ہزار روپے دے جائے گا۔ تھوڑی دیر یہاں تفہرو میں چھڑا گاڑی ادراپے آ دمیوں کو لے کرآتا ہو۔ہم نے سب کام تیار کر رکھا تھا۔''

اس کے بعد فاموثی چھا گئے۔ وہ آ دی چلا گیا تھا' مکار عورت شاید میرے قریب بی بیٹے گئی تھی۔ کی بیٹے گئی تھی۔ کی وقت جھے اس کے آ ہتہ سے کھانسنے کی آ واز آ جاتی تھی۔ پھر جھے اس کے آ ہتہ سے کھانسنے کی آ واز آ جاتی تھی۔ پھر جھے اس کی توکری ٹیں ڈل رہی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا' ٹیں چیخ چیخ کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے' گر میری زبان بند تھی۔ میں صرف س سکتا تھا۔ نہ بول سکتا تھا نہ ہاتھ پاؤں اورجم کو ہلاسکتا تھا۔ نہ جھے اند ھے جند بات میں بہہ جانے اور عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ و سے کی مزا مل رہی تھی۔ میں نے صدق ول سے اللہ کے حضور وعا ما گئی کہ یا اللہ پاک جھے اس عذاب سے بچالے۔ میں آ کندہ جھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔

جھے چھڑا گاڑی کے پیوں کی کھڑ کھڑا ہٹ سائی دی۔ ساتھ بی دو تین آ دمیوں کے باتیں کرنے کی آ وازیں بھی آ رہی تھیں۔ چھڑا گاڑی چبوترے کے باس آ کررک کئی جومرد پہلے مکارعورت رانی اندو سے باتیں کررہا تھا اس نے کہا۔ ''اسے اٹھا کرگاڑی میں فال دو۔''

ووقین آ دمیوں نے جھے اٹھایا اور چھڑا گاڑی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد گاڑی چل پڑی۔ جھے نہیں معلوم گاڑی کے آگے بیل جنا ہوا تھا یا گدھا' گاڑی آ ہستہ آ ہستہ چھو کے کھاتی ایک طرف چل پڑی۔ یہ لوگ جھے وسطی جنگلوں میں کسی جگہ واقع بھدرگام کے کسی مٹھ میں کے جارہے تھے جہاں بھے کسی مورتی کے آگے تل کردینا تھا۔

**\$.....** 

30U

یہ سفر جہاں تک میرااندازہ ہے پانچ چی تھنے تک جاری رہا۔اب گاڑی کو بہت
کم بھکو لے لگ رہے تنے اور وہ قدرے بموار سڑک پر جاری تھی۔ پچیو دیر تک جھے لاریوں
کے گزرنے کی آ وازیں بھی آتی رہیں۔اس کے بعد پھر خاموثی چھا گئی اور گاڑی کو بھکو لے
لگنے شروع ہو گئے۔گاڑی پھر کسی جنگل میں واخل ہوگئ تھی۔ میں نے وو تین بارکوشش کا
کہ آ تکھیں کھولوں مگر میرے پوٹوں نے ذرا بھی حرکت نہ کی۔ میرا باتی کا جسم بھی ای

طرح سن ہو چکا تھا۔ خدا جانے اس عورت نے مجھے چائے میں کیا پلا دیا تھا۔ میرا فائن برابر کام کر رہا تھا اور میں سوچ مجمی رہا تھا اور مجھے گزرے ہوئے سارے واقعات یاد بھی آ رہے تھے۔

اس کے بعد ایما ہوا کہ میرے ذہن پر غنودگی کی طاری ہونے گئے۔ پھر جھے احساس ہوا کہ میں سوگیا ہوں کیونکہ باہر کی آ وازیں سائی وین بند ہوگئی تھیں۔ پھر معلوم نہیں کہ میں کب تک سویا رہا۔ پوری رات سویا رہا کہ پورے ووسرے دن بھی سوتا رہا۔ بب میری ساعت واپس آئی اور میرا فہن بیدار ہوگیا تو مجھے موٹر کے انجن کے چلنے کی آواز سائی وینے گی۔ مجھے کسی موٹر کاریا جیپ میں ڈال کر کسی ووسری جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ جیپ سڑک پر ہموار چل رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ میکوئی کی سڑک تھی۔ کافی ویر کے بعد جیپ ایک طرف کومڑ کر شاید کہی سرئک پر تھوڑا انچل انچل کر چلنے گئی۔ بید حالت بندرہ بیس مدی تک رہی۔ اس کے بعد جیپ کی رفار کافی ہوگئی اور اے کم آنچو لے لگنے گئے۔ میرے اوپر جو تر پال ڈائی ہوئی تھی اس کے ساتھ ورخوں کی شاخوں کے کرانے کی ہی میرے اوپر جو تر پال ڈائی ہوئی تھی اس کے ساتھ ورخوں کی شاخوں کے کرانے کی ہی

ترپال پربارش کی رم جم کی آ وازرگ بی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بارش دکو گئی۔
میں۔ گاؤی بہت ویر تک بلکے بلکے بیکولوں کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر وہ ایک جگدرک گئی۔
یہاں پچھاورآ ومیوں کے بولنے کی آ وازیں بھی سنائی ویے لیس۔ اتن ویر بیس بجھے وہ لوگ تیل گاڑی بی سے اٹھا کر کسی جگ لے۔ اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کوئی زینداتر کر نیچے گئے۔
تھے۔ شاید یہ کوئی قید خانہ تھا جہاں مجھے لا کر ایک چار بائی پر ڈال دیا گیا تھا۔ خاموثی چھا گئی۔ اس کے بعد بھے پر بھی غووگی می طاری ہونا شروع ہوگئی۔ آ ہستہ آ ہستہ میری غودگی میں سرے ہوئی۔ آ ہستہ آ ہستہ میری غودگی میں سرے ہم کی طاقت واپس آ گئی۔ جب بھے ہوش آ یا میری نیند کھی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کی طاقت واپس آ گئی ہے۔ میں ہاتھ یا دَس بلا سکتا تھا۔ میں نے آ تھیں میرے جسم کی طاقت واپس آ گئی ہے۔ میں ہاتھ یا دَس بلا سکتا تھا۔ میں نے آ تھیں میرے جسم کی طاقت واپس آ گئی ہے۔ میں ہاتھ یا دَس جلدی سے اٹھ کی کوشش کی تو میر کی آئی ہے۔ میں ہاتھ یا دَس جلدی سے اٹھ کی کوشش کی تو میر کی آئی ہے۔ میں باتھ یا دَس جلدی سے اٹھ کی کوشش کی تو میر کی آئی ہے۔ میں باتھ یا دَس خور کی آئی ہے۔ میں باتھ یا دَس اللہ کی کوشش کی تو میر کی آئی ہوں کی دُلوار کے طاق میں دیا روشن تھا۔

سامنے ایک زینداد پر کو جاتا تھا۔ میں اٹھ کر ذینے کی طرف جانے لگا تو میں نے ویکھا کہ میرا ایک پاؤں چار پائی کے ساتھ ذبخیر سے بندھا ہوا تھا۔ زبجیر لوہ کی تھی اور جہاں اس کا سرا چار پائی کے ساتھ بندھا تھا وہاں ایک تالا بھی لگا ہوا تھا۔ یعنی اگر بیس زنجیر کو کھولنا بھی چاہوں تو ایسانہیں کرسکتا تھا۔ میرے سرکے چکر بالکل ختم ہو چکے تھے۔ جم کی طاقت بھی واپس آگئ تھی۔ اس مکار عورت نے جھے چائے میں ملا کر جوسنوف پلایا تھا اس کے اثر ات بالکل ختم ہو چکے تھے۔ اوپر سے کی کے ذیئے پر سے اتر نے گی آ واز آئی۔ میں چار پائی پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ مید دو آ دی تھے۔ ان کی رنگت کائی تھی۔ ایک نے ہاتھوں میں بندوق پکری تھی اور ایک قدم پہلے تھا۔ دوسرے کے ہاتھوں میں تھائی تھی جس میں بندوق پکری تھی اور ایک قدم پہلے تھا۔ دوسرے کے ہاتھوں میں تھائی تھی جس میں جاول تھے جن کے اوپر زرور بھی کی وال والی ہوئی تھی۔ اس آ دی نے کہا۔

''اٹھو' یہ کھا او۔'' میں آ ہت ہے اٹھ بیٹا۔ اس نے تھائی میرے ہاتھوں میں تھائی اور بندوق والے آ دی کے ساتھ زینہ چڑھ کر چلا گیا۔ اوپر سے مجھے دروازے کے بند ہونے اور باہر سے تالا لگنے کی آ داز آئی۔ جھے اس تیج پر پہنچنے میں ذرا ویر نہ گئی کہ یہ بحصدرگام کا وہ جنگل ہے جہاں مجھے کی دیوی کی مورتی کے آ کے بلاک کر کے جھے سے اکشی دیوی کی مورتی کے آ کے بلاک کر کے جھے سے اکشی دیوی کی مورتی کی جھینٹ کو بھا کر لے جانے کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ جھے ڈرلگ رہا تھا کہ دہاں سے میری مدد سے میری مدد سے میری مدد کے کوئی سامان بیدا کرسکیا تھا۔ بظاہر میر سے نیخنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔

وقت کا تو جھے کوئی اندازہ تھا بی نہیں۔ جھے ہے علم نہیں تھا کہ اس کو تھڑی ہیں قبلہ میں بڑے جھے کتے دن کمنی را تیں گزرگی تھیں۔ چھرایک روز مجھے تید خانے کی کو تھڑی سے فیل کر باہر لایا گیا۔ باہر آ کر ہیں نے ویکھا کہ درخت بی درخت سے۔ درختوں کے ادب آسان پر دن کی روش گلائی ہو ربی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ سامنے ایک بہت برنادرخت تھا جس کے موٹے سے کی ودنوں جانب مشعلیں روش تھیں۔ درخت کے آگے بیل کے خمن چھوٹے سے چبور سے برکسی ویوتا کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ مورتی کے آگے تیل کے خمن جاری یا مہنت ٹائپ کا موٹے پیل والا جاری یا مہنت ٹائپ کا موٹے پیل والا جاری یا مہنت ٹائپ کا موٹے پیل والا

ادی مورتی کے پاس بیٹھا خدا جانے کیا بولٹا جا رہا تھا۔ مجھے پکڑ کراس کے پاس لے جایا میا۔مہنت نے کہا۔

''اس کو بٹھا دو۔''

مجھے اس سے ایک گز کے فاصلے پر بٹھا دیا گیا۔ مہنت نے وہ تھالی جس میں یے جل رہے تھے اٹھائی' اپنی جگہ سے اٹھا اور پچھالا ہے ہوئے تھالی کومیرے سرکے اوپر تھالی کو تھمانے لگا۔ وس بارہ مرتبہ میرے سرکے اوپر تھالی کو تھمانے کے بعد وہ مورتی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور جو آ دی مجھے پکڑ کر لائے تھے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔

"اس کولے جاکر بندکر دو۔ آدھی رات کے بعد چندر مان آکاش پر نظے تو اس اپھ کود یوی ما تا پر قربان کر دیا جائے گا۔"

میں نے و کھیلیا تھا کہ مورتی کے آگے سنگ مرمر کا ایک بڑا پھر رکھا ہوا تھا جس بالک کلہاڑی اور دو چھریاں رکھی ہوئی تھیں۔ان چھر پول سے آ دھی رات کے بعد مجھے زم کیا جانے والا تھا۔انہیں و کھے کرمیرےاندر وہشت کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔

مجھے تہد خانے میں واپس لا کر کے چار پائی پر ڈال کر زنجیر سے باتدھ دیا گیا۔
ونوں آ وی چلے گئے اور تہد خانے کا دروازہ بند کر اسے تالا بھی لگا گئے۔ اس کا مطلب تھا
کہ میری زعدگی میں بظاہر چندا کی گھنٹے ہی باتی رہ گئے تھے۔ پہلے تو مجھ پر موت کا خوف
اری ہو گیا اور میراجسم ایک وم شخدا ہو گیا۔ پھر میں ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا ما تھنے لگا
کہ یااللہ پاک میرے گناہ معاف فرما دے۔ زعدگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ بھی پر
فرما اور مجھے ان قاتموں سے نجات دلا دے۔ دعا ما تھنے کے بعد مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا۔
کی موت مجھے سامنے نظر آ رہی تھی۔ موت میر سے مرسے ابھی ٹی نہیں تھی۔

جیے جیے دات گری ہوتی جارای تھی میرے اعدموت کا خوف بردھتا جارہا تھا۔
دوغیب سے اگرکوئی مرد آنے والی تھی تو اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ لیکن بظاہر میرے بچاؤ کی
لوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ طاق میں دیا جل رہا تھا۔ کوٹھڑی میں موت کا ساٹا طاری
مار میں زنچر سے بندھا جارہائی پر بیٹا تھا۔ کی بھی وقت موت کا فرشتہ زینے میں نمودار

ہوکر مجھے یاہر مورتی کے سامنے لے جاکر ہلاک کرسکتا تھا۔ میں بے بی کے عالم میں بیا سامنے والی دیوار کو بوئی سکتے جارہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے دیوار میں کوئی چرح کرت کر رہی ہے۔ میں نے اس پر نظریں جما دیں۔ پہلے میں بہی سمجھا کہ شاید کوئی سانپ ہے ج جنگل میں سے اعدر آگیا ہے اور اب دیوار پر رینگ رہا ہے۔ حرکت کرتی ہوئی چرز ایک انسانی سائے کی شکل افقیار کر لی۔ میں چرت سے اسے دیکھ وہا تھا۔

اچا تک انسانی ساید و بوار سے اتر کر زمین پر آ عمیا۔ میں ڈر گیا کہ میکوئی آسیہ ہے۔ جلتے ہوئے چراغ کی دھیمی روشی میں سائے کے نقش صاف ہونے لگے اور پھر میں نے اس انسانی سائے کو پیچان لیا۔ بید وہی میری ہمدود بھکی ہوئی بدر درح تر شناتھی۔ آج وہ میری طرف دیکھ کرمسکرا نہیں رہی تھی فاموش تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے اس کی سرگوشی نما آ واز سنائی دی۔ کہنے گی۔

"جہال میں کھڑی ہوں۔ میرے جانے کے بعد دیوار میں اس جگہ میں سے نکل جاؤ۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا جا ہتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ اس سے زیادہ نہیں کر شکتی۔ میں دیوتا کی مورتی کے منہ سے اس کا شکار چھن رہی ہوں۔ مجھے اس کی بدوعا لگے گی۔ مگر میں تہمیں ان وحثی درندوں کے ہاتھوں مرتانہیں دیکھے سی ۔ میرے گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں تمہاری محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔"

ال سے پہلے کہ میں پھھ کہتا ترشامیرے ویکھتے ویکھتے انسانی جم سے سائے میں تبدیل ہوگئے۔ پھر میہ سایدہ ویوار میں جذب ہو گیا۔ ترشنا جا چکی تھی۔ بیل پھر دیر ساکت ساہو کر بیشار ہا۔ پھر خیال آیا کہ میراایک پاؤل زنجر سے بندھا ہوا ہے میں اٹھ کر ویوار کے پاس کیے جاسکتا ہوں۔ میں نے اپنالو ہے کی زنجر میں جگڑا ہوا پاؤں ہلایا تو زنجر میں سے نکل گئے۔ میرایاؤں آزاد ہو چکا تھا۔

میں جلدی ہے اٹھ کر دیوار کے پاس آ میا۔ دیوار پھڑ کی تھی۔ اس میں کو لکی دور تک دکھائی نہیں دے ری تھی۔ میں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا۔ پھڑ کی طرح سخت تھی۔

اں اس میں سے کیسے گزرسکا تھا۔ کہیں ترشائے میرے ساتھ علین نداق تو نہیں کیا؟ کہیں دشا کی جگہ یہ کوئی دوسری بدروح تو نہیں تھی۔ طرح طرح کے خیال آرہے تھے۔

پھرسوچنا کہ اگر ترشانے میرے ساتھ ندان کیا ہوتا تو وہ میرا پاؤل زنجیرے زادند کرتی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دیوار کوشؤلا۔ اس پر دونوں ہاتھ پھیڑے۔ اسے در کی طرف دبایا۔ ویوار پھر کی طرح تھی۔ مجھے خیال آگیا کہ ترشانے کہا تھا کہ جب ان چلی جاؤں تو تم ویوار میں سے گزرجانا۔ اس نے سنیس کہا تھا کہ گزرنے سے پہلے یوارکوشؤل کر ہاتھ لگا کراہے دیا کرد کھنا۔

میرے سامنے ایک مختصر ساکھلا میدان تھا۔ وہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ جہاڑیاں جہاڑیاں تھیں۔ میں میدان میں ہے بھی گزر عمیا۔ آگے پھر اونچے اونچے درختوں کا

سلسلہ شروع ہوگیا۔ جب بی کانی اندرنکل گیااورکوئی آ دی میرے بیچھے ندآیا تو جھے بیتیں
ہوگیا کہ ترشنانے اپنے طلسم کی ہدو ہے جھے میری موت کے مقام ہے نکال کرکی دوہری
جگہ پہنچا دیا ہے۔ بی اندھیرے بی درختوں کے بینچ چلا جارہا تھا کہ جھے احساس ہواکہ
میری وائیں جانب اندھیرے بی جھاڑیاں ترکت کر رہی ہیں۔ بیل نے دک کر ادھ
دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بیل چل پڑا۔ پھر مجھے میری بائیں جانب جھاڑیوں بیل ترکت کو
احساس ہوا۔ بیل خونز دہ ہو کر دک گیا۔ غور سے بائیں جانب دیکھا۔ وہاں کوئی دکھائی ن
دیا۔ جھاڑیاں اندھیرے بیل بالکل ساکت تھیں۔ بیل پھر چلنے لگا۔ چند قدم چلا ہوں گاکہ
دیا۔ جھاڑیاں اندھیرے بیل بالکل ساکت تھیں۔ بیل پھر چلنے لگا۔ چند قدم چلا ہوں گاکہ
دیا۔ جھاڑیاں اندھیرے میں بالکل ساکت تھیں۔ بیل پھر چلنے لگا۔ چند قدم چلا ہوں گاکہ
دیا۔ جھاڑیاں جانب کوئی میرے ساتھ جھاڑیوں میں ترکت کا احساس ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرک

میرے جم میں خوف و دہشت کی شنڈی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔اتنے میں میرے داکیں جانب سے کسی نے بھاری مردانہ آواز میں بوچھا۔

''کرهرجارے ہو؟''

اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا۔ دونوں جانب کی جھاڑیوں میں سے در انسانی سائے نکل کرمیرے سامنے آگئے۔ وہ مجھ سے چھسات فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے۔اندھیرے میں مجھے ان کی لال آئیسیں انگاروں کی طرح نظر آربی تھیں۔ایک نے بوجھا۔

' كون ہوتم ؟''

میں نے اتنی دریمیں اپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔ میں نے کہد دیا کہ ایک دوست کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا۔ جنگل میں راستہ بھول کیا ہوں۔ ان دونوں کی بندوقیں میں نے د کیے لی تھیں جوانہوں نے ہاتھوں میں پکڑر کھی تھیں۔ دوسرے آ دمی نے کہا۔
د کیے لی تھیں جوانہوں نے ہاتھوں میں پکڑر کھی تھیں۔ دوسرے آ دمی نے کہا۔
"بائیں طرف مزکر ہارے آگے آگے چلو۔ بھا گئے کی کوشش کی تو کوئی مارد ہو

موت کے منہ سے نکل کرموت کی جھولی میں گر عمیا تھا۔ یہاں تھوڑی بہت بچ

جودوآدی مجھے وہاں لائے تھے وہ چلے گئے تھے۔ باہر خاموثی تھی۔ پھر باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازے کی کنڈی کسی نے اتاری اور دروازہ کھول ویا۔ ایک آدی لائٹین لیے کوئٹری میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک او نچا لمبابزی بڑی مو ٹچھوں والا آدی تھا جس کے کند ہے سے بندوق لٹک رہی تھی۔ اس کے واکی باکی ووسلے آدی تھے جوشاید اس کے واکی باؤی گارؤ تھے۔ بڑی بڑی مونچوں والے آدی نے میرے قریب آکر جھے گھور کردیکھا اور رعب دار آواز میں او چھا۔

. "مم اليس بي مكندلال كيآوي مو؟"

میں نے کہا۔ "میں کی مکند لال کونہیں جانا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا۔ راستہ بھول کرادھر آ نکلا۔ آپ کے آ دمیوں نے مجھے پکڑلیا۔" مونچوں والے آ دی نے اس آ دی کی طرف دیکھا جس نے لائین پکڑر کھی تھی۔ دوآ دمی بولا۔" رانا جی بے جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ پولیس کا جاسوں ہے۔" مونچھوں والے آ دی نے اس سے بوچھا۔" تو پھراس کا کیا کریں؟"

..... \$ ..... \$

دہ مجھے ریخمال بنا کرمیرے دشتے داروں سے بیبد دصول کرنا چاہتے تھے۔ آج شام میں موقع پاکر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس وقت سے جنگل میں بھنگ رہا ہوں کد کوئی راستہ باہر نکلنے کامل جائے تا کہ میں ٹرین یا کسی لاری کو پکڑ کرواپس کلکتے چلا جاؤ۔''

ڈاکوؤں کے سردارنے بوجھا۔

ووتم مندوجو كدمسلمان؟"

میں نے کہا۔ ' میں مسلمان ہوں اور پنجابی ہوں۔''

ڈاکوؤں کا مردار خاموثی سے جائے پیٹارہااور جھے دیکھارہا۔اس کے چہرے کے تاثرات بتارہ متے کداسے میرے بیان پریقین آگیا ہے۔اپٹے آ دمیوں کی طرف دیکے کر بولا۔

"ميلز كابردا جالاك لكام - جمع يفين عاب بوليس في مارى ثوه لكاف كسليم بهيجا ب-"

اس كا آدى كيني لكا-

"رانا جی! جمیں تو پہلے ہی یقین تھا۔ تھم دیں اجھی اس کو مارکر دبادیتے ہیں۔" رانا تی نے کہا۔

"ابیا کرواے لے جاکر بند کرود۔جس روزیہاں سے ڈیرہ اٹھا کیں گے اس کو مار کر دیا وینا اورایس فی مکندلال کو پر چی لکھ کر بھنج دینا کہ ہم نے تمہارے آ دی کوفلال عکد دبایا ہے آ کرلاش لے جاؤ۔''

میرے پاؤں نے سے زمین نکل گئے۔ ایک بار پھرموت میرے سامنے آن کوئری ہوئی تھی۔ مجھے اس کوٹھڑی میں لا کر بند کر کے باہر پہرہ لگا دیا گیا۔ ایک آ دی مجھے پچھ کھانے کو دے گیا۔

انہوں نے مجھ پر اتن مہربانی ضردر کی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤل نہیں ہا عدھے علی تھو وی تھوڑی ور بعد دروازے کی جمریوں میں سے باہر دیکھ لیتا تھا۔ باہراکیک کی سے میں تھوٹی تھا۔ باہراکیک کی سیائے و وسلح ڈاکوچار یا تیوں پر بیٹے میری تکرانی کررہے تھے۔

وہ آ دی کہنے لگا۔ ''اس نے ہمارا خفیہ ٹھکاندد کیولیا ہے۔ اس کو مار ڈالتے ہیں۔'' مونچیوں دالے رانا نے میری طرف دیکھا ادر بولا۔

" اس میں شاید جا تھی۔ اس کے بیرہ لگا دو۔ سویرے اس سے پو تیھ گجھ کریں گے۔ "

دو۔ دروازے کی جمریوں میں بدکر کے چلے گئے۔ میں نے باتی رات کو تھڑی کا دردازہ
دی۔ دروازے کی جمریوں میں سے دن کا اجالا اندرآنے لگا تو کسی نے کو تھڑی کا دردازہ
کھولا۔ لال لال آنکھوں والا ایک آدی اندرآیا اور جھے پکڑ کر درختوں کے ایک جمنڈ کی
طرف لے گیا۔ دہاں وہی بڑی بڑی مونچوں والا آدی جس کو راٹا کہ کری طب کیا گیا تھا۔
ایک چاریا گی پر بندوق ایک طرف رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کا گلاس تھا۔
اس میں شاید چائے تھی۔ وہ چائے ٹی رہا تھا۔ ایک آدی بندوق اٹھا نے اس
کے بیچے کھڑا تھا۔ جو آدی جھے پکڑ کر لایا تھا اس نے جھے راٹا کے سامنے زمین پر بشمادیا اور خودایک طرف ہوکر کھڑا ہوگیا۔

ووسرے درختوں کی طرف ہے کھآ دمیوں کے بولنے کی کسی وقت آ داز آ جاتی تھی۔ میں سجھ کیا کہ یہ ڈاکولوگ ہیں اور انہوں نے اس جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے ادر سے بوی بوی مونچوں والا رانا ڈاکوؤں کا سردار ہے۔اس نے مجھ سے کہا۔

'' و و کو کے صاف صاف بتا دو مُم کون ہو۔ ہم تہیں پھینیں کہیں گے۔'' میں نے ڈاکوؤں کے سردار رانا کوصاف صاف بتا دیا کہ میں اصل میں گھرے بھاگ کر کلکتے آیا تھا۔ دہاں سے پچھالوگوں نے جھے اغوا کیا ادر ایک جنگل میں لے آئے۔

پھے بھی بھی نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ صرف ایک خیال میرے دل کوتھوڑا مہارا دیتا تھا کہ شاید تر شنا کی بدروح میری مدوکو آجائے لیکن دہ عین دفت پر آتی تھی۔ ہوسکتا ہے اس دفعہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس مشکل میں چھنس گیا ہوں۔ ہوسکتا ہے دہ اس دفت آئے جب بیلوگ جھے مارنے کے بعد میری لاش کو زمین میں دفن کر رہے ہوں۔

باہر شام کا اعتبرا ہونے لگا۔ ایک آ دی کوٹھڑی میں آ کر بیھے کھانے کو دو روٹیاں اور اجار دے گیا۔ بیسارے لوگ مسلم متے اور چیروں ہی سے بڑے سفاک قاتل لگ رہے تھے۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوٹھڑی کے جاروں طرف ڈاکو ہی ڈاکو چلتے پھرتے متلف کام کرتے نظر آ رہے تھے۔

وہ رات بھی گزرگئ۔ دوسرا دن بھی گزرگیا۔ میں نے دروازے کی درزوں ہیں سے دیکھا کہ ڈاکو وہاں سے چلنے کی تیاریال کررہے تھے۔ گھوڑوں پرتھوڑا بہت سامان لادا جارہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری موت کا وقت آن ہیجا تھا۔

ترشنا کی بدروح میری مدد کرنے ابھی تک نمودار نہیں ہوئی تھی۔ میں بخت گھرایا ہوا تھا۔ بھی چار پائی پر بیٹے جاتا بھی اٹھ کر کوٹھڑی میں سے باہر دیکھنے لگتا۔ باہراب رات کا اند چرا چھا رہا تھا۔ ایک دو ورختوں کے نیچے لاٹین روثن ہوگئی تھیں۔ کوٹھڑی کے باہر والی لاٹین بھی روثن کردی گئی تھی۔

کوٹھڑی کے آگے جو دو بانس کی چاریا ئیاں بچمی ہوئی تھیں وہ بھی اٹھا لی گئ تھیں۔اب باہر صرف ایک ڈاکو بندوق لیے ایک پھر پر بیٹھا پہرہ دے رہا تھا۔ کوٹھڑی کے آگے سے چھ سات گھوڑے جن پر سامان رکھا ہوا تھا گزر گئے۔ان کے ساتھ ڈاکو چل رہے تھے۔

میری موت کا وقت آسمیا تھا۔ ابھی تک ترشنا کی بدروح میری مدوکونیس آئی تھی۔ میرے ہاتھ باؤل موت کے خوف سے شنڈے پڑگئے تھے۔ اتنے میں کوٹھڑی کا دردازہ کھلا ادردو ڈاکوائدرآگئے۔ ایک ڈاکو بندوق بکڑے کھڑارہا۔ ددسرے نے ری سے میرے دونوں ہاتھ پیچے بائدہ دیے۔ دہ ججھے چلاتے ہوئے ایک طرف درختوں کے جہنڈ

ے پاس نے گئے۔ایک ڈاکونے بندوق تان لی۔دوسرے نے جھے تھم دیا۔
"میرے ہاتھ چھے بندھے ہوئے
تھے۔

میں بیٹھ گیا اور خدا کو یاد کر کے رونے لگا۔ جھے نہیں ہتہ پھر کیا ہوا اتنا یا د ہے کہ میں نے روتے ہوئے خدا کو اس طرح یاد کیا جیسے وہ میر ہے سامنے موجود ہو۔ ایک آسانی بیلی چکی جھما کا سا ہوا اور میری آنسوؤں سے بھری آئکھیں چکا چوند ہو گئیں اور میرے حلق سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ میں بہی سمجھا کہ جھے پر بندوق کا فائر ہوا ہے۔ میرا جسم سے سالم تھا' میں مند کے بل ہوا تھا۔ میں نے آئکھیں کھول کر دیکھا۔ اب کوئی بجلی نیس کے دی بھی سے سالم تھا' میں مند کے بل ہوا تھا۔ میں نے آئکھیں کھول کر دیکھا۔ اب کوئی بجلی نیس کے کہ دی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

میں یہ دیکھ کر جران رہ کمیا کہ میرے ددنوں ہاتھ کھلے تھے۔شروع رات کے عاروں کی دھند لی دھند لی دونوں ڈاکوؤں میں سے کوئی بھی میں نے دیکھا کہ دونوں ڈاکوؤں میں سے کوئی بھی دہاں نہیں تھا۔

میں نے سامنے کی طرف دوڑ نا شروع کر دیا۔ میں سکول کی تھیلوں میں بوا تیز دوڑا کرتا تھا۔ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بے تحاشا دوڑ تا چلا جا رہا تھا۔ میں جہاڑیوں میں الجھ رہا تھا۔ سامنے آ جانے والے درختوں سے اپنے آپ کو بیار ہا تھا۔ ایک جگہ کی چیز سے ظرا کر کبھی پڑا تگر میں رکانہیں دوڑ تا چلا گیا۔

ب ورمیان میں تک ساراستہ تھا جس میں گھائی میں اترتی تھی۔ میں گھائی میں اترتی تھی۔ میں گھائی میں اتر تی تھے۔ اتر کمیا۔ یہاں تاریکی زیادہ تھی مگر میں دوڑ رہا تھا۔ گھاٹی کے دونوں کنارے اونچے تھے۔ درمیان میں تک ساراستہ تھا جس میں گھاس آگی ہوئی تھی۔ میں گھاس میں ایک طرف کو

بی کے دہ مات میں خرنہیں تھی کہ یہ گھاٹی آگے کہاں جاتی ہے ادر میں کس طرف جارہا موں۔ میرا کام جان بچا کر بھاگنا تھا ادر میں بھاگ رہا تھا۔ ایک جگہ گھاٹی ختم ہوگئ۔ سامنے تھوڑی می چڑھائی میں چڑھائی چڑھ کر گھاٹی سے باہرنکل آیا۔

وہاں کالی سیاہ بڑی بڑی چٹا نیں تھیں جوآ ڑی ترچھی زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ کوئی بالکل سیرھی کھڑی تھی کوئی ٹیڑھی ہورہی تھی ادر کوئی زمین سے نکل کر کچھ دور جا کر داپس زمین میں چلی گئی تھی۔ان کے درمیان پھروں سے کراتا چشمہ بہدرہا تھا۔

چشمہ ایک عدی کی شکل میں تھا۔ اس کے بہتے پانی کی آواز آرائی تھی۔ میں چشمے میں اثر گیا۔ پانی شخص اور میری پنڈ لیول تک تھا۔ میں چشمے میں سے لیے لیے اگر تا کر دوسرے کنارے پر آ کر بیٹے گیا۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا' جمنے ہر لیے ڈاکوؤں کا ڈرنگا ہوا تھا۔

مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ میرا پیچھا نہ کررہے ہوں۔ میں کیسے ان کی گولیوں سے فیج گیا تھا؟ بیش آج بھی نہیں سمجھ سکا۔ میرا ایمان ہے کہ خدانے مجھے بچالیا تھا۔ لبل اللہ کو میرے آنسو دیکھ کر جھے پر رحم آ گیا تھا اور اس نے مجھے بچالیا تھا۔ کیسے بچالیا تھا اور وہ قیامت خیز بکلی کی چک کیا تھی جس نے مجھے چکا چوند کر دیا تھا اور ڈاکوؤں کو غائب کر دیا تھا۔ یہ بیل کوشش بھی کروں تو آپ کے آگے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں خوداس راز کوئیس سمجھ سائل سے کہا تھے۔

خدا جانے میں اس خوفناک جنگل میں رات کی تاریکی میں کب تک اور کہاں

تک بھا گتا اور بھی تیز تیز چاتا چلا گیا۔ جب میرے پاؤں میں چلنے کی بالکل سکت ندر بی
اور ٹاگوں نے بھی جواب دے دیا تو میں ایک جگہ گر پڑا اور دیر تک ای حالت میں سوکھا
خنگ گھاس پر پڑار ہا۔ جب ذراطبیعت سنبھلی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔

آسان کی طرف دیکھا' تارے چک رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر خدا کاشکر اوا کیا کہ اس نے ان ظالموں سے میری جان بچالی۔ اس کے بعد اردگر دکا جائزہ لیا کہ ش کہاں آگیا ہوں۔ میرے سامنے کی جانب اب کوئی گھنا جنگل نہیں تھا زمین صاف تھی اور ستاروں کی روشنی میں ایسے لگ رہا تھا جیسے آگے کھیت ہیں۔

میں ان کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ ان کھیتوں میں کہیں تو فصل کھڑی تھی آور کہیں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا۔ میں اونچی فصل کی آ ژمیں سامنے کی جانب چلا جار ہا تھا۔ میں

نے ایک جگہ کوری فصل کے ٹائڈوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ بید کماد کا کھیت تھا۔ کمار لیعن گئے دیمی تھے جو پلے ہوتے ہیں۔وہ شمنم میں بھیکے ہوئے تھے۔

میں نے دو تین گئے اکھاڑے اور وہیں بیٹے کر انہیں تو ڑتو رُکر چوسنے لگا۔ تازہ میٹے رس نے مجھے کافی حد تک پھر سے تازہ دم کر دیا۔ یفین کریں میں نے تین چار گئے ختم کر دیا۔ یفین کریں میں نے تین چار گئے ختم کر دیے۔ کسی طرف ہے کتے کے بھو لگنے کی آ واز آئی میں اٹھ کر چلنے لگا۔ میں کھیتوں کے درمیان چل رہا تھا تا کہ مجھے کوئی دکھے نہ لے۔ چلتے چلتے او نچی فصل سے باہر لکلا تو سامنے دور دو تین ردشنیاں ممثماتی دکھائی دیں۔

اہمی تک مجھے یہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کون سے علاقے میں آسمیا ہوں۔
جن ڈاکوؤں سے میں جان چھڑا کر بھا گا تھا دہ ہندی اردد بول رہے تھے بنگلہ نہیں بول رہے
تھے۔اس کا مطلب تھا کہ میں صوبہ بنگال ہے آ مے لکل آیا ہوں اور بہار کے جنگلوں میں
سے گزر کر آیا ہوں اور شمثماتی روشنیوں کو دکھے کر مجھے حوصلہ ہوا کہ میں انسانوں کی آبادی
میں تانے مماہوں۔

میرارخ ان روشنیوں کی طرف تھا کھیت ختم ہو گئے۔آ گے ایک ریلوے لائن آ گئی۔ شمثماتی روشنیاں ریلوے لائن کی جانب ہی تھیں۔ شاپدیہ کوئی ریلوے شیشن تھا۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا ریلوے لائن ایک طرف کو گھوم گئی تو سامنے شکل کی سرخ بی نظر آئی۔

وی چیز چیز کا میں ایک چوٹے سے ریلوے شیشن پرآ میا۔اس کے پلیٹ فارم پر تین چار تین کا ایک کیٹ تھا فارم پر تین چار بتیاں جل رہی تھیں۔ پلیٹ فارم خالی پڑا تھا۔ پلیٹ فارم کا ایک کیٹ تھا میں گیٹ کے بعد میں گیٹ کے پاس خالی بنج پر بیٹھ گیا۔کوئی آ دمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پر جے در کے بعد ایک نیل میں اٹھ کر اس کے ایک نیلی میں اٹھ کر اس کے ایک نیلی میں اٹھ کر اس کے پاسٹ کیا اور پوچھا۔

" ميكون ساسفيشن ٢٠٠٠

اس نے ٹرالی ایک طرف رکھ دی تھی اور اس ٹی سے سامان اتار مواقعا میرے

سوال پرمیری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔''تنہیں کہاں جانا ہے؟'' میں نے کہا۔'' پنجاب جاؤں گا۔ کیا یہاں سے کو کی ٹرین پنجاب جاتی ہے؟'' وہ بولا۔''صبح چھ بجے ایک پہنجرمیل جاتی ہے۔''

وہ خالی ال لے کرجس طرف سے آیا تھا اس طرف چلا گیا۔

مجھے اب ساری رات اس ویران پلیٹ فارم پر گزار نی تھی۔ جھے میہ خوف تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی پیپنہیں کہیں میری تلاش میں شیشن پر بھی نہ گئے جا ئیں۔جس نے پر میں بیشا تھا اس پر بجلی کے تھمیے کی روشنی پڑر ہی تھی۔

میں وہاں سے اٹھ کر پلیٹ قارم کے دوسرے سرے کی طرف چلا گیا۔ وہاں تھوڑا اندھرا تھا۔ میں ایک نی پیٹے گیا۔ دہاں محو تھوڑا اندھرا تھا۔ میں ایک نیٹر بیٹھ گیا۔ شام کوڈاکوؤں نے جھے کچھ کھلا پلا دیا تھا۔ جس کی وجہ سے جھے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ قریب ہی ایک نلکا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا۔ منہ دھویا اور نیٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔

اگرچہ موسم سردیوں کا نہیں تھالیکن مات کوخنگی ہوگئ تھی اور بھے تھوڑی تھوڑی سروی لکنے لگی تھی۔ میں نے شدی پتلون اور قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میرے پاس کوئی پید بھی نہیں تھا۔ میں سمٹ سمٹا کر نج کے کونے میں بیشار ہا اور سوچہار ہا کہ کب ون چڑھے گا اور کب پنجاب جانے والی ٹرین آئے گی۔ شیشن کا نام عجیب ساتھا جو جھے یا دنہیں رہا۔

یہ صوبہ بہار کا علاقہ ہی تھا۔ وہاں سے پنجاب کافی دور تھا۔ لیکن ایک بارٹرین میں بیٹے کی در تھا۔ لیکن ایک مرف ایک ہی بیش بیٹے کی در تھی کی کھر امر تسر تک میرے راہے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ میں بغیر کلٹ سنر کروں گا۔ راہے میں پکڑا گیا تو ٹی ٹی جھے وہیں ٹرین سے اتار دےگا۔

میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ٹی ٹرین سے اتارد سے گاتو میں کوئی دومری ٹرین کی ٹرین سے اتارد سے گاتو میں کوئی دومری ٹرین کی گر اول گا۔ واپس کلکتے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب تو کسی نہ کسی طرح میں اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ ومیان پلیٹ فارم کی رات بڑی آ ہت آ ہت گر رہی تھی۔ کسی وقت تو ایسے لگا کہ جیسے رات گررہی نہیں رہی۔ ومیان پلیٹ فارم برآ کر وہ مجمی رک گئی

شندُ لگتی تو میں اور زیادہ سٹ جاتا کی وقت اٹھ کرنے کے پیچے اندھرے میں شبلنے لگتا۔ وقت تو گرزے کی جیسے اندھرے میں شبلنے لگتا۔ وقت تو گزر ہی رہا تھا' صرف مجھے احساس ہور ہا تھا جیسے وہ رک کیا ہے۔ رات بھی وقت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ پلیٹ فارم پرکوئی گھڑی بھی نہیں گی ہوئی تھی کہ جس سے انداز ہ ہوتا کر رات کا کیان کر رہا ہے۔

بے چیتی اور کوفت کی وہ رات بھے بیشے بادر ہے گا۔ نیٹے پر دبک کر بیٹے بیٹے بیٹے میں وفت بھے نیند بھی آ جاتی لیکن سردی لگنے سے بھے ویر بعد بی آ کھ کل جاتی ۔ بڑی مشکل سے آسان پر پھیلی ہوئی تاریکی آ ہستہ آ ہستہ کم ہونے گی۔ بیس نے آسان کے مشرق کی جانب نگاہ ڈالی۔ وہاں آسان کے کناروں پر نیلا ہٹ ی جھلائے گئی تھی۔ یہت کی آتان پر سوری آثار تھے۔ یہ نیلا ہٹ بڑے یے معلوم انداز میں سفیدی مائل ہونے گی۔ آسان پر سوری نگلنے سے بہت پہلے کا نورانی غبار اڑنے لگا۔ جن کھیتوں اور جنگلوں سے میں گزر کر آیا تھا ان کی جانب سے کی کسی وفت شنگی ہوا آتی۔ ای ہوا میں جنگی پھولوں ورختوں اور شبنم میں بھی ہوئی جھالے ہوں اور گھاس کی مہک تھی۔

اس سے بعد سورج نکل آیا اور پلیٹ فارم پر کچھ مسافر بھی نظر آنے لگے۔ دھوپ نکلنے سے فقسا کی خنکی اور سردی کم ہو گئ تھی۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر شیلنے لگا۔

.....

پنجرٹرین اپ وقت پر آگئے۔ بیں کی ایک ڈب بیل پڑھ کا ایک ڈب بیل پڑھ کر بیٹھ کیا۔ ٹرین تھوڑی دیر کیلے ہی رکی اور پھر چل پڑی۔ بیل نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک تو ٹرین کی رفتار ہلکی تھی اور دومرے وہ تقریباً ہر ٹیشن پر کھڑی ہوتی تھی۔ بناری جہنچ حہنچ ون ڈسلے رکا تھا۔ بناری کے ٹیشن پر گاڑی رکی تو شطاخ رکا تھا۔ ایمی تک ڈب بیل کوئی فکٹ چیکر نہیں آیا تھا۔ بناری کے ٹیشن پر گاڑی رکی تو شی میں تاط ہو گیا۔ یہ برا شیشن تھا۔ یہاں پلیٹ فارم پر بھی فکٹ چیکر کا خطرہ تھا۔ یہ بات میں سے بیٹر فکٹ سفر کرنے کے تجرب بیل آگئی تھی کہ بھی بھی کی کہ بھی بھی کسی بڑے ٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھی فکٹ چیکر فکٹ سفر کرنے کے تجرب بیل پڑ جائے تو فکٹ چیک کر لیتا تھا۔ بیل پلیٹ فارم پر بھی فکٹ چیکر اگر کی وہا کے تو فکٹ چیک کر لیتا تھا۔ بیل پلیٹ فارم پر بھی فکٹ چیکر اگر کی وہی میں وہیں کھڑا رسالے وغیرہ و کھتا رہا۔ جب بھتے یقین ہو گیا کہ میرے شرین چل پڑی تو بیل بھی ٹرین کے ساتھ ساتھ جائے لگا۔ جب جھے یقین ہو گیا کہ میرے ڈب بھی کوئی فکٹ چیکر نیس کے ماتھ ساتھ جائے لگا۔ جب جھے یقین ہو گیا کہ میرے ڈب بھی کوئی فکٹ چیکر نیس کے خاتو میں دوڑ کر ڈب بیل کھی گیا۔

اس کے آگے برا شیش کھنو تھا۔ یہاں بھی بغیر کلٹ پڑے جانے کا شدید خطرہ تھا۔ گر میں بھی بغیر کلٹ کیڑے جانے کا شدید خطرہ تھا۔ گر میں بھی بغیر کلٹ سنر کرنے میں بڑا ماہر ہو گیا تھا۔ اس کھیل کے تمام کرواروں کی نفسیات سے واقف تھا۔ جھے معلوم تھا کہ جب تک گاڑی تھوڑی رفآر نہیں پکڑ لیتی کلٹ چیکر ؤیے میں واخل نہیں ہوتا۔ اگر وہ رکی ہوئی ٹرین کے کسی ڈیے میں سوار ہوتو اس ڈی چیکر ڈی جس سوار ہوتو اس ڈی میں بغیر کمکٹ سفر کرنے والا مسافر ٹکٹ چیکر کی شکل دکھے کری اثر سکتا تھا۔ لیکن جسبٹرین تھوڑی تیز ہو جاتی تھی تو پھر بغیر ککٹ سفر کرنے والے کیلئے اثر نامشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ

عام طور پر چیکر چلتی ٹرین میں دوڑ کر ڈیے میں سوار ہوا کرتے تھے۔اس طرح کسی مسافر کو انرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔

میں بھی کھٹ چیکر کے منصوبے پڑل کیا کرتا تھا اور جبٹرین پلیٹ فارم پر سیٹر پڑلیتی تھی تب اس میں سوار ہوتا تھا۔ اس دوران میں بہتلی کر لیتا تھا کہ ڈب میں کوئی چیکر سوار نہیں ہوا۔ اگر چیکر سوار ہوتا تھا تو میں وہ ایو کی چھوڑ کر کسی پچھلی ایو گی کے ڈب میں محمس جاتا تھا۔

بعض ڈیوں کے دردازے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ کلٹ چیکر چائی ٹرین میں ایک ڈیو کے مسافروں کو چیک کر کے درداڑے کے بینڈلول کو پکڑ کر دوسرے ڈی میں آ جاتا تھا۔ گردو یو گیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا تھا۔ یہاں وہ ایسا نہیں کرسکنا تھا۔ اس وجہ سے بیں چیکروالی ہوگی چھوڈ کردوسری ہوگی میں سوار ہوجاتا تھا۔

ٹرین بنارس شہر کو چھے چھوٹر کر آ سے نکل آئی تھی۔شام کے دفت ٹرین دریائے
گوتی کے بل پر سے گزری اور پھر لکھنو کے شیش پررکتے ہی میں حسب عادت و ب سے
الر کر ادھر ادھر ہو گیا۔ جھے اس طریقہ کار پراس دفت تک عمل کرتے رہنا تھا جب تک ٹرین
المرتر نہیں بین جاتی ہوئے میں ہر یے پاس ٹرین کا کلٹ نہیں تھا اور میں بغیر ٹکٹ سفر کر رہا تھا۔
پیر نہیں آئ کل کیا صورتحال ہے گر اگریز کے زمانے میں یہ بہت بڑا جرم مجھا جاتا تھا اور
کل چیکر پکڑے ہوئے مسافر کواس دفت تک نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ دہ و ٹیل جر ماندادا
مند کردے۔اگر مسافر کے پاس پسے نہیں ہوتے تھے تو اسے دیلوے پولیس کے دوالے کر دیا
جاتا تھا۔ میری عمر کولڑکوں کوا کو گو گلٹ چیکر پکڑنے کے بعد راستے میں بی کسی شیشن پراتا رہا
جاتا تھا۔ دوسر بے ٹرین پہنجرتھی۔ وہ کافی دیر تک دہاں رکی ربی ادر میں گلٹ چیکر دول سے
جنکشن تھا۔ دوسر بے ٹرین پہنجرتھی۔ وہ کافی دیر تک دہاں رکی ربی ادر میں گلٹ چیکر دول سے
آ کھ بچاتا ادھر ادھر چھپتا پھرتا رہا۔ بڑی مشکل سے گارڈ نے سیٹی دی پھر انجن نے دو تین
بار دسل دیا اور ٹرین پلیٹ فارم پر سے کھسکے گی۔ میں ذرا پر سے ہٹ کرٹرین کے ساتھ
بار دسل دیا اور ٹرین پلیٹ فارم پر سے کھسکے گی۔ میں ذرا پر سے ہٹ کرٹرین کے ساتھ

میرے پیچھے سے آ رہا تھا۔ جب دہ میرے قریب سے گزرا اور میں نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی چیکر سوار نہیں کوئی چیکر سوار نہیں سوار ہو میں اور کی کیٹر الدراس میں سوار ہو میں ا

جس ردٹ پر یہ پہنجرٹر ین سفر کر رہی تھی اس ردٹ پر سارے بڑے بوے شہر آتے تھے۔ لکھنو کے آگے شاہجہان پور تھا' پھر بر یکی تھا۔ اس کے بعد رامپور تھا اور اس کے آگے مرا وآباد کا شہرتھا۔ لیکن ایک بات میرے تن میں جاتی تھی کہ اب رات ہوگئی اور رات کوٹرین میں چیکنگ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ بر یکی کے شیشن پر میں پلیٹ فارم پر انر کیا لکین اس کے بعد میں ڈب میں ہی رہا۔ ٹرین رات کے وقت سفر کرتی رہی۔ کم بخت کوئی سفیشن نہیں چیوڑ رہی تھی۔ جب مرا وآبا وآبا تو ون فکل آبا تھا۔ بھوک سے میرا حال کائی خراب ہور ہا تھا۔ پانی تو میں پی لیتا تھا' مگر سارا دن میں نے پھینیں کھایا تھا۔ میرے پاس ایک پیسرتک نہیں تھا۔ لیکن اللہ میاں بڑا کارساز ہے اور رزاق ہے۔ مرا وآبا وسے میرے اٹھاتی سے مرا وآبا وسے میرے وہ میرے پاس ایک بڑا ساتھن کیریئر بھی تھا۔ اتھاتی سے وہ میرے پاس می بڑی تو اس برگ سوار ہوئے جن کے پاس ایک بڑا ساتھن کیریئر بھی تھا۔ اتھاتی سے بڑی تو اس بزرگ نے ٹھن کیریئر کھول دیا۔ اس کے اعدر کھانے کو بہت پھے تھا۔ میں کھڑی

ومرخوردار! ناشته کروهی؟"

یں نے دل پر جر کر کے تکلفا کہددیا۔ "ج نہیں شکریدا"

اس بزرگ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

"میان! ہم بھی اکیلے ناشتہ نبیں کرتے۔ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جھے خوشی

میں۔ بچھے بھی بہت خوتی ہوئی۔ پوریاں تھیں طوہ تھا کی چوریاں تھیں۔ بچھے بحت بھوک کی ہوئی تھی پھر بھی میں ہاتھ روک کر کھا رہا تھا کہ بزرگ مجھے مدیدہ نہ سجھیں۔لیکن بڑے

مشفق بزرگ تھے انہوں نے زبردی مجھے بہت کچھ کھلا دیا۔ میری بھوک فتم ہوگئ۔ راستے بی ٹرین ایک جگدری تو انہوں نے تقرش میں سے چائے نکال کرایک کپ مجھے بھی دیا۔ مجھ سے لوچھا کہ میں کہا جارہا ہوں۔ میں نے کہا۔''امرتسر جارہا ہوں۔'' ''کہاں سے آرہے ہو؟'' انہوں نے لوچھا۔

خدا جانے مجھے کیا سوجھی کہ یس نے کہدویا۔

" يكى مراد آبادے ہى سوار ہوا ہوں۔ ايك دوست سے ملنے آيا تھا۔ پنة چلاكہ و كلكتے جاچكا تھا۔ اب دالي اپنے شہر جا رہا ہوں۔

میں اس بزرگ ہے باتیں کررہاتھا کہ اچا تک ہارے ڈبے میں ایک کلک چیکر موارہ وگیا۔ اے دیکھتے ہی میں گھبرا گیا۔ سوچا ڈبے ہے اتر جاؤں کر اس دوران ٹرین کی بقار تیز ہو گئی تھی۔ میرا دل بیٹنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ نکٹ چیکر جھے پکڑ لے گا۔ ہوسکا ہے کہ دوہ جھے ٹرین ہے نے نہا تارے اور کے کہ تہمیں دلی پینے کر پولیس کے جوالے کر دوں اے دلی دہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بزرگ کے آئے میری بڑی با اور فی مواری تھی۔ اور کی جھ بھی میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین پوری رفار سے جارہی تھی۔ رفی ہوگے۔ اب کیا کروں؟ پہلے جھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین پوری رفار سے جارہی تھی۔ ملٹ چیکر مسافر دل کے فک چیک کرتا ہاری نشتوں کی طرف آ رہا تھا۔ بزرگ جھ سے لین چیکر کی طرف تی ہوئے اس میں جواب دے رہا تھا اور میری ساری توجہ لین چیکر کی طرف تھی جو آ ہت آ ہت ہا ہت ہمارے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ میرے ساتھ فی ہوئے بزرگ کے باس پینے گیا۔ اس نے ان سے فکٹ مائی ۔ بزرگ نے بڑے بین سے نان سے نکٹ مائی کر دیا۔ اس نے ان سے فکٹ نکال کر چیکر کو دیا۔ چیکر کی دیا۔ اس نے باس پر پہل سے نشان بنایا اور کھٹ دالیس کر دیا۔ اس نے بھوے پوچھا۔ میں دئی ۔ ب

اس کی آواز بم کا دھا کہ بن کر میرے کا نوں میں گونخ آتھی۔ میں نے وہی پرانا داستعال کیا ادر یونمی اپنی پتلون کی جیسیں شولنے نگا۔ چیکر بڑی معنی خیر مسکراہٹ کے نھمیری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری جیبوں کی تلاثی لینے کے بعد حیران

میں نے کہا۔ "میں ولی اتر کرایے کی رشتے وار کے پاس جا کر پیے ادھار لے

"میال الممهی تو امرتسر جانا ہے۔آ مے کیا کرد مے تمہارے یاس تو کوئی پیر

وہ بولے۔"میان! تمہاری مدعران رشت واروں کے احسان لینے کی نہیں ہے۔فکرنہ کرو۔''

انہوں نے یوے میں سے میں رویے تکال کر جھے دیے اور فر مایا۔" ری کرائے كيلي اين ياس ركفوتهي بس اين بجول كاطرح سجها مول من تم يركوني احسان نيس

مرادآ باد کے اس بزرگ کی مہر بان صورت آج بھی میری آ تھوں کے سامنے ہے۔ اس انہیں ہیشہ نیک وعاول کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ہیں رو یوں کی بڑی قیمت تھی۔ گاڑی ولی مینچی تو وہ بزرگ مجھے خدا حافظ کہد کر دوسرے مسافروں کے بجوم چیر بولا۔ "تو پھر برخورداریبیں آ رام سے بیٹے رہو۔ دلی آ رہا ہے۔ دہاں میں میری نگابوں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن میرے تصور میں آج وہ دنیا کے بچوم میں سب ے الگ نظر آتے ہیں۔ ولی شیشن پر اس مپنجرٹرین کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ممرنا تھا۔ میں نے سب سے پہلاکام بیکیا کہ کی طرح پلیٹ فارم سے نکل کر باہر گیا اور ولی سے امر تسر تک کا قرد کان کا تک خرید کر جیب میں سنجال کرر کھ لیا۔اس وقت میرے ول میں خیال آیا كه كيول نه يس أصح بهي بغير نكث على جاؤل فيكن اب من كوئى خطره مول لينانبين جابتا قا۔ میں جلدی اینے گھر پہنچنا جابتا تھا۔ مجھے اپنا گھر اپنے گھر والے بہن بھالی اپنا شہر انے شرکی محلیاں اورسب سے بڑھ کر اپ امرتسر شہر کا کمپنی باغ بہت یاد آ رہا تھا۔ شاید ك كى وجدريكمي تقى كداس باريس في اسيخ ايدو فيرس سفريس بهت مصيبتين الهائي تقين اور وتنن بارموت كے مندمين جاتے جاتے بجاتھا۔

مل این پنجرٹرین میں آ کر بیٹھ گیا۔ نکٹ میری جیب میں تھا۔ اب مجھے کسی ک الرمبیں تھی بلکہ میری خواہش تھی کہ کوئی تلٹ چکیر ڈے بیس آئے اور میں بردی شان ہے

ہونے کی اوا کاری کرتے ہوئے کہا۔ " فدا جانے کہاں کم ہو گیا ہے نکٹ۔ میں نے ای جیب میں رکھا تھا۔" كك چير فطريد ليح من كها-

"برخوروار! تمهارى شكل بتارى بكرتم في ككث نبين خريدا تها- كهال سعادار

"SE 2 99

چکرنے اپی فاکی بش شرف کی جیب میں سے کائی پنسل تکالتے ہوئے پو تھا۔

مس نے کہدویا۔

''مراد آیاد ہے سوار ہوا ہول۔'' چیرنے صاب لگا کر مراد آبادے لے کر دلی تک کے ریل کے کرائے کی رقم کررہائے مع جرمانے کے بتائی تو میں نے کہا۔

"ميرے ياس واتے مى بىيے تے جس كاميل نے كك خريدليا تفا-اب ميرے یاں کھیں ہے۔"

تہمیں پولیس کے حوالے کر دول گا۔"

ا چکن ہوٹ بررگ بوی خاموثی سے مارے درمیان جاری مکا کمے س دے تھے۔ جب کک چیرنے بولیس کا نام لیا تو انہوں نے کہا۔

"مراوة باوسے ولى كائكث كاث ويجي - پييے يل ديے ويتا مول-" من نے کہا۔ دمبین میں جناب آپ تکلیف نہ کریں۔" انہوں نے بوے میں سے رویے نکال کر تکریے چیکر کے حوالے کرتے ہو۔

كها\_ وكى بات نبيل برخورداراتم مير ، بجول كى طرح مو-"

كك چكركوشايدافسوس بور باتفاكه شكاراس كے باتھ سے فكل مما ہے-ال نے بیے لے کر جھے جھے ہوئے کاغذ کی شکل میں مراد آیاد سے دلی تک کا مکث تھایا او الله بي ك ورواز ع كى طرف چلا كيا - بيس اس بزرگ كاشكرىيا داكر في الى وه بوك-

کک نکال کراہے وکھاؤں۔ لیکن میری بیرحسرت پوری نہ ہوئی۔ امرتسر تک کوئی چیکر کلٹ چیکر کلٹ چیکر کلٹ چیکر کلٹ چیکر کلٹ چیک کرنے نہ آیا۔ میں نے بید ویکھا ہے کہ جب کلٹ اپنے پاس ہوتو کلٹ چیکر ڈب میں آ جاتا ہے۔ عجیب نہیں آتا۔ جب کلٹ پاس نہ ہوتو چلتی ٹرین میں کلٹ چیکر ڈب میں آ جاتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں بیرجی۔

ماری پنجرٹرین ای طرح ہے حس وحرکت کھڑی تھی۔ جیسے بداس کا آخری سز تھا جوختم ہو گیا ہے۔اس کا انجن بھی غائب ہو گیا تھا۔ٹرین کے آس یاس ریلوے کا کوئی آ دى نظر نبيس آتا تھا۔ گارڈ كا ڈے جى غالى يروا تھا۔ لگنا تھا كرين كا كوئى وارث نبيس رہا۔ انتهائی صبر آن ما انتظار سے بعد آخرگار و صاحب کی صورت نظر آئی۔ وہ سرخ اور سبر جمنٹریاں بغل میں وبائے سگریٹ سے ایک طرف سے طے آ رہے تھے۔ گارو کو دیکھ کر پچھ حوصلہ ہوا۔ کچھ در کے بعد ایک انجن بھی کی طرف سے شدف کرتا آیا اورٹرین کے آ کے لگ گیا۔ آخر گارؤ كومسافرون بررحم آم كيا-اس في سيشى بجائى-ايك بارنبيس دوتين بارسيشى بجائى-اس کی سیٹی کی آ وازس کر انجن کو بھی ہوش آ میا۔اس نے بھی دو تین باروسل دیا اور پینجر ٹرین کے مردہ جسم میں جان پر منی۔ اس نے تکلیف دوآ وازوں کے ساتھ اپنی عکد سے حركت كى اور پليك فارم يركك كمنا شروع كرديا ـ فرين كے جارے دب كے بيوں مى ہے عجیب دردناک آ دازیں نکل رہی تھیں۔ ٹرین آ دھی رات کے دفت امرتسر پیچی۔ گھ میں سب سور ہے تھے۔ میں نے دروازے پر وستک دی۔ آبو بی لیعنی والدہ نے ورواز کھولا۔ مجھے دیکھ کرایے ساتھ لگا کرمیرا ماتھا جونا۔میری آ تکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ Ø ...... Ø ..... '&